



| 236 | فتكفته شاه | چنگیاں         | 239        | 35 2 3                 | حاصل مطالعه                       |
|-----|------------|----------------|------------|------------------------|-----------------------------------|
| 248 | عين غين    | حناكي محفل     | 250        | تسنيم طاهر<br>ماته سره | ساخ <i>ن ر</i><br>رقع حنادی       |
| 253 | اقراح طارق | حنا كاوسترخوان | 245<br>242 | جھیں بھی<br>صائمہ محمو | سیاض<br>رنگ جنا<br>میری ڈائری کسے |
|     |            | م فوزيشنق 256  | يحرينا     | نس قيامت               |                                   |

سردارطا برمحود نے نواز برشک پرلین نے چھپوا کر دہتر ماہنامہ حنا 205 سرکلررو ڈلا ہور سے شائع کیا۔ خط وكابت وترسل زركابية ، ماهنامه حنا فيلى منزل محينا امن ميدين ماركيث 207 سركاررود اردوبازارلامور فون: 042-37321690, 042-37321690 الميل ايمريس، monthlyhina@hotmail.com, monthlyhina@yahoo.com

## بِنَ جِلَالْةُ الرَّجْنِ الرَّجِينَ الرَّجِينَ الرَّجِينَ الرَّجِينَ الرَّجِينَ الرَّجِينَ الرَّجِينَ



ايك دن حناك نام مدرة النتى 14 الماالا كمال بالنيات وعاقاطم 157 تم لوث آنا المادة 195 مهک فاطمه 207 میرے بچے فرحین اظفر 213 محجور میں اس کے عالی ناز 129 وطن سلامت رہے حیاء بخاری 225

صاجاويد 231 اك لمحدزييت آخرى خوابش حيب طارق 168

ا نعتا و: ما بنامه حنام جمله حقوق محفوظ بين، يبلشرى تحريرى اجازت كے بغيراس رسالے كى سى بھى كہانى ، ناول پاسلسلەكۇسى بىمى انداز سے نەتۇشاڭع كياجاسكتا ب، اور نەكىسى ئى وى چېنل برۇ راسد، ۋرامائى تشكيل اورسلسے وارقبط کے طور پر کی مجن شکل میں چیش کیا جاسکتا ہے، خلاف ورزئ کرنے کی صورت میں قانونی کاروائی کی جاسکتی ہے۔





قار مین کرام! اکتور 2014ء کاشارہ پیش خدمت ہے۔

اسلام آباد میں جاری دھرنوں کونا دم تحریر بانے ہفتوں سے اویر ہو گئے ہیں۔ مراب تک اس بران کا کوئی حل نظر میں آرہا۔ اس دوران کی ایسے واقعات پیش آئے جن سے نہ صرف اس و امان کی صور تحال مخدوش ہوئی بلکہ سسٹم کے وجود کو خطرہ لاحق ہوا۔ اس کئے محب وطن حلقے زورد سے رہے ہیں کہ دونوں فریق ہوشمندی ہے کام لیتے ہوئے جران کے حل کے لئے کسی منتیج پر پہنچیں۔ دھرنوں میں طوالت کسی فران کے لئے بھی فائدہ مند سیں ہے۔ ملک وقوم کا نقصان جورہا ہے۔ معیشت کوسر کاری اعداد وشار کے مطابق ایک کھرب رویے سے ڈاکد کا نقصان ہو چکا ہے۔ تین مماً لک کے صدور کے دورے اس وایان کی صورتحال کے باعث ملتوی ہو تھے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ تو می سطح پر ہونے والے نقصان کا کسی فریق کو بھی اِحساس ہیں ہے۔

برنظر انصاف دیکھا جائے تو اس بحران کی ذمہ دار حکومت ہے، اگر مخالف فریق کی شکایات پر برونت کاروانی کی جاتی تو دهرنون تک نوبت ہی ندآتی کیکن دهرنوں کے قائدین کو بھی سے سوچنا جاہے کدان کا احتجاج توریکارڈ ہوگیا مراس کوطول دینے سے ملک کی معیشت کا کتنا نقصان ہو ر ہاہے۔سیلاب جیسی قدرتی آفت نے ملک میں جائی مجانی مولی ہے۔میدوقت تمام اختلافات بھلا کر سیلاب ہے متاثرہ خاندانوں کی مرد کرنے کا ہے۔ ہمارے خیال میں دونوں فریقین کواپٹی اپنی انا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سیاس جرکے کے پیش کروہ فارمولے کے قبول کرتے ہوئے اس بحران کو

اس شاریے میں :\_ایک دن حنا کے ساتھ میں سدرۃ اکمنتی اینے شب وروز کے ساتھ ،اُم مریم اور مدیجتہم کے ململ ناول، عالی ناز ،حبیبہ طارق کے ناولٹ ، دعا فاطمہ، جاراؤ، ملک فاطمہ، فرهین اظفر، حباء بخارى اورصبا جاويد كے افسانے سدرة أملتي كاسليله وار ناول كے علاوہ حنا كے سيحى مستقل سلسلے

آپ کآرا کا منظر سردار محود

ماهناته حناي اكتربر <del>2014</del>

وآلہ وسلم کے باس آبا اور سے بیان کیا تو آپ مسلی

" ا پ بینے کانا م عبدالرحمٰن رکھ لو۔

ہاتھ پھیرنا اوراس کے لئے دعا کرنا

سے روایت ہے کہ ان دونوں نے کہا کہ سیدہ

اساءرضی الدّعنهما ( کمہ سے ) ہجرت کی نبیت سے

اس وفت تعلیں تو ان کے پیٹ میں عبداللہ بن

زبیر تھے، جب وہ قبامیں آ کراتریں تو وہاں سیدنا

عبدالله بن زہیر پیدا ہوئے ، پھرائہیں لے کرنی

كريم صلى الله عليه وآله وسلم كے باس آئيں تاكمہ

آپ صلی الله علیه وآله وسلم اس کو تھٹی دیں، پس

آب صلی الله علیه وآله وسلم نے انہیں سیدہ اساء

رضی الله عنها سے کے لیا، این کود میں بھایا پھر

أبك هجور منكواتي ، أم المومنين عائشه صديقة رضي

الله تعالى عنهما كهتي بين كمهم أيك كيمري تك هجور

ڈھونڈ تے رہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھجور کو

چایا پھر(اس کا جوس) ان کے منہ میں ڈال دیا تو

کہلی چیز جوعبداللہ کے پیٹ میں پیچی ، وہ رسول

ألندصلي الندعليه وآله وملم كالعاب تفاءسيده اساء

رضی الدعنمان کے کہا کہاس کے بعدرسول التصلی

الله عليه وآله وسلم في عبرالله برياته يهيرا اوران

کے لئے دعاکی اوران کاٹا معبداللدر کھا اور جب

وہ سات یا آتھ برس کے موے تو سیدنا زبیررضی

الله تعالی عندکے اشارے بیدوہ نمی صلی اللہ علیہ

وآلدوسكم سے بیعت کے لئے آئے تو جب ني

صلی الله علیه وآله وسلم نے ان کوآتے دیکھا تو عبہم

فرمایا پھران ہے(برکمت کے لئے) بیعت کی ﴿

عروه بن زبيراور فاطمهٔ بنت منذر بن زبير

الله عليه وآله وسلم في قرمايات

(مرکبر ال کی بیاری ہاتیں

سيدنا الس رضي الله تعالى عند كت بي كه ا يك تحص في مقام بقيع مين دوسر كو يكارا-''ان ابولقاسم!'' رسولِ النُّدُ على الله عليه وآله وسلم في أدهر

° ما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! ميس نے آیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئبیں یکارا تھا بلکہ فلاِل محض کو یکارا تھا (اس کی کنیت بھی ابوالقاسم

و آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا۔ "میرے نام سے نام رکھ لوگر میری گنیت ک طرح کنیت مت رکھو۔"

محمصلی الله علیه وآله وسلم کے نام کے ساتھ

سيدنا جابر بن عبداللدرضي الله تعالى عند كبتر

" "ہم میں سے ایک مخص کے ہاں لڑکا بیدا ہوا اور اس کے اس کا نام محمد رکھا۔ "کو کول نے

و دنهم منتجه كنيت رسول التدصلي الله عليه وآله وسلم کے نام سے ملیں رھیں سے، (یعنی تھے ابو محمد نہیں کہیں گئے ) جب تک تو آپ صلی الندعلیہ وآلدومكم سے اجازت ندلے''

وہ تحص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سکن نگا سے

''میراایک لڑ کا پیرا ہوا ہے تو میں نے اس کا نام محمد رکھا تو میری قوم کے لوگ اس نام کی اجازت، محصوبے سے انکار کرتے ہیں (جب تبك رسول التدصلي التدعليه وآليه وتمكم اجازت منه

تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا۔ ''میزے نام برنام رکھولیکن میری کنیت نہ هسيم كرنا جول (دين كاعلم اور بال غنيمت

الله تعالی کے ہاں بہترین نام

سیدنا ابن عمر رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ رسول النَّدْصلي اللَّه عليه وآله وسلم نَّے فرمايا۔ ""تمہارے نامول میں سے بہترین نام الله تعالیٰ کے نزد یک میہ ہیں، عبداللہ اور

بحج كانام عبدالرحمٰن ركھنا

سيدنا جابربن عبداللدرضي اللدتعالي عند كتتر میں کہ ہم میں سے ایک محص کے لڑ کا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام قاسم رکھا تو ہم لوگوں نے کہا کہ مجھے ابوالقاسم کنیت نہ دیں گے اور تیری آئکھ مُصْنَدُى مُدَرِينَ عَصِيرَتُو وه رسولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عليهِ

ر کھو کیونکہ میں قاسم ہوں ، میں تمہارے درمیان

## عبداللدنام دكهنا

سيدناالس بن ما لك رضى الله تعالى عنه كہتے ى كەابوطلچە كا اىك لۇ كا بيارتھا تو سىدنا ابوطلچە با ہر گئے ہوئے تھے، وہ لڑ کا مرگیا ، جب وہ لوٹ کر آئے تو انہوں نے یو جھا۔

''میرابچه کیساہے؟''(ان کی بیوی)ام سکیم رضی الله تعالی عنبمانے یو چھا۔

''اب میلے کی نسبت اس کوآرام ہے۔' ر بیموت کی طرف اشارہ ہے اور پچھ جھوٹ بھی

مچرام سلیم شام کا کھانا ان کے باس لائیں تو انہوں نے کھایا ،اس کے بعد اُم سلیم سے محبت کی ، فارغ ہوئے تو اُ ملیم نے کہا۔ ''جاؤ بچه کودن کر دو۔''

بحرضج كوابوطلحه، رسول التُدصلَى التُدعليه وآله وسلم کے باس آئے اور آپ صلی البندعليه وآله وسلم سے سب حال بیان کیا تو آب صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ۔

کیاتم نے رات کوا پی بیوی سے محبت کی

ابوطلحہ نے کہا۔ " الله " كالرآب في وعاك \_ ''اے اللہ! ان دونوں کو ہرکت دے۔'' پھرام سلیم کے ہال اڑ کا بیدا ہوا تو ابوطلحہ سے کہا۔ ° 'اسُ بچه کو اٹھا کر رسول الٹدصلی الٹدعلیہ وآلدوسلم کے باس لے جاؤ۔" اور أمسليم نے یج کے ساتھ تھوڑی ھجوریں جیجیں تو رسول اللہ صلی الله علیه وآله وسلم نے اس بیج کو لے لیا اور

> ''اس کے ساتھ بچھ ہے؟' لوگول نے کہا۔

(كيونكه وهنمس تقير)\_

نيو وکي لامبريري اينڈ اولڈ بلس سينٹر مدر ازار بری بور بزاره (جلدساز ووول يمالفت مرمرد ووو

سيدنا سمروبن جندب رضي الله تعالى عنه ' رسول الله ملى الله عليه وآله وسلم نے ہميں اسے غلاموں کے جار نام رکھے سے منع فرمایا، الح مرباح مياراورناطي

سيدنا سمروبن جندب رضي الله تعالى عنه کہتے ہیں، رسول اللہ معلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

''الله تعالی کو حار کلمات سب سے زیادہ پسند بین، سبحان الله، الحمد لله، ولا الله، والله البر، ان میں سے جس کو جاہے پہلے کیے، کوئی نقصالِنہ منه ہوگا اور اینے غلام کا نام پیار اور رہاح اور ج (اس کے وای معنی ہیں جوائے کے ہیں) اوراہے ته رکھو، اس لئے کہ تو ہو جھم کا کہ وہ وہاں ہے ( يعني بياريا رباح يا في يا اس وه يج كالهين

الله عليه وآلد وسلم نے سابی جارنام فرمایا تر مجھ سے زیادہ نام بران شکرنا.

### احجها نام تبديل كرنا

سيدنا ابن عمر رضى اللد تعالى عنه سے روابت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کی ایک بٹی کانا م عاميه تفاتو رسول الله ملى الله عليه وآله وسلم ن اس کانام جمله رکه دیا۔

ተ ተ

وآلہ وسلم برہ (نیکو کاربوی کے ممر) سے چلے

''بره'' کا نام نینب *رکھ*ن

محمه بن عمر بن عطاء کہتے ہیں۔ ''میں نے اپنی بیٹی کا نام برہ رکھا تو زینب بنت الى سلمه نے كہا كەرسول اللەصلى الله عليه وآله کم نے اس ہے منع کیا ہے اور میرانا م بھی برہ تھا پھررسول الندھلي الندعليدوآ لدوسلم نے فرمايا۔ ''این تعریف مت کرو کیونکه الله تعالی جانیا ہے کہتم میں بہترین کون ہے۔'' لوکوں نے عرض کیا۔ ِ

'' پھر ہم اِس کا کیانا م رھیں۔'' تو آپ سلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا۔

الكوركا نام "كرم" ركھے كابيان

سيدنا ابو برميره رضى الله تعالى عنه كبت بين كەرسول اَكِنْدِ عِلَى اللّٰه علىيە وآلدوملم نے فريايا۔ ' كوئى تم يى سے اگوركو در كرم ' ند تے اس كے كه درم ' مسلمان آدمى كو كہتے ہيں ۔''

سیدنا واکل بن حجر رضی الله تعالی عند ہے وایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے

(انگورکو) کرم بهت کهو بلکه عنب کهو ماحبله

اسى ، رباح ، يباراورنافع نام ركھنے كى

### بيح كانام منذرر كهنا

سل بن سعد کہتے ہیں کہابو اسیدرضی اللہ تعالى عنه كابيا مبذر جب بيدا تواسي رسول الله صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم کے ماس لایا حمیا تو آپ صلی الله علیه وآله وملم نے اس کوائی ران بر رکھا اور (اس کے والد) ابواسید بیٹھے تھے پھر آ بے سلی الله عليه وآله وملم تسي جيز من السيخ سائمة متوجه ہوئے تو وہ بچہ آ ہے ملی اللہ علیہ وآلہ و ملم کی ران ير سے اٹھاليا گيا تب آپ صلی الله عليه وآلہ وتملم کو خيال آيا تو فرمايا\_

"جيرکهال ہے؟" سیدنا اسید نے کہا۔ من ارسول الله صلى الله عليةُ وآله وسلم مم نے

آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے قربایا۔ "اس کانام کیاہے؟"

"فلال نام ہے۔" لو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا۔ ''بیس،اس کا نام منذرہے۔'' پھراس دن سے انہوں نے اس کانا م منذر ہی رکھ دیا۔

''بره'' کا نام جوبر بیرر کھنا

سيدنا ابن عباس رضى الله تعالى عنه كہتے

''أم المومنين جوريه رضى الله عنها كانام يهلي بره تھا تو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ان كانام جوير بيدر كادياء آپمىلى الله عليه وآله وتهم برا جانخ تھے کہ یہ کہا جائے کہ نی صلی اللہ علیہ آ

آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے محبوروں کو کے کر چبایا بھرا ہے منہ سے نکال کر بچے کے منہ ين دُ الا يعراس كا نام عبدالله ركعاب

انبیاءاورصالین کے نا

سیدنامغیرہ بن شعبہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب میں بران میں آیا تو وہاں کے (انصاری) لوگوں نے مجھ پراعتراض کیا۔ " تم (سوره مريم ميل) برشيته جو كه" اے ہارون کی جہن ۔'' (یعنی مریم علیہ السلام کو ہارون کی بہن کہا ہے) حالانکہ (سیدنا بارون، موی عليدالسلام كے بھائى تھے اور) مؤى عليدالسلام، علینی علیدالسلام سے اتنی مدت پہلے تھے ( پھر مریم بارون عليه السلام كي مبن كيونكر موسكتي بين؟) جب میں رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم

کے باس آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وملم نے ( میدوہ ہارون تھوڑی ہیں جومویٰ کے بھائی

ہے) بلکہ بنی اسرائیل کی عادت می (جیسے اب سب کی عادت ہے) کہ میہ پیٹیمبروں اور انگلے نیوں کے ام پر نام رکھتے تھے۔

يح كا نام ابراجيم ركهنا

سیدنا ابوموی رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ میرا ایک گڑ کا پیدا ہوا تو میں اس کو لے کر رسول الله صلى الله عليه وآله ومهم كے باس آيا تو آپ صلى الله عليه وآله وملم في اس كانام ابراجيم ركها اور اس کے منہ میں ایک ججور چہا کرڈ الی۔

ماهنايه مناهيكتربر 14.00



اخبار جہاں میں ایک مراسلہ دیکھا کہ وطن عزیز میں ایک سرجن نے ایک مریض کا آپریش کیا ادر دہ صاحب تکررست ہو کرٹا کے لگوا کر یلے محتے ، نیکن تھوڑیٰ دنوں بعد پہیٹ میں در د کی شکایت شروع کر وی، عزیروں نے سوڈا واٹر پلوایا، چورن کھلوایا،جلاب دیالیکن شکایت رفع نه ہوئی ای عطار ہے، لینی ای ڈاکٹر سے رجوع کیا تواس نے کہا۔

' بابا میرا کام آپریش کرنا ہے، پیٹ کا درد دور کرنا جین ہے، معلوم ہوتا ہے مریض کو دہم ہے ادراس کاعلاج جدید ڈاکٹری میں کیا، قدیم طب تک میں تبیں ہے،اس کے آگے تھیم لقمان تک جو زنانه دمردانه وبحيده دغير پيجيده سنجيده وغير سنجیدہ، دیرانہ وغیر دینہ امراض کے مریضوں کا آخري مهاراتهي، لا جارتهي

عزیزوں کے پرزدراصرار برایلسرے کرایا کیا تو آنوں کے درمیان ایک چیمی نظر آئی، آ ہریشن کرنے والے ڈاکٹر نے کہا۔

" بابا بہ بھی تمبارا داہمہ ہے، پیٹ کے اعرر لعض بڈیاں فیٹی کی شکل کی ہوتی ہیں۔"

· کیکن آج کل زبانه ایسا آن لگاہے کہ لوگ ڈاکٹر کی زبان کا کم ایلس رے کا زیادہ اعتبار کرتے ہیں،حالانکہ ڈاکٹر میاحب اینے فن کے ماہر ہیں، جس کی شہادت ان کے مریض دیں گے، جن میں سے آدھے اس دنیا میں ہیں، آ دھے اس دنیا میں ہے تانی سے ان کا انظار کر دے ہیں۔

آخرایک دوسرے پرجن نے آپریش کا اورائے حسن انفاق کیے کہ پیچی نکل بھی آئی۔ \*\*\*

اتی می مات تھی جے لوگوں نے لیتی فرکورہ مریض کے لواحقین نے جوبصورت دیگران کے بیماندگان کہلاتے، افساند کر دیا، آخر مینی می تو تقى، كلباڑا تومبيل تما ادريه ميلے ڈاکٹر کی دِیائت ادر سرچیتی میں تو کیا ہے کہ انہوں نے جیجی کو

و بيد ميري ميل ب مريض جا بواس ائے یاں رکوسکتا ہے۔

اكر بالغرض بيان ڈاكٹر صاحب كي تھى بھي آ ید و بلنا جاہے کہ اس نے مرایش کے پیٹ میں ا بی طرف ہے چھے ڈالا ہی ، کچھ نکالا تو نہیں ، اگر مریض کے پیٹ میں پہلے سے پنجی ہوتی اور ڈاکٹر ماحب اے تکال کرائی جیب میں ڈال لیتے تو البية اعتراض كي بات جوتي ،مريض كوتو خوش جوتا عاہیے کہاہے ہیٹھے بٹھائے اتن انچمی چیز مل تی، ہم نے مجھلے دنوں آپریش کرایا، اس میں تو میجھ مبل لكا جو مادے كام أسكا، ببرحال بدائي

فینی کے بڑے فائدے ہیں، اس ہے بال كائے جا سكتے ہیں، موجیس تراشی جا ستی ہیں، کان کائے جاسکتے ہیں، ناخن کائے جاسکتے ہیں، لوگوں کے کیڑے کانے جا سکتے ہیں، بورے کیڑوں کے علاوہ خالی جینیں مجھی کائی جا سکتی ہیں اور بےردز گاڑی کا مسئلہ کل کیا جا سکتا

ے، اس کے علاوہ کی کارخاینے وغیرہ کے افتتاح كافية كافي كالمناح كالمجمى فيتى دركار موتى ے،اس کے بغیر کار خانہیں چل سکتا، کو یا ساری مثین ایک طرف اور حیثی ایک طرف، انسان کا رشتہ حیات جلد تطع کرنے کے لئے سکریٹ بحرب إدر آزموده جزے، شاید ای لئے ایک مشبورسكريث كانام فيجي ركعا ميا\_

آدي تفورُ اسا (زياده نبيل) لكما يراما تو

فینی کی بدولت نامی گرامی جرتنست بمی بن

سکتاہ، جانے والے جانے ہیں کہ نی زمانہ

ایدیر یا جرتلب یا کالم نگار بنے کے لئے قلم انتا

كام نيس آتا جنتي فيجي كام آتى ہے، بعض اخبارتو

اورے کے اور سے کی سے مرتب ہوتے ہیں،

ایک پزرگ نے تو ای حقیقت کے اعتراف میں

اليئة اخْبَارِكَابًا مَهْفَ روز وَفَيْتِي تَجُويرُ كِيا تَعَا، كِيونك

فی اکحال ہا آرے معاشرے میں بال کاشنے والوں

کے مقابلے میں بال کٹوانے والوں بلکہ بال نہ

کٹوانے دالوں کی اکثریت ہے، پیرطا ہر ہے کہ

جولوگ اپنے سریے بال کوانے سے کراتے

ہیں دوہفت روزہ چیجی کی سریرسی گیوں کرنے

ہے کہ مضمون نگاروں کی خوشاء میں کرنی برقی ادر

کاتبول کے نازمیل اٹھانے پڑتے، تراثہ نیجے

رکھا ادر اس کی فلم نکالی اور جوڑ دی ،حوالہ دیے کا

ہمارے ملک میں رواج میں ، حالاتکہ دوسرے

ملكوں میں حوالہ نہ دینے دالوں کوخوالہ پولیس تک

کیا جا سکتاہے، بہت مہربائی کی تو مثال کے طور

یر خبر یا فیچر کے شروع یا آخر میں ہریکٹ میں لکھ

دیا، (اےج) بیانشاء تی یا اللہ جوایا بھی ہوسکتا ہے

جس نے اخبار ہذا کے لئے نامہ نگار کے طور پر

جیجی ہے اخبار مرتب کرنے میں ٹائدہ یہ

اس معالے کا ایک قانونی پیلوبھی ہے،اس مریش سے دریافت کرنا جاہیے کہ اس نے اسے دن سے کی کول این پیٹ میں چھیائے رقی؟ یہ ہیتال کی حائداد تھی، مریض کے بادا کا مال جیس زما، ہمپاتال میں اس کی کسی مجمی دفت ضرورت بر<sup>و</sup> على عن من من من كواي ناخن كاف مول، مجویں تراشنی ادر چنون تیکٹی کرنی ہو، کسی ڈاکٹر کو اخبار سے معمہ کاٹنا ہو کہ آپریشن بھی کرتے جا نیں ، دل بہلانے کے لئے غور دفکر بھی کرتے جا نیں کہ ذیل کے فقرے میں

محنت شاقہ سے خبر حاصل کی بالمضمون بنایا.....

ایدُیمُ کوازراه ایکاراس براینا نام دینا براه جول

شخصے نام میں کیا دھرا ہے، لوگوں کوتو شعر پڑھنے

سے بعنی آم کھانے سے مطلب ہے پیڑ کون گنا

اکبر کے زمانے میں .... اور بکری ایک كَفَاتُ يَنِيعُ تِنْ مَالَى جُكُهُ مِن لَفَظُهُ مُثِيرٌ ' رَكُمُنا زیادہ مناسب ہوگایا "دبھیر" زیادہ موزد س رہے گا، جومحاورے سے دورکیکن عمل کے زیادہ قریب ہے، بہرحال ای مریض کے خلاف پر چہ کٹنا چاہیےاورای میتی ہے کٹنا جاہے تا کہ آئندہ کوئی مریض، چھری، جاتو، چینی، بستر کی جادر، تکیہ، واکثر معاحب کی عینک ،اسیمسکوپ،زس کی نیل یالش اسکک، دارڈ بوائے کی نسوار کی ڈبیہ ما فلمی کانوں کی کانی اٹھا کر پہیٹ میں ندر کھ لے، آج کل کے مریضوں کا کچھاعتبار نہیں ،ایک مریفن کے بیٹ یں سے او آریش کرنے پرداز می افی، تحقیق برمعلوم ہوا کہ ان کی ای مہیں تھی، اس ڈاکٹر کی می جنبوں نے اہیں ملے ان کا آپریش کیا تھا، بے جارے بہت دنوں لوگوں سے منہ چھیائے چرتے رہے جب تک کرنی داڑھی کیل **ተ**ተ

ماهنامه حناهااكتوبر 2014

مأمنامه حنا 10 اكتوبر 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM rsek baksoghery.com

ONLINE LIBE ARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIET

WWW.PAKSOCIETY.COM

STATE OF STA

دن صبح کی کہلی کرن پھوٹے ہی شروع ہو
جاتا ہے، گرہم جیسے کہوں کادن تقریباً دن دو پہر
میں ڈھلتے وقت شروع ہوتا ہے، یا پھر دن ڈھلتے
وقت شروع ہوتا ہے اس کامطلب ہے کہ جب
دن تمام ہور ہا ہوتا ہے جبی دن کے کام شروع
ہوتے ہیں، گر بھی آئے گھلنے کے بعد نماز کا
احساس ہوتا ہے اور ادا کی کے بعد پھر سے بستر
آباد ہو جاتا ہے اور ادا کی کے بعد پھر سے بستر
آباد ہو جاتا ہے اور پھر آئے گھاتی ہے تو گھڑی دی
گیارہ بجارہی ہوتی ہے۔

چوہے پر چاہے رکھ کر خودا پنے آپ پر بیہ
احسان ہوتا ہے اوراس کے بعد تلاوت کلام پاک
اٹائم ہوتا ہے، بظاہر زبان چل رہی ہوتی ہے
اور ذہین میں چل رہے ہیں کی طرح کے خیالات
کب کلام پاک زبان سے دل میں دل سے روح
تک اترے گا،ہم بھی عجیب مسلمان ہو گئے ہیں
حلق سے پنچ ہیں اتر تا ،ہی پڑھتے جارہے ہیں
ثواب تو متا ہے پر قرار نہیں متا ، اللہ زندگی دے
عمیرہ احمد کو جس نے ایک تحریر میں لکھا تھا ہم
قرآن ثواب کے لئے پڑھیں تو سکون بھی طے،
قرآن ثواب کے لئے پڑھیں تو سکون بھی طے،
اللہ ان کے فلم کی تازگی تھی برقرار رکھے اور کیے
اللہ ان کے فلم کی تازگی تھی برقرار رکھے اور کیے
اللہ ان کے فلم کی تازگی تھی برقرار رکھے اور کیے
اللہ ان کے فلم کی تازگی تھی برقرار رکھے اور کیے
اللہ ان کے فلم کی تازگی تھی برقرار رکھے اور کیے
کی گفتگی بھی آئیں۔

اس کے بعد جیسے تلاوت کاحق ادا کرکے افقوتو وقت ہارہ سے آھے کھسک جاتا ہے، اگر آج اتوار ہے تو دو پہر کا کھانا صرف سالن بنانا میری زمہ داری ہے، کیونکہ آج کے دن گھر یہ دھوتی گھاٹ کھانا ہے اور ہاور چی بن جاتے ہیں دھوتی

اور تھے بن جاتے ہیں، باور کی مین مجھ سے مچھولی جہیں ہیں ، سارا گفرسنھال رکھا ہے اس کئے میری باری کم بی آتی ہے کھر کے کام کی۔ اگریہاتوارٹیں ہےتو منج کے بعد دو پہر، یا مح سے بات وكرنے يا لكھتے يوست مبلتے كمائے كرر جانى ب، بھى بھارميرى بيارى شفاء نبوى ( جنیجی ) کی خاص نظر کرم ہوتی ہے تو اس کیے پیچیے پیچیے پھرتے وقت گزرنا ہے ایسے لی ہیوکر لی ہے میرے ساتھ جیسے میں اس کی اسٹوڈنٹ ہول اور وہ میری میچر، ایک کہائی سے کی تو دوسائے كى التصفير كے لئے كہے كى تو اٹھنا ہوگا بیٹھنے كا علم ہوگاتو بیٹھنا رہے گا بھی میرے کاغذ ہاتھ میں اور ای جگدلکھنا ہوگا جہاں یہ میں نے لکیھا تھا، لوجی اب کہانی کاسین دوبارہ لکھٹا پڑے گا بھی کھانے ینے کے لئے راضی کرنا پڑے تو سو کھانیاں آگے چھے پھرتے تھک جاتی ہیں۔

شفاء دیکھو بادل ہیں آسان یہ بیہ کھانا کھاتے ہیں تم بھی کھا دُ اور آگے کی کہانی محرّمہ خود ممل کریں کی نانی کی کود میں دددھ فی کرآئے ہیں ؟

میں فرمال بردار شاگردوں کا طرح اثبات میں سر ہلانا پڑتا ہے۔ در میم مہنتے ہیں؟" ''مال جی بیکام بھی کرتے ہیں۔"

اب ریارڈ لگ جائے گابادل سرف کھانا اب ریکارڈ لگ جائے گابادل سرف کھانا ہی تبیس کھاتے بلکہ نانی کی گودیس چڑھ کر دودھ پی آتے ہیں ، چیمر بھی پہنتے ہیں، اچھے بچے جو

ہوئے.....ہایا۔ اب نماز ظہر کے بعد یا تو ذہن میں چکتی پھرٹی کہانیوں کوتھوڑا ٹائم دے دیا جواٹھتے ہیٹھتے چلتے چرتے اکسالی رہتی ہیں، کردار کھ کرنے بى تېيىل دىية اور جب فلم الفاؤية بھاگ جاتے ہیں چھپن چھیائی کھینے لگتے ہیں تو بھی سامنے آگر ا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں کہذہن کہیں اور نکیا ہی تهين، لكھنے كار كوئى وقت مقرر تہيں بھى صبح كبھى د د پېر جهي شام جهي رات، جب کهاني مهربان هو تب سو کام پیچیے اور فلم آ گے ، پھر دو پہر کا کام شام شام کارات اور رات کاسیج ہوتا رہتا ہے ،عصر کی نماز کے بعد درود یا ک کی سبیج اور پیرہوگئی مغرب اورحم مواب مهم برتيب بكار كرتهكادي والا دن ، حس من باذي بهي ريست يراور دماغ کام یر بی ہوتا ہے، بیسوتا ہی میں ہے سوچا ہی رہتا ہے اسے کولی اور کام بی ہیں ہے۔

پھر ہی رات کھ دیر نی دی نماز، رات کا کھانا ہلی پھلی واک، ایک کپ قبورہ عابدہ پروین کی غرایس یا پھر تعیش سننے کا وقت اور ہی موقت ہوں کا خرین کی غرایس یا پھر تعیش سننے کا وقت اور ہی وقت بھی صرف ہوسکتا ہے اور پھر ہو جاتے ہیں رات کے نارہ، اگر تو دوانی لی ہے تو نیند نے جکر لیا، ورندرات کئے تک تاروں سے بھرا آسان اور کئی وزن خافشار کے

سونے سے پہلے جائے دالے خواب، اگلے
دن کی بلاینگ جس میں ہے ہوتا کھے بھی نہیں
ہے اور پھر رات میں سونے کے بعد آنے والے
خواب جو بھی نیند کی تعبیر یں لگتی ہیں، کتی ہا مقصد
زندگ ہے، خواب خواب اور صرف خواب۔
گادُل میں بچوں کا اچھا اسکول ہے، ڈھیر
ساری بچیاں ہمار ہے سامنے سے گزر کر اسکول جا
رہی ہیں، ایسے خواب ہیں، حرم ہاک کی زیارت

كا خواب أيميس لئے لئے پرني بيں، مراس کے آمے قسمت کی ایک مشکل لکیر هینجی ہوئی ہے وہ لکیر کیا بتاتی ہے بیاللہ ہی جانتا ہے ادھرتو بس امید یہ دنیا قائم ہے اور خوابوں کے دم سے آ تکھیں آباد میں منصوبے خواہش اور خوابوں کے بہناؤے رہلین دنیا میں لے بھی جاتے ہیں مکر پھر لا پنختے ہیں اس حقیقت کے جہاں میں ، ہو سکتاہےدن جیبا گزررہاہے دبیا نہ کزرے آگے جا كر رونين چينج هو، مقصد بدل جائين خواب بڑھ جا تیں صرتیں تو بھی تبیں بدلیں کی شدر لیں کی ورل کبیراحمد کی طرح حسرتوں پر بریثان ہے اور حرکتیں فنکار کی طرح بے ہلم اور فضولیات کا جمع بین، لفظ اور کوششیں امرت کی طرح تھک بھی جاتی ہیں جب رزلٹ ہمیشہ صفر آتا ہے، مکر ذہن علی کو ہر کی طرح بہت آزادنہ ہے نکتا ہی تہیں حالانکہ زبان پر ممارہ کی طرح کئی شکوے بھی ہیں اور روح امرکلہ کی طرح نے چین پھرنے لگی

. . . .

سیجئے میے ہمارا ایک دن آپ کے ساتھ۔

قواعدلقه مودی مبدئو انتخاب کام تقر مادی جی در مالاس مادی جی در مالاس مام داج سے در مالاس دام داج سے در تعرفی

امنامه حناق اكتربر 2014

مامنامه حنا 100 اکتوبر 2014

لاهمىالياي ٢٠٥ - سركرور - كاهوى

مرالودجكاساهد وسيرزادس

KSOCIETY.COM

آپ كهر سكتے بين مين خواب د كيور ما مول سكن عين خماليس مول میں میں جہا ہیں ہوں تھے امید ہے کسی روز آپ بھی میرے ہم آواز ورجارا ملك يك جان يك قالب موكا َ پ به کام کریسکتے ہیں مع اور بھوک کا کوئی خوف نہیں ن نوح آدم کے درمیان بھائی جارہ ہے (اگست میں انقلابی مارچ اور انقلابی دھرنے کا رم پخته ....ساته نبهانے کی خواہش کا اظہار) \*\*\* ئی تو دیکھوں گا مجھی دیکھوگے جب روٹی مستی ہوگی

كم اكست 2014ء بخ گانیا یا کستان كتان كى طرف سے تمام سے باكستانيوں ك ہم اس جنت کہیں نہیں ہے آپ کوشش کریں توبیہ شکل کا مہیں ہمارے پاؤں کے پنچے کوئی دوز خے نہیں سر کے اوٹر آسان ہے نرغن کریں سب لوگ لمحہ موجود میں زندہ رہیر زغ کریں بہاں اچھائی کی حد بندیاں نہیں

یہ کوئی مشکل کا مہیں سے کوئل مرینے کمسی کو مارنے کی ضرورت نہیں فرض کریں سب بوگ امن کی زندگی بسر کرتے

# مكبل نياول



ONLINE LIBEARY FOR PAKISTAN



اور مہتی ہوگی جال میں تو دیکھوں گا تم بھی دیکھو گے

بیک ہاتھ میں گئے دوسرے ہاتھ سے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے اس نے کمرے میں قدم رکھا تھا تو مدھم مگر پرعزم پر یقین اور پر استقلال آواز نے اس کی حکی ہوئی بے زار کن ساعتوں پہ اس کی مرضی وخواہش کے برعس ہمیت ہولے سے بہت غیر محسوں انداز میں آمید افزا تھیکی دی محمی مگر کمرے کا گرم ہاحول اور جس اس کے تھے ہاندے اعصاب پہ مزید کشیدگی اور تناؤ طاری ہاندے اعصاب پہ مزید کشیدگی اور تناؤ طاری

''اپ کی کیوں بند کر رکھا ہے؟ جبکہ لائٹ بھی ہے۔'' اس کا استفہامہ لہجہ استعبابی ہو گیا، نظری فلاح کی جانب اٹھ گئیں، جوہاتھ کی پہھی سے عبد اسبح کو ہوا دینے میں معروف تھی گر نظری ٹی وی اسکرین پہجی ہوئی تھیں،اس سوال پہلجہ بھر کو نگا ہوں کا زاویہ بدل کراہے دیکھا گر حیدر کو اے کی آن کرتے پاکر بے اختیار چی

''ارے ۔۔۔۔۔رے۔۔۔۔کیا کررہے ہیں؟'' عبدالسیمع اس کی اس چی نما فریاد پیاس کی کود میں کسمسایا تو اسے تھیکتی وہ جھلا کر حیدر کو گھورنے لگی ، جو ملیف کر اب اسے تنہیمی تادیب بھری نظروں سے گھورنا شروع کر چکا تھا۔ ''کی ادیما ۔ تریاب میں''

''کیا مسئلہ ہے تہارا بوی؟''
''ادھر بیٹھیں آ کے ۔۔۔۔۔اےی نہیں چلے گا،
میں آپ کو ہاتھ سے ہوا دیتی ہوں نا۔' وہ واقعی
ایس کاہاتھ پکڑ کرا پے ساتھ بیڈی جانب تھنج لائی
تھی، حیدر کی جیرت دو چند ہونے گئی۔
''بٹ وائے فلاح!اےی میں اگر فالٹ آ

بت والت علان التي التي الرفاحة المجمع من المراه التي المرفاحة المجمع من الميتين فون كركي مكر تب تك

پکھاتو آن کرتیں تم۔ ''اس کی خاک سمجھ میں نہیں آسکی تھی کوئی بھی وجہ اس مشقت کی، فلاح \_ فر جیسے عاجز ہو کر گہرا متاسفانہ شم کا سائس مجرا آور ہاتھ سے ٹی وی کی جانب اشارہ کرتے والیوم بھی دانستہ بڑھا دیا۔ دانستہ بڑھا دیا۔

كرين، بنده أب ذيث أي ربتا ہے، كيتان جاری دجہ سے بیامشقت جھیل رہے ہیں، اگر وہ کری میں جلس کر ہاری خاطر ہارے حقوق کی جنگ از سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ان کی خاطرات مكرى فائز كريكتے حيدر....!'' وضاحت طويل تھی ،حیدری آنگھیں کھلی کی کھلی رو کئیں ،جن ہے حفلی اضطراب اور بے چینی محصلنے لگی تھی ،مگر فلان مبین د علیم علی اس کی گود میں بچہ تھا انظریں تی و 🕷 اسکرین پیهموجود عمران خان پیه..... جواینی از 🖔 خویرونی کے ساتھ اینے جانثاروں کے ہمراہ سر کوں یہ انقلانی مارچ کا نعرہ بلند کرتے نکل كَمْرْ بِهِ مِنْ يَقِيمُ وَهِ مُونِثُ تَقِيمُ عِبْقِيمُ كَا مِيمًا رہ گیا، بیخطرہ بیاضطراب پھر سے اٹھے کھڑا ہوا تھا، وہ زندگی میں اگر سب سے زیادہ کسی سے خائف ربا کرتا تھا،تو وہ عالی شان کپتان عمران خان ہی تھے، وجہ ظاہری ہا ہے سیے، قلاح حیدر کی ان کی ذات میں غیر معمولی دلچیسی تھی ،اس کی جنٹی جان جلتی فلاح اس قدر کیتان کی فیور کیا کرتی ، ان کے درمیان متعدد باراس موضوع کی بھی ہو چکی تھی ،مکر دونوں پھر بھی اینے اینے موثق یہ قائم تھے،حیدر نے بڑھ رکھا تھا اور اسے یہ ہمی مجولتًا نہیں تھا، کہ بڑی عمر کا مِر د اگر بہت زیادہ خوبرہ بھی ہواور ہاوقار بھی تو کم عمر لڑ کیوں کے کئے بے بناہ اٹر بیشن کا ہاعث لاز می تھیرتا ہے وہ جتنا بھی کیتان سے خار کھا تا تھا مگر بھی کھل کر ان سے نفرت ظاہر نہ کر سکا ، کہاس کی اٹا اجازت

نہیں دیتی تھی فلاح کے سامنے اس کے اظہار کی ، اس وقت بھی اس کے اعصاب جھنجھلا ہٹ بھرے تنادُ کا شکار ہوتے چلے گئے تھے، منہ میں گویا کونین گھل گئی۔

''الشو ..... اے ی آن کرو، میں گری ہے بے حال ہوں جہیں ہری ہری سو جھ رہی ہیں۔'' وہ بولا تو اس کا لہجداس کا انداز بے حد بر جمی بے حد تنفر سمو تے ہوئے تھا، مگر فلاح نے یا تو سمجھا نہیں یا دانسۃ نظر انداز کر دیا۔

"آپ کو ہوا جاہیے نال؟ میں دے رائ ہوں۔" فلاح کی ضد بھی انوکھی تھی ،اس کا ہاتھ پکڑ کر بستر پہ بٹھایا اور زور وشور سے پہھی جھلنے لگی ،حیدر کا جھلا ہث کے ساتھ کوفت اور کی سے بھی بڑا حال ہو کررہ گیا۔

اس کا مطلب ہے تم جھی جمافت کی ، وہ بندہ پاگل ہے ، اس کا مطلب ہے تم بھی ہے ۔ ''غصے میں طیش میں اس کا مطلب ہے تم بھی ۔ ''غصے میں طیش میں البلتے ہوئے حیدر نے چھی اس سے چھین کر دور اچھال دی اور خود اسے جار خانہ نظروں سے گھورنے لگا، فلاح نے ٹھٹک کر، بلکہ صدے میں گھر کر اسے دیکھا اور پچھ دیر تلک ہونمی دیکھتی

''آپ کیتان کو پاگل کہدرہے ہیں؟ اور ہم سب آپ کو احمق لگتے ہیں؟'' وہ بولی تو اس کی آواز مید یا سیت کا رخ کا غلبہ تھا، حیدراسے درشق سے گھورنے میں مصروف رہا۔

''ہم بل دیتے ہیں فلاح اور ''' اس کی آنھوں میں مجلتے آنسوؤں کو دیکھا وہ ناچا ہے ہوئے بھی مفاہمت آمیز وضاحت پہمجبور ہوا تھا کہ فلاح نے ہاتھواٹھا کرٹوک دیا۔

''بیشک .....گر انقلاب تومنی نہیں آ جایا کرتے ہیں حیدرا قربانی دین پر آتی ہے، خود کو

مِراعات حاصل ہیں، جاب بہترین ہے، سیری يركشش ہے، پھر بھلا كيا يرواه .....؟ ہر شے جو پھنج میں ہے،جو حاما خربدا جو حاما کھایا پیااور ای عیش مين سويم ،حيدر ..... آب ني تقر ك علاق كي بھوک ریکھی ہے؟ آپ ینے کھارے مانی کا ذِا لَقِيهُ بَهِي نَهِينِ جَلُها، آپ کو بھی آٹے کے ایک تھلے کی خاطر دن بھر لائن میں کھڑ ہے بھی نہیں ہونا یرا، یا وہاں سے والیس برایے سی پیارے کی لاش کو جو وہاں کی بھیٹر میں پیلی مٹی ہو .....ا ہے عم سے بوجھل دل سے بھوک سے سکڑے پیٹ سے مہیں نگایا،آپ کوالیک رکشہ ڈرائیور کی اس مایوی کا بھی انداز ہبیں ہوگا، جوسر دراتوں میں پیڑول ی<u>ا</u> ی این بی کے لئے گھنٹوں قطار میں انتظار کرنا ادر باری آنے یہ پٹرول ختم ہونے کے اعلان سميت خالي لوثنا برا مو جهي آب كونهين احساس کہ انقلاب کی اہمیت کتنی بڑھے گئی ہے، انقلاب ا تنا ضروری کیوں ہو گیا ہے،حیدر صاحب آپ نے ہی تک کسی معمولی خطابیہ بوری میں ہند ملنے والی اینے کسی عزیز کی لاش بھی وصول مہیں گی، حیوتی ہے لے کر بڑی سطح یہ ملک میں تھہر جانے والی کریشن کا عالم کیا ہے آپ کو اس سے کیا لین دینا۔' وہ جذبانی تھی ہمیشہ سے ،جبھی اس وقت بھی جذبات کی رو میں بہہ گئی تھی،جبھی اس کی آتلھوں میں آنسو تھے، اور اس کا گلا بھرایا جاریا تھا، ر حیدر کااس کے لئے ہمیشہ سے خیال تھا، جو بميشه غصرى دلاتا تها،تب بي جرها تا تها،سواس وفت بھی اِسے غصہ ح را ھا تھا، تب ح راھی تھی ،ایسے میں وہ بھی بھی لحاظ ہیں رکھتا تھا۔ " نيه سب تڪيفين تو حمهين بھي بھي سہنا

مارنا شرط ہے، آپ سٹم کا حصہ ند بنیں ، آپ کو

W

W

- ماهنانه حناههاکتربر 2014...

ماميله مناهی اکترین 2014

کیس بڑی ہیں، چر بہاتنا درد کیوں اٹھ رہا ہے

تمهمیں؟'' وہ بولا تو اس کا لہجہ طنز یہ ہی مہیں خار

فلاح حبيرر.....21 أكست 2014ء فيكنك سيذ علامه طام القادري ثويا كتتان عواي تحريك مصایک دل کی تلاش ہے جس میں میرے لوگوں نے سکھ سمانس لے سکیں ستاستدانوں کے دل تہیں ہوتے میر بے لوگ امن اور انصاف کے بغیر پیدا ہوتے

زندہ رہے ہیں اور مرجاتے ہیں ہم نے اسے حق میں بولنا جاہا جاری آوازی جارے طقوم سے چیکا دی کئیں ہم وہ لوگ ہیں حکمران جن سے جمع تفریق کا كان كى آنكه مين بصارت بين اكتي

میرے یاس کیت ہے آواز نہیں تمهارے باس کیت ہے آواز ہیں آ وُاس ميت کول کر گا ميں كيونكه يرند كانا بحول يح بين ميں الهيں امن كاكيت سنانا جا برتا ہوں

اور مجھے دار میں نفرت منی ہے شاید میرے لوگ موت سے غلای سے مجھوتہ کر

آئے ۔۔۔۔ ہم بھی موت کے پردانے پردسخط

شایدای طرح ہم این نوگوں کے لئے انصاف اورآ زادی خرید سیس

جيتنا وأل عمران خان جيتنا دوجیاں ہر جیاعتوں فیر بروا پینا وه محوومکن تھی، برتن دھو دھو کر ریک پیہ رھتی محنكبان مين مصروف مرحيدركي كفكاريه خاموش تو ہو گئی، البتہ نہ پٹٹی، نہ اسے دیکھا، نہ اپنا کام

ماهنامه خنا 😘 اکتوبر 2014

ہو کر بینے لگا تھا۔

ہے دیکھتی رہی، پھرمتاسفانہ گہرا سانس بھرا تھا۔ "مب ایک جیے نہیں ہوتے ہیں حیدر کرار صاحب، كيتان مكنے والے ہيں ہیں ، نەھش گفتار کے غازی، الحمد للہ ان کا ماضی شفاف ہے، ورنہ أنبيس جس انداز ميس ركيدا جانا تقاسب جانة بين، ورلد كب 92 مين ألبين اليي آفرز بوئي تھیں ، یہاں تک کہا گیا تھا کہ فائنل ہیں جیتنااور الیا اس وفت کی گورنمنٹ نے ہی کہا تھا، تکریڈر بے ہاک قیادت کے حافی کیتان نے کسی تشم کا یر بشر کینے اور دھمکی کی ہرواہ کے بغیر شان سے متح حاصل کی تھی اللہ کے علم سے تاریخ کواہ ہے کہ بیہ سب واقعات بعد میں بھی دہرائے گئے، خاص کر 99 کے ورلڈ کپ ٹائنل میں، بھی قیادت کو الیمی صورتجال در پیش بهوئی تو اس وقت کا کیبین کیتان جیسی جرأت مندی كامظاہرہ نهكر سكے اور فتح ہے ہمکنار ہونے کی بجائے مجموبڈی فکست قبول کر لی، تجزیه نگاروں کے مطابق ما کستان نے پلیٹ میں سجا کر ورلڈ کمپ آسٹریلیا کو چیش کیا تھا، اس کےعلاوہ کیتان نے مزیدتوم سے محبت وا پنائیت كااظهاركيا بإسبيل ......

''احِما احِما بس....کان یک حکے ہیں میرے ان تقبیدوں کوئن کر، کھانے کوا کر کچھ بنایا ہے تو لے آؤ، امید واتن ہے کہیں کیتان کے در تن کے چکروں میں کھانا بھی گول نہ ہو گہا ہو۔'' حیدر نے نا کواری سے ٹوک دیا تھا، فلاح کو غضب کا اختلاف ہوا تھا، حیدر آخری نقرے یہ، وہ ایسے ہر کمحے روہائی ہوئی مرنے مارنے یہ جی اتر آئی تھی، جب حیدر کیتان کے حوالے ہے اس به ذرا برابر بھی شک کرتا تھا، وہ نہیں سمجھ سکتیا تھا شاید بھی بھی کہ کیتان اس کے لئے کتنے معتبر کسی

درجه قابل احترام تھے۔

 $^{2}$ 

کھایا ہوا بھی تھا،اس نے آگے بڑھ کرا ہے کہ آن کر دیا تھا،اب وہ کوٹ اتار کر شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا، فلاح کا دکھ سے رہے سے برا حال ہوا تھا جیسے، کچھ در وہ یونٹی آنکھوں میں آنسو مجرےاہے دیکھتی رہی تھی۔

''آپ نے تھیک کہا ہے حیدر صاحب! یہ سب محرومیاں رئب ئے بچھے ہیں دیں، کیتان کو مجھی ہیں دیں ، انہوں نے بھی بھی ان مسائل کا سامنا میں کیا ہوگا، مگر اللہ نے الہیں اور جھے بھی اس بے حسی سے ضرور بحالیا ہے، احساس اور درد کی دولت عطا فرمائی ہے، جھی وہ توم کے تخفظات اور حقوق کی جنگ لر رہے ہیں وہاں ہا ہر ..... اور میں ان کا ساتھ دےنے کی کوشش کر ر بی ہوں ، کہ جننی عبس کا بساط اتنی سعی اس بیدلا زم مھبری، ایمان کے میلے درجے یہ کتان میں جاہے تیسرے بہسمی مگر ہوں ضرور آب اینا موازنہ کر لیں، دنیا بہرحال چندروزہ ہی ہے۔' ان کی بحث ایک بار پھر جھکڑے کا روپ دھارنے حاربی تھی، حیدر کا فیش میں برخ برتا چېره گواه تھا وہ اس بل کتنا برہم نمس درجه مستعل ہو

'سب جانبا ہوں جتنا درداور احساس مجرا مواہے اس کیتان کے دل میں ..... اربے بے وتوف بنار ہا ہے وہ تم جیسے سب احمقوں کو،حض ا تقدار کی ہوں ہے اسے بھی، ایکی ایکی باتیں کرکے قورس بڑھا رہا ہے اپنی ، اس وقت رنگ ڈھنگ دیکھنااس کے جب کرس پر بیٹھے گا،ایسے لوگ بہت کم قیمت ہے جھی بک جاتے ہیں، پھر ساری بک بک بھی بند ہو جانی ہے، آ فراتو آنے

بيتفر، بيدونون، بيه بد كماني .....الله الله! فلاح اسے مجھ دریر ساکن متاسفانہ نظروں

ماهنامه حنا 2014 اکتربر 2014

''ياركب تك فارغ جوڭي تم؟'' وه بولاتو

"کام بتا ذیں، ہو جائے گا۔" قدرے **الل** 

اس کا لہجہ ہر قسم کی رج سے پاک سلح جو تھا، 🔱

تو تف سے اس نے بے حد فرو تھے بن سے

جِواب دیا تھا، دوسری جانب لیکنت خاموشی حیما

کئی اور اتن مہیب اور ممری کہ تا خبر ہے سہی مگر

محسوں کرکے اسے جونک کر بلٹنا پڑا تھا، مگر حیدر

کی نظروں کی مجرائی نے اسے شیٹانے یہ مجور کر

دیا تھا کویا، وہ جانت تھی، وہ کب اے ایسے دیکھا

'' چھوڑ دو کام سب، تمرے میں آ جاؤ

'میں مہیں جاؤں کی آپ نے تی وی اور

اے می چلا رکھا ہے۔ ' خود کوسنجال کر اس نے

ہاتھ دھوے اور تل بند کر دیا، انداز ہنوز احتیاجی

تھا، حیدر نے کسی قدر ننگ اتھنے والے انداز میں

اتنی بابندیاں کیوں؟'' وہ بے صدخفا نظراً نے لگا۔

دیکھتی، جہاں پر جھولی خبروں اور کپتان پہ

الزامات اورمسخر کے علاوہ کچھ ہیں دکھایا جاتا،

میرا خون کھولنے لگتا ہے۔'' وہ بچر کر بولنے لی،

اسے دہ تمام خاکے از برتھے کویا جن میں کیتان کو

بهبت تطفى اورنضول انداز مين تفحيك كانشانه بنايا

گیا تھا، حد تھی بعنی ڈھٹائی کی بھی اورمنقماینہ طرز

عمل کی مجمی ، د ه مخت پر هم اور خلاف هو چکی هی جیو

کی اس تنگ سوچ اور کم ظر تی ہے، حیدر البتہ مخطوظ

" " أن كم آن مار ..... اتني فيورية كيا كرو كيتان

" لَى وى توتم مجى سارا دن چلاتى مو، جھ يە

" مرس آپ کي طرح صرف جيو نيوزميس

اس کاباز و د بوچ لیا\_

دوستانه بےتکلفانہ۔

اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا

اورآئز ریدر ید کیون نبور جی بین تهاری؟" سل کے بعد کوٹ کی جیب میں متفل کرتا ہوا وہ جیسے ای کی جانب متوجه تھا، فلاح دانستہ خاموش رہی،

''ایل بات کا جواب مجھے ہر حال میں

س کی شان بڑھے کی اس توم کی شان یخ گانیا یا کستان

طبیعت کی خرا بی کے باوجود کیتان کاعزم و استقلال، منزل کی جانب پیش قدی، امیدین جوان انشاء الله ي كانيا يا كسَّان ،جس مين روتي سستى ہوگى، انصاف نا قابل پہنچ نہ ہوگا، جان قیمتی ہوگی ، امن وسلامتی کا دور دورہ ہوگا ، انشاء

پھر دیجھ خدا کیا کرتا اس کا انہاک لکافت بکھر کررہ گیا، ئی وی کی اسکرین تاریک ہو چکی تھی، ریموث کنٹرول حيدر كے ہاتھ ميں تھااس نے كس قدر حفى سے

الميري واليس تك تيار ملنا، ياد ب نال، شاہ ویر کی مہندی ہے آج-' وہ آفس جانے کو بالكل تيار تقاءً ليوري توجه جا ہے تھى جمبي اس كى رمجیں کا سامان حتم کر دنیا تھا، آئ نے عض سر کو ا ثبات میں بلا كرريموك لينا عاماء جو حيدرنے مریداس کی چیچ سے دانستہ دور کر دیا تھا، اس کا مطلب تفااہے بھی اس کی مزید توجہ در کارنگی ، کہ ا بھی اس کی بات ممل میں ہوئی۔

''رات میری آنکه کلی تو تم بیزیه نبیس تھیں فون تیبل ہے اٹھا کر اس کی بیٹری چیک کرنے نەصرف خاموش بلكەاسے نظرانداز كيے كمرے كا بھیلا وہ سمنے کی تو حیدر کے چرے کا تناؤ بڑھنے

ماميانة حيا 🗗 اكثريز 2014

کی کت جیلسی ہونے لگتی ہے جھے، حدیے لیعنی، ہملیلارتیب بھی ملاتو اینے سسر کی عمر کا۔'' وہ منہ لٹکا کر کہر ہا تھا، پھراس کی تمرییں ہاتھ ڈال کر زېرېر کا اپنے ساتھ گھسیٹا، فلاح کوا تنا غصہ آیا تھا جی زردی اس کا ہاتھ زور سے دور جھٹک دیا

"چيوژي مجھے....اور بات سنيں کسي کو نيجا د کھانسیے سے وہ نیجانہیں ہو جاتا، مال البتہ ایسا لرنے دالوں کی ذہبی سطح ضرور آشکار ہو جایا کرتی ہے، جیو کا تجید جو کھول دیا لوگوں یہ کپتان نے سے عکومت کا ہمنوا ہے جیو،اس سے بیسے لیٹا ہ،ای کی فیور میں بولتا ہے، کیتان کے ساتھ دسیے وال وحالد لی میں اس نے بوا ساتھ دیا موجودہ گورنمنٹ کا ، اب اگر کیتان نے یہ بھانڈ ا مچھوڑ دیاہے تو ہاتھ دھو کر کپتان کے چیھیے پڑ گیا، جبكه جانئے والے جانتے ہیں كپتان كا كر دار كتنا خفا*ن ر*ہاہے، جہاں تک کپتان کی بات ہے تو پچھ یانے کو بہت مجھ کھوٹا لازم تھہرتا ہے، ایسے لولول کے لئے میرے ماس دوہی مثالیل ہیں، تی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کی مثال ان ہے بوت کے اعلان کے بعد زندگی کو ہر طرف سے مُّل بنا دیا گیا تھااور دوسری مثال قائداعظم محمد علی جناح کی مثال، ان یہ بھی تحریک کے جواب میں الزامات کی بھر بار کر دی گئی تھی ، مگر دونوں متعیال ہی اللہ کے علم سے سرخرو رہیں ، انہی کا نام آج تک تاریخ میں سہرے حروف سے لکھا یا ہے، ان کے دخمن اورمفنحکہ اڑانے والے ذیل و رسوا ہوتے ہیں۔' وہ بے حد تھبرے ہوسئے کہے میں کہر ہی تھی، حیدر نے ابرو چڑھا کراس بے حد تا دین نظر دن سے کھورا۔

" تم كيتان اور قائد كوني كريم صلى الله عليه وآلہ دخمکم سے ملا رہی ہو، شیم آن بو۔''اس کا کہجہ

الزاميداور ملامت ز ذه تها ، فلاح تقرا مي گئي ، اس نے زخی نظروں سے حیدر کود بکھا تھا۔ د محترم ..... آپ کی سمجھ دانی کا تصورے، میں نے محض ان کی مثال پیش کی ہے، ملایا نہیں ہے،حضور باک صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور جور تنہ ہے وہ کسی کا نفیب ہمین ہوسکتا ، نہ کوئی ایسا سوچ سکتا ہے، مقاصد واضح کھتے ہیں کہ نیک مقاصد حاصل كرنے كو قرباني دينا شرط تفہرتي ہے، جتنابؤالسي كادرجهاس فندربزي آزمانش ادربات اسیں ، کپتان کے لئے میدور ڈیوز کرتے آپ کو شرم آلی جاہے وہ میرے باپ کے برابر ہیں ان ہے کم محترم کسے ہوسکتے ہیں ،ایک تو نون لیکوں کا یہ بڑا مسکلہ ہے کہ ہر بات کو اسے محدود سے

ہنتا جلا گیا۔ " احيما احيما غصة تعوك دوميري حان اعرف دهان یان آ و نال اندر چلیل ..... وعده حیومیس ديلهون گا، كوني اور چينل ديلهون گا تعيك؟" وه حویا ہے قائل کررہا تھا،فلاح کے تاثرات میں البية تبديلي تبين آياتي-\_

ظرف اور دُنٹی سطح کے مطابق ہی سجھتے ہیں۔'' وہ

سخت نالال سخت جزبز تھی جیسے ، حیدر بلکا بھلکا ہو کر

"میری بالاسے، دیکھیں شددیکھیں۔"اس نے ناک سکوڑی، حیدر نے مسکراہٹ دیا کر شریر نظرول سےاسے دیکھا۔

'' پھر تو مسئلہ ہی تہیں کوئی..... آ جاؤ شاباش ''اس نے فلاح کا باز و پھر تھسیٹ لیا،وہ يني توسيي مربحاد تبيس كرسكي تفي-ልልል

> جب تو آئے گاعمران ع اکتوبر 2014 اکتوبر 2014

عاہے ہوتا ہے فلاح حیدراورتم اس کی یا بند ہو۔''

وہ ریا کے مشتعل نظرانے لگا تھا، فلاح نے جرا کر

''جواب آپ کومعلوم ہے حیدرا پھر بیضد

کیسی ہے؟ میں سپولیات کا بائیکاٹ کر چکی ہوں ،

نہیں سوؤں گی اے می میں۔" حیدر نے ہونٹ

تیمنیچ گھرریموٹ ٹیبل یہ نتخ دیا،اس کا بازو پکڑ کر

تقریا تھیٹ کرآئنے کے سامنے لاکھڑا کر دیاء

ربی ہے تمہاری شکل، کبتان کے عم میں خود کو

فراموش کر کے اچھا نہیں کر رہی تم ، سارا دن

ساری رات گری سے بچاؤ کو بغیر آرام کے پکھا

حبلوگی تو ہی ہوگا اور اِس چکھی کوتو یا ہر پھینکتا ہوں تا

می پھر بھی ہیں جااؤں کی میں۔''اے طیش میں

ہاہر جاتے یا کروہ زورہے جلائی،حیدرنے کردن

مور کر مصیلی بے حد عاجز اور بے زار نظروں سے

اس كاكوئي تصور سيس ب- "وه چرا صنے لگا، فلاح

اور میں اے ہر گز کوئی تکایف نہیں دیتی ،اس کے

آرام کا خیال رکھتی ہوں، اسے پیکھا حجلتی

۰ '' کرخود کوتو دے رہی ہوناں؟'' وہ جیسے

بے بس ہوا، یہاں فلاح نے جواب دینا بھی

ضروری نہ سمجھا تو وہ بے بس ہونے کے ساتھ

'' کیوں ضد یا ندھ رہی ہوفلاح! محبت کرتا

ہوں۔ 'وہ پھر چلائی ،حیدر نے سرہ آہ بھری۔

''فلاح!میرابیٹا بھی ہے تبہارے یا س اور

''اطلاعاً عرض کر دوں ، وہ میراجھی بیٹا ہے

'' پھینک دیں ہمکین اینے لئے پنکھااوراے

میں ، حد ہو گئا۔'

اے دیکھا تھا۔

اس سے بڑھ کرتے کا می۔

مجمنجعلانے بھی لگا۔

''خود کوغور ہے اچھی طرح دیکھ لو، ہو کیا

پھرآئینے میں ہی اس کی میشانی ٹھوٹک تھی۔

عاجزان نظرول سے بے بسی سے اسے دیکھا۔

13اگست

فلاح حيدر

فيلنك هوب قل

جوشعورعطا كياوه بحدبيش قيمت ب، جمين اس سلجع انتخاب پہ مخر ہے، جو آنے والے وقتوں میں انتاء الله ايك بمبترين قوم بمبترين معاشره دےگا، میں پورے اظمینان اعتاد کے ساتھ جی سکتی ہوں کہ میں نے جن کا ساتھ نھایا، میں ایک ایے بندے کی یار کی کا حصہ ہوں ، جسے مجمعوں میں مسلمان ملک کا ایک آ زاد باشندہ کہا جا سکتا ہے، جومردمومن ہے، غیور قہار جہار منصف، خدائی خوبیوں سے مالا مال، جس کے دل میں اپنے قوم کا درد احساس زندہ ہے، جو بائی حکمراتوں کی طرح امریکہ ہے ہیں ڈرتا ، جوغیراللہ کے سامنے جھولی ہیں پھیلاتا ،جس میں جرات ہے، وہ کوئی بات جھے کر مبیں کرتا جوعزم رکھتا ہے کہ وہ ملک میں اسلامی قوانین نافذ کرے گا، جس کا سابقہ ريكارڈ الحمد للہ فا بل فخر ہے، جبھی اس پید كوئی انگلی میں اٹھا سکتا، اس کے دھمن اس یہ تفید ضرور كرتے بن مراس بدالزامات عائد بين كريكے، جس نے دکھاؤے کو نیکیاں نہیں کیں، کینسر ہا سپول اور ورلڈ کی کی مجھ کا اعزاز اللہ نے یا کتان میں کتان کے سوا اور کسی کو مہیں بجیثا، جس کے عزم واستقلال میں محمد علی جناخ کاسنہرا اوریا کیز دروب جھلکا ہے،حیدرصاحب ہم آپ کی طرح لکیر کے نقیر لوگ ہیں ہیں ، میرے بابا يہلے بھٹو کے حامی تھے، مر پھرلیڈرز کے بدلنے کے ساتھ ان کے نظریات بھی تبدیل ہوئے تو بابا نے ان کی بارٹی چھوڑ دی، وہ کتان کے مامی ہیں،ان کا احرّ ام کرتے ہیں تو وجہ تحض یا کستان کی آن شان نہیں ہے، وجہ کیتان کی اعلیٰ سوج ہے، جس میں انہیں بلکہ سب کو ایک نیا یا کتان

کی کمائی میں بھی حرام شامل ہے، آپ نسی بھی ٹینڈ رکو یاس کرانے کو تف ایک سائن کرتے ہیں اور لا کھوں آپ کی جیب میں آجاتے ہیں ، آپ کو مجر مجمى تو غلط مين لكنا ،امر يكه كوخدا مجمنے والے يح ہوہمی کیے سکتے ہیں؟ اگر امریکہ سے امداد لیں کے تو ان کی خواہش کا بھی خیال رکھنا پرے گا، جنتی برمی امداد اتنی بری خوابش، حیدر ہم آزاد ملک کے ماس ہو کر بھی غلاموں جلیسی زندگی بسر كرنے يه مجود كيونكر موعي؟ الهي مفاد يرست عکم انول کی وجہ ہے میٹر دروڈ بل کے لئے جار ارب کی رقم درکارسی ، مراس یہ چوالیس ارب حکومت کے خزانے سے نکالا گیا، جالیس ارب كرهر كيا؟ التي مجھ دارتو آپ بھي مول ك، حکمرانوں کے بینک بیلنس مزید بڑھ رہے ہیں اور ملک کِنگال ہوتا جارہا ہے، کرپش آب کی مجبوری ہوسکتی ہے حکمرانوں کے بعد ، ہماری ہیں ، حكمرانول كيمعلمع زده تخصيت كالعفن سالسيس تك روكما جارباب، جوعض اس لئے اپني كري چھوڑنے کو تیار کہیں کہ انہیں مدت بوری کرتی ب، مادا کچھ میٹنا ہے، کیا یا پھرموقع ملے نہ کے۔' وہ بے حد شخ تھی ،حیدراتی سخ صورتحال کو کتنگیم ندکریایا جبھی اس پر چڑھ دوڑا۔

'''این تقریر بند کروفلاح ، بد نمیزمی کی جھی حد ہوئی ہے، چکو مان کیا، ہمیں تو نون کیگ کی فیور نے بہت کھدے دیا، ہم مراعات یا فتہ طبقہ ہیں، آفیسر ہیں ہم، ہاری سیری برنسش ہے، -مہولیات بے شار ہیں، مہیں کیا مل گیا کہتان کی حمایت ہے ....؟ "فلاح کی نگاہوں سے تاسف وملال خيلكنے لگا۔

''آب نے تھیک کہا، جھے کپتان نے کچھ مہیں دیا، میرا مطلب آسالیں مراعات سے ہے، مگراللہ نے کپتان کے ذریعے نو جوہ ن سل کو

ہوں تم سے، بہت بہت زیاد و، جائق بھی ہوتم۔'' فلاح اسے عجیب نظروں سے دیستی رہی، پھرزحی انداز میں ہس پر می تھی۔

"كاش آب نے صرف مجھ سے محبت نہ كى ہوتی، کاش اس دل میں دوسروں کیے دکھ بھی سائے ہوتے۔ ' فلاح کی آواز مجرانے لکی ،حدر نے گہرا سالس تھینجا۔

"ضربيل كرتے فلاح؟" "مر ضربين كر ربي مول حيروا كاش آب بھی سمجھ سکیں۔' وہ ٹوک ٹی پھراسی بھیلی آ واز

'' آپ کوتو بی بھی احساس نہیں ہے کہ آپ نے ظلم کیا ہے میرے ساتھ حیدر! حجوث بولنا بھی گناہ ہے ہمنع ہے، یہ حقیقت سے پیچر سے فرار ہوتا ہے، جو بھی سکون کا باعث ہیں بن سکتا ،آپ التنايوزيبو تھے آپ اتنے في تھے،تو كيوں آپ نے غلط بیانی کی؟ کہ آپ کیتان کے طرفدار ہیں ، کیا مجبور می تھی بھلا؟ '' وہ رونے کو تیار تھی یورمی طرح محیدراسے دیکھتارہ گیا۔

'' یے حس لڑکی محبت کرتا تھاتم ہے، ایسے تم باتھ نہ نکتیں تھیں اور میں ہرصورتِ حاصل کرنا عابتا تفاحمهیں، تم آج تک نه سجھ سلیں اتن ی مات، ذرا ساح جوث ہی بولا ناں بس، بھی جر کیا تم یہ کیا کپتان کی پارٹی چھوڑ کر مسلم لیگ میں آ جاؤه مکرتم ضرور جرکرنی ہو جھ پید کہ میں نون لیگ چھوڑ کر کپتان کا قبین بن جاؤں۔' وہ جیسے شا کی ہوا، فلاح دکھ بھرمی نظروں ہے اے دیستی رہی۔ "آب نے میری آنھوں کے سارے خواب نوج كر مچينك ديئے حيدر! ميظكم نہيں تھا، آب نے مجھے دعو کردیاء بیزیادتی شہوتی؟ میں 📊 گرآپ پہ جرکرتی ہوں تو جانتی ہوں جس رائے پرآپ چل رہے ہیں ،وہ گناہ کا راستہ ہے، آپ ماهنامه حنا 🕰 اکثربر 2014

الوار 17 اگست 2014 و فلاح حيدر فيلنك انيكري

مشکل ہوتا ہے۔

خواہش ہے، کپتان کے سب حامی ایس ہی ستھر ماهنامه حنا 2014 اكتوبر 2014

سوج کے مظہر لوگ ہیں، یہاں کاسسٹم کر پشن

بدامنی اور غیر اختیاری سلوک کی وجہ سے درہم

برہم ہے،اہے تبدیلی کی اصلاح کی اشد ضرورت

ہ، آگائی کی ضرورت ہے جہاں عزت نفس

بيدار كرنے كاعزم ہے، تاكمسي كو ہاتھ پھيلانانه

یڑے مہوگائی کا توڑ ہوتو ہرکوئی این محدود کمالی

محدود وسائل کے باوجود اپنی عزت نفس کی

حفاظت کے ہمراہ بغیر ہاتھ بھیلائے کھا سکے گا،

جہاں کوگ متعصب نہ ہوں، جہاں میڈیا واقعی

آزاد ہو، ہمنی ایسا ہی نیا یا کشان جا ہے،جس کا

خواب قبال نے دیکھا تھا،جس کی جا ہ قائداعظم

نے کی تھی۔ '' ابھی وہ اور بھی بہت کچھ کہتی ، کہد سکتی

محمی ممرحیدر نے مسمراہث دباتے اس کے مندیہ

ہاتھ رکھ دیا۔ دوستم سے بہت بولتی ہوتم، واقعی ایک میں سر، مگر ابھی تمہارا اپنا

باکستان نبیس بناء انجمی سانس بحال کرو، یانی شانی

يْدِيوَ، مِن چلام بيول آل ريدمي ليك هو گيا مار،

تمہاری تقریر پھر بھی س لوں گا بائے۔' وہ اسے

ج اتا ہاتھ ہلاتا اس کے گال یہ جوسرخ ہوکر دیک

رہا تھا، چیلی محرتا ہنتا ہوا چلا گیا، فلاح ایے ہی

کھڑمی رہی، اس کی آ تصین سی ہے، دکھ ہے،

ذلت ہے جلتی رہیں ،مگر وہ بھی اس کا یہ د کھنجیں

معجوسکتا تھا، بیصرف وہی جان سکتا تھاجس نے

اے سہا ہو، مختلف زہن مختلف سوچ، خالف

راستے خالف پند کے حامل لوگ ایک مرکزیہ

ایک ہو کرنہیں رہ کتے ، یہ بہت تھن تھا، یہ بہت

أيك مضبوط وستحكم برامن خوشحال يا كمتان تظرآتا

ہے، ہمیں ذاتی مفاد کی سیس اجتماعی مفاد کی

WWW.PAKSOCIETY.COM

سوٹ یہ جھنڈے کے سب رنگوں کا صافہ آگے کی طرف کرکے گلے میں لٹکائے خوبر وعانی شان نظر آنے والا کیتان این دراز قامتی مضبوط شاندار سرائے کے باعث کیڈر مم مہندی کا دولہا زیادہ لگ رہا تھا، جس کے متعلق نوجوان کڑ کیوں کا دعوى تھا كـ ''عمران كى آئىكھيں آج مجھى جان ليوا میں'ائے جان تاروں کے چمخفر سے تعیر کی حیت بیرمها دہ محم معنول میں پنجرے میں قید "الله بوا" كي صداية دابيًا بارد فضايس

بلندكرك ماته كى انكليوں كو دكٹرى كے أنداز ميں لبراتا هوا کیتان، واقعی دیکھنے دانوں پیرسحر طاری كُرْسَكْنَا بِهَا، اس به ذلاح كاحجومتا انداز، دنيا و مافيا ہے ۔ رخبر ہوکر اے دیکھنا،حیدر کی چربھی روح جل كريفا مشرينه أبوني بهلاب

كياشك تعاكمه كيتان شاخوسال كابوكربهي ا بن عمر ہے آ دھا نظر آتا تھا، جاک وچو بند بے حد شاندار برسالتی اس عمر میں بھی البی تعظم کا دیے والی تھی کہ لڑ کیاں تو لڑ کیاں لڑکے فدا ہوئے طتے تھے، اس نے طش میں بھرتے ہوئے آ کے بر حکرنی وی آف کر دیا، فلاح جوای دفت اس کی آمدے باخبر ہوئی تھی،اے رد برویا کے

" چلائيں بھئى ..... يى ،ان كے خطاب كى خاطر سارا دن ویٹ کرتی ہوں ۔'' دہ سخت ہے چین لگ رہی تھی ،حیدر نے بے دریغ کھورا۔ " " تہمارا د ماغ تھیک ہے؟ ماد ہونا جا ہے کہ میں صبح ممہیں کچھ کہد کر گیا تھا۔ ''اے ریموٹ کیے کوآ کے بڑھتے یا کر دہ زور سے دھاڑا، مر نلاح خا ئف ہیں ہوتی۔

ا تن ی بات سمجھ میں نہیں آتی آپ کو۔'' دہ تیکھے

محمراسانس بھر کے رہ گئی۔

''اگر مجھے جانا ہوتا تو لاز ما تیار بھی ہو جاتی ،

چونوں سے جلا کر کہتی اس کی آنکھوں میں جھا تکنے لئی ، حیدر کو لگا دہ خود یہ کنٹرول نہیں کر

بائےگا۔ ''کیوں نہیں جانا جاہتیں؟ یہاں اپنے '' کیوں نہیں جانا جاہتیں؟ یہاں اپنے محترم کپتان کا غیرعورتوں کو میوزک پر نچوا کر انجوائے کرتی تھی نہیں ہوتم ؟ بے شرم بے غیرت لوگ، ذرا جو حیا ہو، حد ہو گئی لیٹن ،غورتوں کوسر بازار نچوار ہاہے بٹھان ہو کر بھی، یہ پھر بھی، تف ہے ایک مرداعی یہ ایسے لائج یہ جو واقعی اقتدار حاصل کرنے کوڈرامہ رجایا گیا ہے۔'' اندر کا غبار نکل تھا اور فاصے سے زیادہ بے سکے بے ہودہ انداز میں، انداز گفتگو دہ ہی سفی تھا، فلاح کے ضبط کی طنامیں بھی شدید تناؤید آ کر تڑنے لکیں، رنگت يون سرخ پڙڻڻ گويا انجھي ٽبوچيلئنے لڳا۔ المحيدر كرارشاه! "اس في تفري كي ب

نو کا، پھراس پیطنز پینظر ڈال کرمسخرے بلسی۔ " آ ب کون ہیں؟ "اس نے برائی ہے اس کے سینے بدانگی رکھی ، بلکہ تھوٹی ،اس کا لہجہ تندیما، حيدر مششدر سا ہونے لگاء اس سوال كا قطعي مطلب تهيل مجهد سكا تفاوه

''يونو واب .....آپ شاه بين، لعني سير، سب سے اعلیٰ واقعنل زات ، زیب تو آپ کوجھی بهرمین دیتا که کسی په ایک انگلی جھی اٹھا تیں، مگر آپ مجر بھی اٹھا رہے ہیں، بلکہ آپ جیسے کیے بوے مَیڈیا کے بیشتر تقید و بجزیہ نگار ہی اٹھارے میں ، بلکہ رانی کا بہاڑ ڈھٹائی نے کھڑا کرتے کسی کو ذراس بھی شرم مہیں آئی، آپ سے بیں نے لوچھا آپ کون ہیں؟ آپ شاہ ہیں، آپ کی ذات سب سے اعلی و برتر ہے باز شک وشبرتو اس کا مظاہرہ بھی اعلی د برتر ہوتا جا ہے، عربیں نے آپ کواس کا مظاہرہ کرتے بھی نہ دیکھا،اس یہ آپ نے دھیان بھی کیوں نددیا؟ دوسروں یہ بلا

میں ، اطلاعاً عرض ہے اہیں کیتان نے ہیں کہا، بھنگڑے ڈالنے کو، یہ خالصتاً ان کا ذاتی عمل ہے، کیکن آپ کا اعتراض درست ضروره ، کیتان کواس جانب توجه دین جاہیے، اس غلطمل سے رد کنا عاہیے، مرآب ایسے مخت الغاظ استعال کرنے سے بل آپ کو میہیں جولنا جاہیے تھا کہ ماری شادی به صوحانے ڈائس کیا تھا، آب نے ایسے رد کا کیول نه؟ حالا نکه تب مودی جمی بن ربی تھی، کیا دہ مودی میکر آپ کا سگا تھا یا پھر صوحا کا محرم؟ ' ده بو لنے بير آن تو حيب مونے كانا مهيں لیا، اس کا انداز ایبا ہی ہوتا تھا، وہ سے ایسے ہی

جھک تقید کرتے دفت آپ کواپنا ظرف بھی وسیج

رکھنا جا ہے کہ کریبان میں مندڈ ال کرمحاسبہ دعوی

نه کرسکین ایاد کرلیس بھر کہ آپ کے کھر کی تقریب

میں آپ کے خاندان کی جہو بٹیاں ادر بہنیں

ما میں بلا تفریق سب ناچتی ہیں اور بھی کسی نے

کونی شرمند کی محسول مہیں کی وائے؟ بلکہ ناجی

ہونی بیٹیوں کو باپ اور بھائی فخر سے دیکھتے ہیں،

به صرف آپ یه تقید مهیں ہے حیدر اس وقت

ہارے معاشرے کی ہر ذات ہر گھر میں ایبا ہی

رداح زور بكر چكا ب، سوچيس مم في ايناند بب

ا پنا انداز این ردایات کب حچوزین، به طریقه تو

رات جا گنے والے علاقوں کا ہوتا ہے ، مگر آج اس

میشریف لوگ سب فخر کرتے ہیں ،کوئی شرمند کی

کوئی عاربیں ، اپنی روایات اینا اصل اپنا ندہب

بھلا کرہم نے کون می ردش اختیار کر لی ،اس پیفور

تہیں فر ماتے اور دوسروں یہ بلا جھجک بلکہ ڈھٹائی

سے تنقید کرنے لگ جاتے ہیں، محرم حیدر

صاحب وہاں موجود خواتین جن کے لئے آپ

جیے دیکرمر دحفرات نازیباالغاظ استعال کررہے

ماهنامه حنا 🗗 اکتوبر 2014

ماهنامه حنائ اکنوبر 2014

دافتكاف اعداز مين بولاكرني هي، آئيندايي بي

دكهايا كرتى تهي كه شائي والابلبلا المحتاء حيدر بهي

صف ماتم بجيما دُ

آ وُان کو یا د کرتے ہیں

جوہم میں ہیں رہا

انهيل معلوم بي كب تقا

زیاں اک جرم ہوتی ہے

وه بھی ایک مجرم ہیں 🕥

جہاں ہر محص گونگا ہے

جہاں ہر محص بہرہ ہے

يركوني بهي بات مت كرنا

ہمیں خاموش رہناہے

نياسورج نكلتے تك

صف ماتم بجيماؤ

ده اس بني ميس ريخ بيل

جورونی کمانے کو نگلے تھے گھرے سورے کو

يبال آواز كے قاتل زبان كو سي ليتے بين

شہدائے ماڈ ل ٹاؤن 14 شہیر، جن میں دو

خواتین شائل جن کے منہ ہیں گولیاں ماری تمئیں،

اس صورت حال میں حکمرانوں سے استعفٰی کا

تقاضا غیر آئینی نہیں، نوے زخمی جن میں

نو جوانوں کے ساتھ بزرگ جھی شامل،خود فیصلہ

یہ زمیں جب نہ تھی آساں جب نہ تھا

عاند سورج نبر سے بہال جب نہ تھا

راه حق بھی کسی یہ عیاں جب نہ تھا

جب نه تقا کچھ يبال جب نه تقا کچھ يبال

تھا مگر تو ہی تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو

الله ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو

دی کی آ داز اتری تھی، دالیوم اچھا خاصا تیز تھا،

اس كا احِيما بهلا خوشگوارمو دلمحول ميں غارت ہوا،

ہونٹ با ہم بھینچ گئے ، کنیٹر کی تبھت یہ سیاہ عوا می

کھر میں گھیتے ہی اس کی ساعتوں میں ٹی

كرين، يديسي جمهوريت ب، ذراسوچيئے۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

قرآن میں پنہاں سب کچھ ہے قرآن سے باہر کچھ بھی نہیں اسلام اگر منظور نہیں قرآن اگر دستور نہیں افسوس ہے پھرآ زادی پر سے ملک وملت کچھ بھی نہیں بلبلا اٹھا تھا،جھی اس پہ ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے رہ

بره ربي مو- " وه دب روئ ليج من چلايا،

ربی تھی ،حیرراہے سامنے سے دھلیل کر بے مدخفا

تاثرات کے ساتھ وہاں ہے جلا گیا ،فلاح ہونٹ

تجينيے نم آئلھيں بھيلتي وہيں کھڙي رو گئاھي، جب

بجيمتائے كى " اور اس في مجما تھا، والده اس

وجرسے خفاہیں کہاس نے ان کے بھائی کے سفے

کو تھکرا کر بابا کے بھائی کے بیٹے کو تبول کیا ہے،

مرحالات نے بہت جلداس بدآ شکار کر دیا تھا،

ان کی بات ج ہے ، اس کے باوجود لوبت بھی

ایسے بچھتاؤیے تک نہ پچی تھی، جن کا شکاروہ ان

ななな

دنوں ہورہی تھی۔

فلاح حيدر

فيكنك براؤولي

بدھ 201مست 2014ء

ر ظلمت باطل دھو کہ ہے

ىيەبىت كافرىچى تېين

مٹی کے تھلونے ہیں سارے

مج تعالم كالشكر مجه بهي نبين

باطن سے ڈرانامشکل ہے

جب خوف خدا ہودل میں

يه قيصرو كسرى مجهجي نهين

رستورجهی ب تعظیم مجمی ہے

تہذیب بھی ہے تعلیم بھی ہے

الله ہے ڈرنے والوں کو

"جو فيصله اس نے كيا، اس يه وه لازي

نلاح زحی انداز میں اسے دیکھتی رہی \_

شادی ہوئی تھی تب والدہ نے کہا تھا۔

"ا بنى بكواس بندكروفلاح! تم حدي بهت

''برالگا؟'' وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھ

پاکستان کو کہتان کے متوالوں کو مبارک باد،
الشکر انقلابی بڑھ رہا ہے، آگا،ی کھیل رہی ہے،
کل نے پاکستان اور انقلاب کا ایک اور متوالہ
اس کشکر میں شامل ہوا، جس نے اعلان کیا کہا
اس کی شادی ہے مگر وہ یہاں آگیا ہے، انقلاب
مربا کرنے ، آج ایک حکومت کا گارڈ لون لیگ کو
چھوڑ کر کپتان کی ٹیم میں شامل ہوا کہ اس کا کہنا
قا، اس کا موبائل چوری کر لیا گیا اور ایسا کرنے
والے کوئی اور نہیں ، حکومت کے محافظ ہی ہیں،
والے کوئی اور نہیں ، حکومت کے محافظ ہی ہیں،
المنی کے آلہ کار، کپتان کو غلط کہنے والے طابت
کرنے والے دھیرے دھیرے شکست کے
ترب ہورہ ہیں اور کپتان کو اللہ فرخ سے قریب
کررہا ہے۔

**公公公** 

بابا نے دوبی کومتھا خیر آباد کہا تو دہ لوگ ہمیشہ کو پاکستان چلے آئے ،ان کا عارضی قیام تا کہ بھی کے گھر بہ ہوا تھا پہلے ، لا ہور کے پوش علاقے میں تا کہ بی کا ٹھاٹ باٹ دیکھ کر دہ لوگ ہی معنوں میں مششدر ہو کررہ کئے ہے ،اس بہ تا کی معنوں میں مششدر ہو کررہ کئے ہے ،اس بہ تا کی مادول ، فیشن کی اندھی دوڑ نے انہیں کھ کا بچھ کرکے رکھ دیا تھا، بال دوڑ نے انہیں پچھکا بچھ کرکے رکھ دیا تھا، بال شالوں یہ لہراتے ہے ، تو دو ہے کے ساتھ قبیمفوں کی آسین بھی غائب ہو چکی تھیں ، تا کہ بی فون لیگ کے ساتھ دونون بیٹیوں صوحا اور شائجی خور کے ماتھ حکومت کے اعلی عہدوں بر فائز تھیں ، تیوں حکومت کے اعلی عہدوں بر فائز تھیں ، تیوں حکومت کے اعلی عہدوں بر فائز تھیں ، تیوں حکومت کے اعلی عہدوں بر فائز تھیں ، تیوں

مامنامه حنا 2014 اکتوبر 2014

کنوارے تھے مگر زندگی اپنی اپنی مرضی ہے گزارنے کے اصولوں میہ کار بند اور سی کو کوئی اعتراض بھی مہیں تھا، ایسے میں لئے دیے رہنے والى فلاح أس كى جمين عيشه اور والده جن كي د د پٹول کی لمبائی چوڑائی جا دروں کو مات دی تھی اس ماحول میں مبت عجیب تاثر پیش کرنے لکی تھیں ،اس بیرتانی مال کے نا درمشورے ، وہ والدہ سے ٹالال تھیں جنہوں نے بچیوں کو دوبی جیسے لک میں رکھ کر بھی جیسے ڈریے میں قید کر دیا تھا۔ ''برهمی روهی بین دونون لژ کیان، دنیا کدهرکی کدهرچار ہی ہے،انہیں کوئی خبر ہی نہیں ، صالحہ، بناؤ جھے تمہیں بچیوں کی شادیاں بھی کرنی میں کے بیس؟ '' وہ والدہ بیہ برہم ہوتی رہی تھیں\_ أُ ' بِعِالِهِمْ بَيْكُمُ آپ ان كے بابا بيتے تو واقف ہیں ہی ، کتنے سخت ہیں وہ اصولوں کے ہمل مزہبی ماحول دیا ہے بچیون کواور الحمد للہ جمیں بھی فخر ہے كه مارى بيال الى بين - والده كے جواب نے تائی امال کونخوت وعفر سے محردیا تھا اور انہیں اس بات كومندس فالني يدمجور كرديا تفاء جووه لحاظ میں کہنائیں جاہ ری تھی۔

رہنا، ایک اور کیوں کے رشتے کرنا آسان ہیں ہوتا اور مجھ سے توقع تو ہر گرنہ رکھنا، میرا بیٹا اسی اور مجھ سے توقع تو ہر گرنہ رکھنا، میرا بیٹا اسی لڑکیوں کو اپنا لائف پارٹنر کے طور پر قبول ہیں کر سکتا۔" والدہ کی رنگت اس نے لجاعی و تا لیل آمیز سلوک پہ بالکل پھیکی پڑھئی تھی، روا دار تھیں جبی خود کو سنجال لیا تھا، بنا کچھ جناؤ کے انہوں فی معاملہ سمیٹ ڈالا۔

ے معاملہ سمیٹ ڈالا۔ '' آپ پریشان سے ہوں بھابھی ہیکم ہارے

بھی ذہنوں میں ایسی کوئی خواہش ہیں ہے، اللہ سب کا مالک ہے،اس نے میری بیٹیوں کو ہیدا کیا ہے تو ان کا جوڑ انجھی ا تا را ہو گا، ہم مطمئن ہیں۔''

مامنانه حنا 2014 اکتربر 2014

تائی ماں اس جواب پہایے ہی سمسخوانہ تا اڑات
سجاسمی تھیں چرے یہ جیسے انہوں نے سجالے
سخے، بولی تو لہج بھی بڑا طنزیہ اور شکھا تھا۔

''ٹھیک ہے بھی ، اگر تمہیں اتنا ہی تو کل
ہجی صاف کہہ دیا میرے بیخے کا معیار ایسا
نہیں ۔' والدہ نے ہونٹ بھینچ کئے سخے، وہ کچھ
نہیں بولی تھیں مزید ، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا
مقابل و نہ گیا تھا، تائی ماں تو یہ مطالبہ س کر ہی
مقابل و نہ گیا تھا، تائی ماں تو یہ مطالبہ س کر ہی
مقابل و نہ گیا تھا، تائی ماں تو یہ مطالبہ س کر ہی
مقابل و نہ گیا تھا، تائی ماں تو یہ مطالبہ س کر ہی
مقابل و نہ گیا تھا، تائی ماں تو یہ مطالبہ س کر ہی
مقابل و نہ گیا تھا، تائی ماں تو یہ مطالبہ س کر ہی
مقابل و نہ گیا تھا، تائی ماں تو یہ مطالبہ س کر ہی می ہے ۔ انہیں تو یقین آ
کر نہ دیتا تھا کہ ان کا بیٹا ایسا تا وُلا کیوں ہوا جا تا
مقابمی کیا قابل ذکر ہے۔
مقابمی کیا قابل ذکر ہے۔

'' وہ ہے کیسی؟ بھی بیاتو دھیان سے دیکھا نہ ہوگاتم نے۔'' حیدر دانستہ خاموش رہا ،اس بات کا کیا جواب دیتا ، وہ کہ اسے کیسے دیکھا تھا اور کیسے پہند آگئی اتن ،گر تائی مال طیش میں بچرنے لگی تھیں۔

"بناؤ مجھے حیدر کیوں شادی کرنا جاتے ہو؟ ایسا کون سا جاد وکر دیا اس نے؟ در ندساتھ چلتی تو وہ تمہارے اچھی بھی ند گگے گا۔'' ان کے لیج میں نفرت می نفرت تھی، حیدر نے ہونٹ بخق سے جھیجے گئے، مگر تاکی ماں کا اہلیّا اشتعال جواب کا متقاضی تھا،اسے بولنا پڑا۔

''مام!''وہ عاجز ہوا تھا،ان کے محورنے پہ ان سابولا۔

''شادی مجھے کرنی ہے، زندگی بھی مجھے گزار نی ہے، پیند بھی میری ہونی عاہیے، سو پلیز آپ مجھیں۔''

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK\_PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY | F PAKSOCIETY

''میں بس یہ کہوں گا پھر آپ نے دھیان ے اے دیکھانہیں ،میراخیال ہے حسن کے لحاظ ہے کوئی کمی مہیں ہے فلاح میں، ایک وہی ہے جو میرے ساتھ رہنیکٹ لگ سکتی ہے۔'' جواب

میں تائی ماں کی آ عصیں مھے کررہ نئیں ،حلقوں سے ابل بڑیں، وہ جھلیے سے اٹھ کر بیٹے کے مقابل آ کراہے کھور نے لکیں۔

" بس سسمجھ آئی مجھے، کہ تم نے کیسے

ویکھا ہو گا اے میا اس نے کینے مائل کیا ہے حمہیں'' اس کے آگے فلاح کے جو بخیے ا دهير ہے گئے تھے، الإيال الاحفيظ، البيل د كھ تھا وہ بے خبری میں کٹ کئیں، انہیں غصہ تھا کہ د پورانی نے ان کی بات کا ایسا تنکھا جواب پیش کیا کہ جس میں ان کی ہار بھینی ہو کر رہ گئی تھی، الزايات كى بجر مارتھى، وہ بلبلا رہى تھيں،حيدر جتنا مجھی جزبز ہوا تگر کوئی وضاحت اس کیے نہیں کرنا عابتا تھا کہ مال کی فطرت سے آگاہ تھا، اس کی اس کی معمولی می جھی فلاح کی طرفداری آہیں مزید یمنکے لگاستی تھی، اینے کمرے میں آ کروہ بہت خاموتی سے لیٹ گیا تھا،اس کا زمن بتھر تھاء آنگھول میں سوچ کی برجیھا نیں اتر رہی تھیں ، اس میں شک مہیں تھا کہ وہ فلاح کو کھونے کے خیال سے خائف ہور ہا تھا، اس میں جمی شک مہیں تھا کہ فلاح کا ایسر ہونے ہے جل مال بہنوں کی طرح وہ جھی جاچو اور ان کی فیملی کو ہر گز کوئی اہمیت دینے کو تیار مہیں تھا، مال کی طرح اسے بھی یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ اگر جا جو نے جائیداد بزنس اور زمینوں سے اپنا حصہ ما نگ کیا **تو** کیا کرس گے وہ؟ ماں اور بہنوں کی طرح وہ بھی اس فیملی کے جلداز جلد یہاں سے جلے جانے کا خوامان تھا اور جھی چی سمیت ان کی بیٹیوں سے مجھی سیدھے منہ بات تبیں کی تھی بردوں میں

ملغوب لیٹی سمٹی لڑ کیاں اس کے لئے محلا کسی اٹریکشن کا باعث کیونگر ہوسکتی تھیں ،مگر ہفتہ قبل طبیعت کی خرانی کے باعث اے اجا تک گھر آنا یڑا تھا، تب ہی اس کے دل کی دنیا بھی زیروز پر ہوکر رہ کئی تھی، گاڑی پورٹیکو میں کھڑی کرے سیدھا اینے کرے میں جانے کی بجائے الیکسی کی جانب آگیا، بچی اوران کے بیٹیوں کی اور نسی خوتی ہے بھلے وہ آگاہ ہوا ہو نہ ہوا ہو، مگر ہاتھ کے ذاکقہ کا ضرور مذاح ہوا تھا، کہان کی آمد کے بعد کھر میں قسم قسم کے کھانوں سے ضرور سب لطف اندوز ہونے لگے تھے، سنج کا ناشتہ بھی انہی ماں بیٹیوں نے اینے ذمے لے رکھا تھا مجھی خانساماں کے ہاتھ کے بدمزا کھانوں سے خاصی نجات حاصل ہوئی ہوئی تھی، اس ونت بھی ارادہ ائمی میں ہے کسی کو جائے کا کہنے کا تھا، چونکہ اسے بی جان کے مرے کا آئیڈیا مہیں تھا بھی اندازے ہے ہی ایک ڈرواڑہ جس کے بار سے آ داز با هرتک آ رای تھی معمولی ساتھیتھیا تا ہوا وہ

اندر داخل ہو گیا تھا۔ "ميس في كهديا ب،ميرا آني وي كارو آبِ بنوا ڈالیں ،اس بار میں لازمی ووٹ ڈالول' کی کیتان کو''اس کے قدم دروازے کی چوکھٹ یہ روکنے کا باعث عیشہ کی میرآ واز نہیں تھی، بلکہ میرون دھانی اور آگئی رغوں کے بونیک سے لباس میں هلی گلی جیسی اس لڑ کی پیرٹھہر کئی تھی ، جو حچھوٹی میزیہ ایک پیرائکائے بھی ہوٹی پیر کے ناخن زاشنے میں اتی موھی کہاں کی آمد کی خبر بھی نہیں ہوسکی تھی ہنم بے حد سلکتی لا ہے سیاہ ممل جیسے بالوں کی نثیں بھی ڈھلک کراس کے چہرے ک تا بنا کی و جگرگا ہٹ کو چھیانے میں جیسے سخت نا کام اور بے بس محسوں ہور ہی تھیں ، وہ حیران بھی تفامح بھی مبہوت بھی ، اگر عیشہ اسے نہ چونکالی

تو جانے کب تک وہ ای طرح ممضم بے خود سا کھڑااس کا بیروپ نگاہ کے رہنے دل میں ا تار تا

''حيرر بھائي .....آپ .....؟"عيشه کي نگاه اس یه برځی توا بکدم جیران ہوتی اتھی تھی۔

'' آیے ناں۔'' وہ جیسے زبردی مسکرائی، فلاح نے ایکدم چونک کر سر اونجا کیا تھا اور لکاخت سیدهی ہوائی، بیٹریہ دھرا ددیشہ اٹھاتے وہ

بو کھلا ہے کا شکارتھی ، یہ بو کھلا ہٹ حیدر کی نظروں کوخود یہ جے یا کرنا گواریت میں تبدیل ہونے

" کسی کے کمرے میں بنا اجازت کے تشرکف مہیں لے آتے ہیں حیدر صاحب! آپ کواکر کوئی کام تھا تو آپ درواز ہ ناک کرے کہہ سكتے تھے'' وہ نہا كرنگی تھی، بال سکھانے كواييخ كمرے ميں اكر بنا دونيئے كے تھى اور وہ آگھسا تھا تو یہ نا گواری اس کا حق بلتی تھی، عیشہ کی مداخلت کے ماوجود حیدر کی نظرون کا فو کسی خودیہ محسوس کر کے اور ان نظرون کی گہرائی و گستاخی کو پا کر ہی وہ اتنا کتم ہوئی تھی کہ بنالحاظ کے کہہ گئ، حیدرا یکدم چونکااوزهمنحک ساگیا ، بینا گواری ، بیر برجمي أنتيكه جتون اس كي طبع نازك يه سخت كرال كزرت في تضاور زبان ميل كئ تكي \_

المرية بإرا كهر ميم من اور ميرا ذا بي خيال ے کہ بیال ہیں جی آنے جانے سے لئے ہمیں کسی کی احازت کی ضرورت مہیں ہے۔" بات متبكراند بھي تھي، غيرمعقول بھي، اس ميں اس كا بھی اتنا قصور ہیں تھا، اس کی تربیت ہی الیے یانوں یہ ہوتی تھی،اسے ماحول ہی ایبا دیا گیا قِعا، جَعِي وَهِ الْبِي بِاتِ سَكِينِهِ مِينِ عَارَتُهِينَ تَجِيمَةًا نَعَالًا مكر جب محبت ہوتی ہے تو احساس و لحاظ کے ساتھ ادب آداب سے سب میلے تقاضے بن

جاتے ہیں، فلاح کے جہرے یہ چھلتے تاثرات نے بھی حید پر کرار کوانی معظی کا احساس دلا دیا تھا تو وجه محبت ہی تھی ، جو بہت غیر محسوں انداز خون میں ھلتی رکوں میں اتر ہی چکی جاتی ہے، تو بندر تربح تغیر کالمل بھی شروع ہو جاتا ہے، حاہے اسے تشکیم کیا جائے یا نہیں، جا ہے اس کا اعتراف کیا

خیال یار، رضائے یار، حسرت یار کی اہمیت خور بخور بردھ جالى ہے، وہ بھى نا جاتے ہوئے وضاحت يدمفاني يدمجور بهوا تعاتو بيرتقاضاك محبت تفاءمكروه كوني وضاحت يتغ بغير جي محض ايني سنا کروہاں سے چلی کئی تھی۔

'' آپ نے بجا فرمایا حیدر صاحب، مکریہ عارضی سہی ہمارا ٹھاندضرور تھا، سو اخلا قیات کا تقاضا تھا کہ.....''

''بحوا''عیشہ نے اس کا باز وتھام کر عاجزی سے کویا مزید کچھ کہنے سے ٹو کا تھا، وہ ہونث سیجی جھلکے" سے بلیب کر چکی کئی تھی اور وہ میچھ کہتے گی خواہش میں ساکن کھڑارہ گیا۔

"حيدر بھائي آپ آيئے ميں جائے بنا كر لانی ہوں۔ 'عیشہ ملائمت سے کو یا تھی ،حیدروہاں سے نکا او دل یہ بے انتہا بوجھ تھا، یمی بوجھ اسے مچھرے فلاح کے روبرولا کھڑ اگر گیا تھا، کچن کے دروازے بیہونے ولی دستک ہوہ سبزیاں کائتی جیرانی سے پکٹی تو روبرو حیدر کو یا کر چرے کی سنجیدگی مزید گهری ہوتی چلی گئی تھی، رخ پھیر کر دوباره اینے کام میں مصروف ہوئی فلاح کو حیدر نے بڑی لا جاری سے دیکھا تھا، کچھ لوگ کتنی تیزی سے قریب آئے ہیں، لتنی تیزی سے فکست كأباعث سنة بين كهآب اسن دفاع كوجهي كوئي خرنبہ اختیار میں کر سکتے ، فلاح کی محبت نے بھی حيدر كراركوا ليهيدي جكز لياتها، ايبا انوكها مجهزتو تها

اضطراب بزھ گیا، یقینا والدہ حیدر کو کب سے

تھے۔'' بھی جھوٹ بولامبیں تھا،جھی چھیائے نہ

فلاح كا دل كهبرانے لگا، كوئى اس يەشك آلود نگاه

ڈ الے ، جاہے وہ ماں ہی ہو ،اسے گوا رائبیں تھا۔

والده، پلیز مجھ سے پکھرنہ یو پھیں، بس بایا جان

ہے کہد کر ذرا جلدی اینے گھریہ شفث ہوجا تین،

یہاں جھے کچھ بھی احیمانہیں لگ رہا، جس کا جہاں

دل جا ہتا ہے، کھس آتا ہے، مندا تھا کراس بیدان

کا بہ کہنا بھی ہے کہ ان کا اپنا گھرہے آ سکتے ہیں

جہاں مرضی ۔' وہ غصے میں کہہ گئی تھی، مگر والدہ

" کیا حیدر پہلے بھی آیی حرکت کر چکا

''جی ....عیشه جھی تھی تب اور ایسا بی کہا تھا

انہوں نے '' وہ نارِاصلی سے بتار بی تھی، والدہ

يكدم كم صم بوكرره كتي اور فكر مند بهي ، دو دِن

انہوں نے اس بات یہ فور کیا پھرشو ہر سے سجیدگی

مہمیں تب بھی وہاں شفٹ کر جانا جا ہے زمان

شاہ ،ہم بیٹیوں والے ہیں اور بھانی جان کا جوان

بیٹا ہے یہاں، لڑکا صرف جوان ہی ہیں اس کا

باحول بھی کھلا ڈلا ہے، میں یہاں ہر کر بھی مطبئن

مہیں ہوں۔' بابا جان نے کتاب بند کر دی،

عینک اتا رکر بیوی کو دهیان سے دیکھنے لکے، کویا

" الريم المركا كام الركمل نبيل بهي بوا،

مصمله بيان كيا-

دضاحت کے طلبےگار تھے۔

"این پراهم.....؟"

چھیا، والدہ نے اک نظر بغورا سے دیکھا۔

ووشش ..... شايد جائے کے لئے آئے

" كيا كهدر ما تقا؟" وه بي حد شجيره تعين،

'' مجھے ان کی ہاتوں کی ہالکل سمجھ مہیں آئی

يهال گفراد مکيه چلي سي

نا گواري مزيد بروهي تھي۔

اس میں کہ دویوں ہے بس ہوا تھا۔

" بجھے اليسكوزكرنا تھا آپ سے نلاح!

غلطی میری تھی ، مجھے اجازت لے کے آنا جاہے

تھا۔' قدم بڑھا کراس کے مقابل آ جانے کے

بعد وہ اس کی توجہ بانے کو کھنکارا بھی تھا، مگر توجہ

حاصل منه ہونے یہ کہنے یہ مجبور ہوا، جواب میں

فلاح کے چرے یہ عجیب سی مسکرا ہے بھیل گئی

درست ہے،آپ کا کھرے،آپ کواس زخمت کی

ضرورت مہیں ہے۔''ایبا جواب حیدر کی شرمند کی

يس مزيد اضافه كركے ركھ كيا، وه لا جواب بھي موا

وہ چڑنے سالگا،فلاح کے ہاتھ روک کراہے اک

ا نداز صاف جان حچٹرانے والا تھا جیسے، حیدر کو

توبین سی محسوس مونی مرخود به صبط کر گیا تھا۔

كاجماري مجركم لبجيده يما قفا بمبيعرتر

''تم ضرورت سے زیادہ مائنڈ کر گئی ہو۔''

'تو برداه نه کرین، ژزن میشر۔'' اس کا

" آئنده شکایت میل ہوگی میرامس " اس

'' آئندہ اکی نوبت آنے کا امکان نہ

ہونے کے برابرے حیدر بھالی ،ہم عنقریب اینے

محر میں شفث ہو جا میں کے۔''اینے کام میں

معروف رہ کر وہ اس بے نیازی بے رعبتی ہے

جواب دے رہی تھی ، انداز صاف جان چھڑانے

'' آپ یہاں سے جائے حیرر بھائی ا یہ

بالکل مناسب بات مہیں ہے کہ مراری فیمل ہاہر

لان میں ہے اور آپ یہاں کچن میں آ گئے ہیں

میرے پاس۔'' وہ اے ٹوک کئی تھی، انداز کی

دىلھومىرى بات تم .....''

تھا،اسے قطعی سمجھ ہیں آسکی کیا ہے۔

''انس اوکے حیدر بھائی ،آپ کا بھی موقف

لہیں سمجھا جاتا۔'' وہ سر جھٹک کر بولا تو کہیج میں فخرتھا، فلاح کے چبرے پہتناؤا بھرتا چلا گیا۔ '' ممر ہمارے ہاں براسمجھا جاتا ہے اور جھے این بوزیش کی بہت برواہ ہے۔" حیدرنے جوابا اسے بہت شوح بہت کمری نظروں سے دیکھا تھا، مجر بالخفوص محران لكار

دو منهیں برواہ نبیں کرنی طاہیے کی کوڑ، میں کئی، ہوئق سششدر سراسی اسے دیکھنے گئی۔

"حير بمائي آپ ايس"

'' آپ چلے جاتیں یہاں ہے، پلیز کوئی د مکھیے لے گا کوئی آنہ جائے۔'' وہ سراسمیہ بھی ،قلر مند تھی ،ابھی کل ہی والدہ نے اسے ہاموں کے بینے صائم کے رہنے کا بتایا تھا، ماموں بھی ایس کے لئے خواہش مند تھے، صائم سے مل چکی تھی وهِ، اجِهَا لَرُكَا تَهَا ، خُوبِر وبَهِي ، بِرِهُ هَا لَكُهَا جَمْي كُونِي لِي نه هی کدانکار کا جواز بنیآ ،اس به حیدرگی باتیس ،وه سخت يريشان مو چي هي، حيدر ومال سے تكلا تو والده چکی آن محیس ، و ۱۵ تن جلدی خود کونسی طور بھی نارال کرنے یہ قادر مہیں تھی ، اس یہ والدہ کے

"حيدر كيول كفرا تها يهال؟" فلاح كا ماهنامه حنا 🔂 اکتربر 2014

''کم آن، ہارے ہاں ایس باتوں کو ہرا

حمهيں اپنانے كا فيصله كرچكاموں بـ 'اس كالعجبر كرسر كوش سے بلند ميں تھا، فلاح دھيك سے رہ '' ليفين مبيس آرباليهيس؟'' وه مخطوط موتا موا ہسا، فلاح نروس تو ہوئی تھی مصطرب بھی لکنے لی۔

'' بھائی کیوں کہدرہی ہو؟'' وہ چڑااور بخت برہم ہوکر بولا تھا،فلاح کے چرے یہ بے بی اور ردبانیا ین محملکنے لگا، اس کی نے قرار نظریں دروازے سے باہر جھنگی تھیں اور کو یا بس نہ چلتا تھا حیدرکووہاں سے غائب کر دے۔

'' ہے بھی ، حیدر کا روبیہ عجیب لگا ہے جھے ، بھائی جان کی طرح حا کمانہ مزاح ہے تو بھا بھی بیم کی طرح و مثانی بھی فیطرت کا حصہ ہے، ہاتی آب خود مجھدار ہیں۔''وہ کھل کریات کرنامہیں وا بتی کیں ، بابا جان نے کہرا سائس بحرتے بھر ختاب کھول لی، محر تحض ورق کر دانی کر یا رہے شے،اب پڑھناممکن ہیں تھا۔

"حيدرفلاح مين شأيدا نٹرسٹڈ ہے، مجھ سے بات کی ہے اس نے ، وہ شاری کا خواہاں ہے۔' انہوں نے جتنے اظمینان سے کہا، والدہ اس قدر شاک میں مبتلا ہولئیں تھیں ، بیرسکتہ ٹوٹا تو وہ بخت شا کی ہوگئی تھیں۔

" کیا کہا آپ نے؟ اس نے کہا اور آپ ني سن بھي ليا؟ جبكه آپ جائے مجمى تھے كه فلاح کے لئے بھائی جان صائم کی بات کر چکے ہیں اور ہمیں اعتراض بھی جیں ہے۔'' انہیں غصہ اور جمنجلا ہٹ کھیررہی تھی، بابا جان حل سے نری ے مسکرائے کئے۔

' جبیم صاحبہ دھیرج ، میں نے صرف بات سن ہے، بات مانی مہیں ہے، ویسے بھی ری مرف حیدر کی خواہش ہی لگتی ہے، بھا بھی بیکم یا بھائی جان کی مبیر، وہ لوگ آبارہ ہی مبیر ہوں کے تو حيدر اکيلا کيا کر ہے گا۔'' اس جواب په والدہ کو قدرے ڈھاری ملی تھی، وہ مطمئن ہوتیں ضرور مگر الہیں تا کید کرنامہیں بھولیں۔

" ' محمیک ہے اول تو وہ بات کرے ندا گر کی تو آب صائم كا بنا ديجيّ كا، بلكه بم جلد رسم ادا كركے اس رشتے كوآشكاركر ديں محے، في الحال تو آپ جہنی فرصت میں اینے محریلیے۔" بایا جان نے والدہ کی خواہش پیوری شفٹنگ کر لی تھی مگر اں کا خاطر خواہ کوئی نتیج ہیں لکل سکا تھا، حیدر کے اصرارا درضد کے باعث تا ؤجی کواس کا ساتھ دینا

ماهنامه حنا 🚯 اکتربر 2014

يرُا تَعَا اور تانَّي مال كوبهي ناجاِ رقائل مونا يرُا تَعَا، جہجی فلاح کے رشتے کے لئے آنا پڑا، صائم کے رشتے کائ کربھی ان پیکوئی اثر نہیں ہوسکا تھا۔ "میں مان لیتی ہول کہ آپ نے رشتہ اسے بھائی کے کھر طے کر دیا ہوگا، مگر فلاح کی مرضی یقیاً ہارے حیدر کی طرف ہے، جبھی حیدر نے اتنا دیا وُ ڈ ال کرہمیں آئے یہ مجور کیا ہے۔''ان کا لہجہ وانداز مخصوص تها، الزامية شك آلود اور متفرانه،

والده كواتنا ي عصداً نا حاجي تفائه "نلاح کے متعلق آپ کا اندازہ آپ کی سوچ بہت غلط ہے بھابھی بیکم، ہاری بیٹی آ ہے کی ر غلط ہی اجھی دور کے دیتے ہے۔ "انہوں نے حل ہے کہا تھا اور عیشہ کو کہہ کر فلاح کو وہیں بلوالیا تھا، جواس صورتحال بيه حيران بھي تھي اور کھبراہث ز دہ

ہیئے آپ کی تاتی ماں حیدر کا پروپوزل لے کرآئی ہیں اوران کا خیال ہے حیدر کے ساتھ آپ کی کوئی کمٹ منٹ ہے، کیا تم حیدر ہے شادی کرنا جائتی ہو؟" باب کے سامنے ایسے الزايات به فلاح سيح معنول ميں زمين ميں گڑھ کٹی تھی ہیکی و ذکت کے احساس نے آٹکھوں ہیں مرچیں ی بھر دیں، اس کی نظریں اٹھے نہیں رہی تھیں، زبان گنگ ہونے کوتھی، مگر اس وقت وضاحیت صفائی بے حدضروری تھی، سب نظری اس بيرنگي هوين مفيس-

"میں سی مجھی لحاظ سے حیدر بھائی کی سی خواہش میں ان کے ساتھ شامل میں ہول باما جان، آپ میرے کئے اس سے بل جو فیصلہ کر نچکے میں ججھے اس پہلطی کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ بات میں حیرر بھائی کے سامنے بھی کہماتی ہوں۔'' اس کی آتھوں میں آنسواتر رہے تھے، گلا مجرا جکا تھا، با با جان نے اٹھ کراس کے سریہ

باتھ ر کھ دیا تھا۔

آب اینے کمرے میں جاد ایپ ' وہ کمرے ہے نکل آئی تھی، مگر اس کی ٹائلیں کانب رہی تحيين، دل نے حد بوجھل تھا۔

"اس اتكار ميس علطي ميس جاجو كي فيملي كي کسے مان لوں مام! جبکہ مجھے انجھی طرح سے اندازہ ہے کہ آپ نے وہاں کینے بات کی ہوگی ، ایک بات دھیان سے س لیل آپ، مجھے ہر صورت فلاح جاہیے،اگر دہ سید ھے طریقے ہے آپ نے جھے حاصل نہ کرنے دی تو میں نا جا کڑ اور غلط طريق اختيار كرول كا، جا ي الهواكول نہ کوں اے، آبنی پوزیش کا خود خیال کر لیں ، فلاح سي بھي طرح لا كر دس مجھے، ورنه طوفان اٹھا دوں گا۔" حیدر ان کے سامنے کھڑا اہیں وحمكمان وے رہا تھا، تائي مان دانسته خاموش ر ہیں ، جانتی تھیں این اولا د کوانہی پیرٹی تھیں ، اگر 🎚 کسی بات کی ٹھان کی تو پھر پھر یہ لکیسر ہے، پھر ہار تہیں ماننی ، حاہے کتنا نقصان ہوجائے۔ '' نظر کیا آگیا تمہیں اس میں؟ چوہیا سی تو

ہے بالکل۔' ان کی نفرت ظاہر ہوگئ تھی۔ ''جیسی بھی ہے جھے جاہیے، پھر سوچیں مام! ان کی ساری جائیداد حارے میاس ہے، جارے یاس بی رہے کی ،ایس جانب بھی دھیاں دے کیں، در ندکڑ کیاں پڑھی ملھی بھی ہیں باشعور تھی۔'' وہ ان کی توجہ دوسری جانب بھی مبذول کرا رہا تھا، وہ لا کی بھی تھا، فطرت میں بیرلا چکے ماں کی طرف ہے ہی آیا تھا، دوسری بار عاجزی ہے رشتہ مانگتے بھی تائی ماں کو ذرا شرم نہیں آئی ، مكر ومال سے دوسرى مرتبہ بھى اى شدت سے ا نکار ہوا توان کا مندلنگ گیا تھا ،حیدر نے معالمے

ملک کی باگ دوڑ دے دی جائے ، جارے عوام ، کیا کہوں ایسے اندھے لوگوں کو، مدمحبت نہیں ہو سکتی، مغار ہی ہوسکتا ہے، وہ جھی ذاتی انفرای مفاد، ورنه ملک کو نیائی کے دھانے یہ پہنجانے والے لوگوں کی فیور کرتے نظر ندآتے، یہ کیوں بھول گئے تمام خطائیں ایک طرف، کارگل کی جیتی ہوئی جنگ اس مفاد پرست آدی کی وجہ ہے سیل یہ بیٹھ کر ہاری کی تھی، جرائم کی فہرست اتنی طویل ہے اس کی کہ محنوانے بیٹھوں تو شام بڑ

W

'' لیکن بجوا آپ ان باتوں کو لے کر جان نہ جلامیں ، بیمردوں کے کام ہیں ،مرد ہی جائیں ، عورت کو تو گھر اور بچے سنیھا کئے ہوتے ہیں، آ ہے محض اس وجہ ہے انکار کریں کی تو شنوائی نہ ہیوگی۔''عیشہ نے سمجھانا جا ہا مگروہ مجٹڑک کر رہ گئی تھی جیسے ،جبھی ٹوک کر جھڑ کا۔

و و کسے شنوائی نہیں ہو گی؟ میں نے ماس كيونكشن كي ذكري كيول لي ہے؟ كھر بيضنے كے كتي كبين ، مجھ اس شعبے ميں كام بھي كرنا ہے ، ميں جس ہے بھی شادی کروں گی ،اسے بیمیری بات مانی ہوگی کہ مجھے صحافت میں نام کمانے ہے ہیں روکے گا۔'' فلاح نے جس شدوید سے کہا، عیشہ ممراسائس بمرکے رہ کئی تھی۔

و · چلیں ..... پھر تو صمجھیں ہو گی آپ کی شادی، ایبا کون ہو گا اعلیٰ ظرف یہاں؟ وہ بھی ہارے خاندان میں، بوعقل کے ناخن لیں

''مَمَ حِيبِ رہو مجھیں اور والدہ کو وجہ بتانے کی ضرورت تہیں ،بس کسی جھی طرح جان حپھڑائی ہے مجھے صائم ہے۔'' وہ ٹھانے بیٹھی تھی، حیدر وہاں سے پلٹا تو اس کے ہونٹوں یہ مسکان تھی،وہ موی چکاتھااتے کیا کرنا ہے۔

'' مجھے پتا ہے بٹنی! مجھے یقین ہے آپ یہ،

تھااور تایا جان ہےصاف کہہ ڈالا۔ ہو،معالمہانہوں نے دانستہ بگاڑاہے۔ منے۔" تاوی نے مسکرا کرسلی دی، جو ہوہیں سکی تھی ہجھی وہ خودسدھار کی کوشش کی خواہش میں وہال چاہ آیا تھا، مگر فیلاح اور عیشہ کی بحث جواس تک اتفا تا ﷺ کئی تھی،ا ہے ایں اہم محاذیہ فتح مند کرائے میں اہم کرداراد کر کئی تھی۔

رفیک ہے مائتی ہولا، مرمیرے نزدیک اختلاف کی سب ہے ہوئی دجہ ہی اس کا نون لگ کا حمایت ہونا ہے، مختلف آراء مختلف سوچ کے ساتھ زندگی ایک ساتھ گزارنا ہر گزی آبان کام مہیں ہوتا ہے، عیشدا ماموں کی بوری قیملی اس معالم کے میں لئی گی ہے ساتو تم بھی جانتی ہو، جبکہ مجھے مفاد برست ان لوگوں سے اتی ہی 2 اور

کی خرا بی کی ساراالزام اورغصه بھی انہیں کو دیا تھا۔

ئى نەآلى- "دەبرىم تھا-

''يبلے طریعے سے بات کی ہولی تو بینوبت

''توتم کرلوطریقے ہے بات، یا اپنے ہاپ

''خود ہی کروں گا۔'' وہ تعفر سے کہتا ملیٹ گیا

'' مام حامتی ہی ہیں میری شادی وہاں

''ہم سدھارلیں گے ہتم فکر کیوں کرتے ہو

و حسّائم میں کوئی خامی میں وہ ہر لحاظ ہے

ہے کہووہ کر لے۔' انہوں نے کیا ظاندر کھا۔

حيدركو دانتول بسينه أسميل تفاء ده بهي تونون ليك كاحماي تقا، چربيدال كيس عني؟

'' بھنی مجھے تو ایسے لوگوں یہ بھی بہت غصہ آتا ہے جوہنوزنون لیگ کے جمایتی ہیں، آخر کس بنايده هابهي اندهادهند بيهمايت كادم بمرريخ ہیں؟ ایک ہنرہ جوایے کرتو توں کی وجہ سے ملک بدر ہوا تیا، جے سعود ریانے اس کی گزارش بیسیا ی پناہ دی تھی ،اب اتنامعتر کیسے ہو گیا ہے کہ اسے

· \$\$\$\$

''ارے … حیدر بھائی آپ'' موسم ابر الود تھا، گرج جیک سے ہوتی بارش میں جبہ والدہ اور بابا جان بھی گھریدنہ تھے، عیشہ کو پکوڑوں کی ہڑک جاگ گئ تھی، فلاح کی منت ساجت کرنے بی میں بھیجنے کے بعد وہ خود چائے کی تاریوں میں تھی، جب کال بیل کی آواز پہ سب پی تھی جیوڑ کے دروازے پہ آئی تھی، حیدر بالوں سے پانی جھٹکا مسکراتا ہوا اندرآ گیا۔

بالوں سے پانی جھٹکا مسکراتا ہوا اندرآ گیا۔

''بارش نے مزید سفر کی اجازت دی نہ ہمت رہے دی، جھی چلا آیا۔''وہ وضاحت کررہا تھا، عیشہ مسکرادی۔

''بہت ایکھ ٹائم پہ آئے ہیں، ہم چائے کے ساتھ بکوڑوں کی عیاشی اڑانے والے تھے۔'' ''ویل ..... پکوڑے تو اس موسم میں جھے بھی بہت پند ہیں، اگر تمہاری بہن بنا کے کھلائے گی تو ساری عمر کو ذاکقہ نہیں بھول سکوں گا۔''عیشہ کی جانب جھک کروہ شریر انداز میں راز داری سے گویا ہوا تو عیشہ نہس پڑی تھی۔

'' وہی بنا رہی ہیں، آپ بینصیں میں تولیہ لاتی ہوں۔'' حیدر وہاں بیٹھنے کے بجائے کی میں ہی چلا آیا تھا، نگاہ کومطلوب چیرہ ملاتو چک اٹھی تھی۔

"السلام عليم!" وه دونوں ہاتھ سينے په ہاند ھےلودي نظروں سےاہے د مير ہاتھا۔
"نعيشہ مہمان کواندر لے کر جاؤ، يدکوئی بيشنے کی جگہ تھوڑی ہے، انہیں بتایا ہوتا بابا جان اور والدہ کھر پہنیں ہیں۔" وہ خشک مرد آواز میں جتلا رہی تھی کویا، اس درجہ رو کھے انداز پہنیہ صرف شرمندہ نہیں ہوئی تھی، آگے ہوھ شرمندہ نہیں ہوئی ہوئی تھی، آگے ہوھ کر تونیہ حیور کی ایس کر تونیہ حیور کی اب بر حایا۔

" آب بارش میں کہاں خوار مورے تھے

' دسس بالنک مجوری می ، جلوس میں گاڑی پرشر کت نہیں کی جاسکتی تھی۔'' تو لیے سے ہاتھ منہ صاف کرتا وہ اسٹول پہ ٹک گیا تھا اور براہ راست نلاح کود کیمنے لگا۔

المن ایک دم چیونی هی مهربان خاتون!"عیشه کی النی ایک دم چیونی هی -

'' مهرمان خانون!'' وه کھل کھل کررہی تھی۔ '' واٹ ہمچینڈ؟'' حیدر نے معصومیت سے آئکھیں پٹیٹا کرائے دیکھا۔

'' آپ کواب یاد آیا احوال دریافت کرنے کا؟'' جوابا حیدر نے طویل دعریض قسم کی سرد آہ بھری تھی، پھر بے چارگی سمیت انتہائی میاسیت سے کویا ہوا تھا۔

''ہم تو منتظر تھے، مغرور لوگ شاید ہمیں لفٹ کرادیں، گراپی الی قسمت کہاں۔'' وہ خود اپنے اوپر رحم کھا رہا تھا، فلاح کے گھورنے پہیشہ کواس موضوع کو پہیں چھوڑ ناپڑا۔

'' آپ کسی جلوس کا بتا رہے تھے، جہاں تک جھے یاد پڑتا ہے تو آج نون لیک کا کوئی جلہ نہیں تھا۔' عیشہ نے بات بدل دی تھی، حیزر سننجل کر بیٹے گیا اور فلاح کو دیکھا، جواپنے کام میں بظاہر پوری طرح مکن تھی، مگراس کی آ مہ ہے ڈسٹر ب ہوچی تھی اور جزیز بھی۔

ن کیتان کا جلسه تھا ناں آج یار! اور بیں تھپراان کا از لی فین، یونو واٹ عیشہ، جب میں چدرہ سال کا تھا ناں، تب کپتان پہلی ہار الیکش

میں کھڑے ہوئے تھے، میرا دوٹ تو تھانہیں گر اسپر ف صر در تھا، میں نے اتی ضد کی تھی مام سے کے رورو کے سہی گرانہیں کہتان کو دوٹ دینے پہ مجبور کر دیا تھا، انہیں قریب سے دیکھنامیرے لئے ہمیشہ خوشگوار احساس ہوتا ہے، جبھی جلوس میں شامل ہوا تھا، تہہیں مانا ہے اگر کہتان سے تو اگل بار چلنا میرے ساتھ۔' اپنے کارنا مے سناتا ہوا ارتکاز فلاح پہلگا ہوا تھا، جس کے چبرے کارنگ ارتکاز فلاح پہلگا ہوا تھا، جس کے چبرے کارنگ کتی بار بدلا تھا، وہ کرائی سے پکوڑے نکالنا میول کر غیر تھینی سے اسے دیکھتی جارہی تھی۔ میول کر غیر تھینی سے اسے دیکھتی جارہی تھی۔ میول کر غیر تھینی سے اسے دیکھتی جارہی تھی۔

"جھے سے زیادہ تو بحوکوشوق ہے کپتان کو قریب سے دیکھنے کا، آپ ایبا کرنا الہیں لے جانا۔ عیشہ کا لہجدائ کا انداز سراسرشرارتی ہوا تھا، فلاح نہ صرف سرخ پردی بلکہ سنجل بھی گئی تھی کہ حیدراب چو تکنے کی ادا کاری کرتا ہوا اے خوشکوار حیدراب چو تکنے کی ادا کاری کرتا ہوا اے خوشکوار حیدراب چو تکنے کی ادا کاری کرتا ہوا اے خوشکوار حیدراب چو تکنے کی ادا کاری کرتا ہوا اے خوشکوار حیدراب چو تکنے کی ادا کاری کرتا ہوا اے خوشکوار

''در سیلی؟ حیرت انگیز طور پید جازی میهال پندل گل ہے مبارک ہو۔'' دہ شریر ہوا تھا اور داخت نکالے ہوئے اپنا ہاتھ مصافح کو اس کی جانب بوصا دیا، فلاح بدک ی گئی چی کر اہی میں پخااور چولہا ہند کر دیا۔

'' پکوڑنے بن مجھے ہیں، یہ نکال لو۔' وہ دھپ دھپ کرتی باہرنکل گئی، عیشہ مجرا سانس بحرنی کو کنگ رہنج کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی اور چھ کی مدد سے پکوڑے ڈش میں منتقل کرنے شروع کیے۔

'' بچھے یفتین نہیں آ رہا ہے بھائی! آپ سب تو نون لیگ کے حاک ہیں اور .....''

، ، تشش ..... پاگل .. ' وه بهونوں پدانگی رکھتا جیسے بلبلا اٹھا۔

د د کوائیٹ سلی گرل، سارا معاملہ خراب کرو

گی، تمہاری بہن کورام کرنے کو بیل رہا ہوں یہ
سارے پاپٹر۔'
''واٹ؟'' وہ بھونچکی رہ گئی، حیدر ملجی
ہونے لگا تو وہ بے بس ہوئی تھی۔
''مگر یہ تو سراسر دھوکہ ہے بھائی!'' عیشہ
اس کے اصرار پر تھبرا ہٹ میں مبتلا ہوکر کہہ گئے۔
''کیما دھوکا؟ جو ماضی میں ہوا سوہوا، میں
''کیما دھوکا؟ جو ماضی میں ہوا سوہوا، میں

چاہےں۔ ''واقعی؟'' عیشہ کی آٹھیں چیکئے لگیں گر یقین نہیں آٹا تھا۔ ''ہرگز شک نہ کرولڑ کی۔'' وہ مسکرانے لگا

یارتی بدل لول گا، وہی کروں گا جو تمہاری مسٹر

ہر مر ملب نہ مرومرن۔ وہ مرائے لاہ تھا۔

''اتی محبت کرنے گئے ہیں نلاح ہے؟'' عیشہ کی سکرا ہٹ ہے اختیار ہوئی۔ ''اس سے بھی کہیں زیادہ کہ۔'' نے پناہ بے قدر بے حد بے اختیار ہو کر

بے پناہ ہے الدر ہے حد ہے احمیار ہو کر ہم نے انہا کر دی مم نے انہیں اتنا چاہا کہ انہا کر دی دو گئٹایا توعیدہ متاثر ہوئے بغیر ندر ہی سکی متنی۔

''عیشہ چائے جھے بھی دے جاؤ یہیں۔''وہ باہر سے ہی چلائی تھی، عیشہ کے ساتھ حیدر نے بھی سردآہ بھرتی۔

''تہباری بہن کو متاثر کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے۔' اس نے مند بسورا، عیشہ بنتی چلی کی تھی، پھراسے چھیٹر نے سے بازندرہ تکی۔ ''اتنا عزہ آنا تھا اگر آپ نہ آتے، اب وہ اکیلی چائے چئے گی، ہم اکیلے۔' اپنی بات کہدکر وہ خود ہی حظ لے کر منتے گی۔

ا تنامغرورند ہوتم ، وہ وقت دور ہیں جب ہم دوہوں گے اور ایکلی تم ہوگ۔' وہ بھی کہاں کم تھا، بازی الٹا دی تھی ، عیشہ محض اسے گھور کر رہ

فلاح سنح کے لئے یوندری جانے کے لئے کیڑے استری کر رہی تھی جبکہ عیشہ نوٹس بنارہی تھی، جب اس کے سیل نون یہ وائبریش ہونے للی هی اس نے سائیڈ ہے دھرا نون اٹھایا تو دھک سے رہ گئی، کال حیدر کی تھی، اس روز وہ جاتے ہوئے اینا تمبراس کے موبائل میں محفوظ کر گیا تھا، کہ وہ نلاح کے حوالے سے آگاہی کے سکتے وہ اس سے را لطے عن رہنا جا ہتا تھا، عیشہ لنے فلاح کو دیکھتے ہوئے کال ڈس کنکٹ کر دی اور عجلت

\* \* \*

میں ایک فیکسٹ اسے کیا تھا۔ ''بھائی پلیز ڈونٹ کال می، بجو اس وقت میرے ساتھ ہیں ، میں بات ہیں کرسکتی۔' "تو پركب؟"ا كلے لمحاس كاستى آگيا تھا، وہ بے چین تھا، بیصاف ظاہرتھا۔

''مسیج یہ یو جو کیں جو یو چھنا ہے۔''عیشہ کو

اس پیزس آیا۔ ''فلاح مان گئی کیا؟'' حیدرسوال کرر ہاتھا۔ ن ''جاری اس موضوع بیه دوباره بات مهیس ہوئی ہے بھائی! مگریہ طے ہے کہ وہ صائم سے شادی میں کرنا جا جی ۔ "اس نے واضح کر دیا تھا، حيدراصل موضوع پيآ گيا۔

''توتم میرے لئے ہموار کروٹا اسے،اس بار ڈیڈآ میں تو انکار ہیں ہونا ھا ہے۔'' '' بجو کی کچھ شرائط ہیں بھائی! شادِی کے

بعد وہ جاب کرنا جائیں گی۔'' اس نے کھل کر بات كرنا مناسب سمجما ـ

''ہاں تو کر لے ،صوحا وغیر ہمھی تو کر رہی ا ہیں ناں۔'' حیدِر نے لا پروائی کا مظاہرہ کیا۔ "لکین بولس چینل کے لئے کام کریں گی، لی وی پیآئیں کی، ہاں پردے کا خیال وہ خو در گھتی

یں۔" عیشہ نے اس کے عزائم بیان کیے، یہ جانے منجھے بغیر کہوہ جانتا ہے اور پچھٹھانے بھی

بیٹھاہے۔ دومنیشن ناٹ عیشہ! میں ہرگز کنر رویٹونیس

''تو پھر بہتر ہے آپ خود کھل کر ان سے بات کریس، میرامیس خیال کداس کے بعد وہ ا نکار کرسکیں گی۔'' اس نے بات حتم کر دی، حیدر سوچ میں بڑ گیا، اطلے دان وہ خور فلاح سے سامنے تھا، فلاح کترا کرنگل جانا خامتی تھی کہوہ عاجز ہو کرٹوک گیا تھا۔

الله م يليزاتم جاني مو مين شادي كرنا جاہراہوں مے۔

و مر مین انکار کر چی موں۔ ' فلاح اے تظرا نداز کررئ هی۔

" "مكر انكاركي وجند؟ فلاح عن وه جامول كا جوتم حاجتی ہو، زندگی آسان تب ہولی ہے جب دونوں فریقین ہاہم رضا مندی ہے ہر کام کریں، مسمجھ روی ہو؟' 'فلاح معم می کئی تھی ،اس نے کر دن مور کر شجید کی ہے اسے دیکھا تھا۔

'' آپ واقعی کپتان میرا مطلب کی ٹی آئی کے ساتھے ہیں؟'' وہ حجا چتی نظروں سے اسے دیکھ رنی تھی، حیدر کولگا جیسے ایکدم سے کے قریب

ہاں ہالکل اور بیس تمہیں سپورٹ کروں گا تمہارے ہرمعا ملے ہے۔''

''چ کہہ رہے ہیں؟'' وہ غیر یقین تھی، ایک بار پھرایک مرد نے داؤ کھیلا تھا، ایک بار پھر ا یک عورت دھو کہ کھا رہی تھی۔

"محبت میں کی کہا جاتا ہے فلاح المهمیں یقین کیوں مہیں آ جاتا۔''اے لودی نظروں سے ديكتا وه مدهم تهبيمر لهج مين بولا، داؤچل گيا ،مرد

کامیاب تقبرا،عورت مجر دهوکه کھا گئی، اس کی گالی بروتی رنگت جھک کرلرزتی مبلیس اس کی مار کی گواه بن گئی تھیں ، حیدر کی مشکر اہث مجبری ہوتی

امیں جاب کرنا جا ہوں گی، آپ کومیرے نَىٰ دِي بِهِ آسِنے بيداعتر اعْن تو منہ ہو گا؟'' '' ہرگز ہرگز بھی نہیں۔'' ایں کی مسکراہٹ

بنسي کي حد کوچيوآئي ، فلاح بخبر سفي بخبر ربي ، اسے لگائں کے سرے کوئی بوجھاتر گیا ہو۔

" پر تھیک ہے، کرلیس بابا جان سے بات، اب انکار الل کروں کی۔ ' وہ دہاں سے اٹھ گئی، حیدر بے اختیار مبننے لگا، وہ اپنی سخ کوانجوائے کر ر ہا تھا؛ بعد میں کیا کرنا تھا کیا ہونا تھا ، بیزفلاح کے مبین این کے اختیار میں تھا، اس کا خیال تھا عورت پیرایک بارافتیار حاصل کرلو، اے اینے کھر لے آؤ پھر جیسے جا ہور کھوا ہے، جو جا ہے منوا لواست، اسے کہال جانا ہوتا ہے، وہ ان زیجروں كوميس تورستني جومر داس کے پيرون پيرون اوا

نَاحَ كَى زَجْمِر، إِنْ محبت كَى زُنْجِرْ، إِنِي اوِلادَّ

كِيْرِ وَالْغَيِّ أَنْكَارِ نِهِ مِوا ، أَيكِ فَلَاحٍ ، مِي راضي نه هي ، ولاند با با جان كؤتو يهله بي اعتراض ميس تها، والده جتنابهي خفابهو نيل مكربأبا جان كالموقف تقار "زندگی بچوں کو گزارہا ہوتی ہے مرضی اور ببند بھی انہی کی ہوئی جائے، بیکم صاحبہ اہم مغر کوئی جوتا یا لیاس مہیں ہوتا کہ جسے دل ہے جر کرکے ناپندیدہ ہونے کے باوجود ایک بار جمن لیا، بیزندگی کاابیا ساتھی ہوتا ہے جس سے دل نُدَ ماتنا ہو، پیندید کی کا احساس نہ ہو، تو زند کی جیسی تککایف د ه چیز اور کوئی د وسری مهیں ہو لی ۔''

حیدر اپنی فتح یه بهتِ سرشار تھا اور شادی فوری حامتا تھا، مگر فلاح برگز بھی تعلیم ممل سے بغیر شادی بیرآ ما ده نہیں تھی ، تمریلی حیدرگی ہی تھی ، وہ ایک بار جیت گیا تھا تو آئندہ زندگی میں ہر مقام پیاہے ہی جیتناتھا، بیاسے بقین تھا، ان کی شاری جن دنوں کے ہوئی احمی دنوں میں الیکتن کی تیاریاں بھی زوروں یہ تھیں اور فلاح کپتان کو دیکھنے اس کے جلمے میں شریک ہونے کو بے قرار

''والده نے ہمیں بھی اس کی اجازت نہیں دی، آب ہمیں لے چلیں ناں وہاں پلیز<sup>2</sup> وہ منت پیراتر رہی تھی اور حیدر جزیز ہوا جاتا تھا اور برصورت ٹالنے بدتلا تھا۔

'' مگر چي جان کو پتا لگ جائے گا تو۔'' شاینگ کے لئے لے کر جارہا ہوں۔" اس کا اصرار بزھنے لگا تو حیدر کو جان جھڑانا مشکل

رکے چلیں گے۔'' اور ایسے ساتھ لے آیا تھا، تکر کیتان تک پہنچنا کہاں ممکن تھا، ویسے میمی وه اجهی <u>کنیم</u> نهیس تھے، وہاں روایق گہما کہمی تھی، ان کے متو الوں کا جوش وخروش دید ٹی تھا، فلاح بھی بے جد رجوش تھی، سکیقے سے دویشہ اور ھے یی لی آئی کے جھنڈے کو تجاب کے اغداز میں چہرے یہ کپیٹ رکھا تھا اور جب کپتان آئے، ہرشے یہ وہی حیما گئے ،اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بندہ آج بھی ہمیشہ کی طرح دلوں کو سخير كرنے كاباعث تھا۔

تستحرکیں قل، شاندار، وجیہہ، بے پناہ وجیہہ اور وراز قامت، فلاح أنيس عقيدت مندانه نظرون محترم جذبات سميت دينهتي ربي، وه عام حكمرانون يأساست دانون جبيها رواين خطاب

WWW.PAKSOCIETY.COM

کھہ کمھ کی ریورٹ کے سکتے تی وی کی جان نہ چھوڑی، اس وقت کی معنوں میں زمین اس کے قدموں سے نکل کئی اور آتھوں تلے اندھیرے جماتے ہلے گئے تھے جب سای سازش کا شکار ہوئے کیتان اتن بلندی سے سرکے بل کرے اور موت وزیست کی مثلش کا شکار ہو گئے ، وہ لیے حتنے جان لیوا تھے ای قدرتھم کر رہ گئے تھے جیسے، تمام تی وی چینگو اگرٹ تھے اور لمحد کمی ریورٹ پیش کررے تھے، بھانت بھانت کے بیانات اور تھرے، فلاح کولگنا تھا کتان سے پہلے اے لاز ما میحم بوجائے گاءاعصاب یہ ایسے بی خوف و ہراس اور وحشت کا غلیہ تھا، رہشت الیسی جس کا کوئی انت نه تھا، اِسے ای خبر نه ربی تھی، سوجھی آنکھوں میں سراسمیلی کئے وہ لڑکی ایسی نظر آتی هی جس کا سب کھھائی کہے داؤیہ جالگا ہو، وہ این خبررهتی بھی تو اس طرح ، وہ اتنی حساس تھی ، وہ اتنی خواہش مند تھی، یا کتان کی تقدیر بدلے جانے کے حوالے ہے، قسمت سے ایک سجا کھرا ليدُر ملا تقاء وه بهي خدانخواسته ..... وه ايها كوني تصور کرتے بھی لرزنی تھی، اس کے بعد کون تھا اس جیسا، وہ کس کی طرف امید سے دیکھے گی، کون آگے بڑھے گاءایک ایک کمحداس پہ قیا مت کی طرح بھاری تھا، کویا سریہ سورج کی بےرحم شعاعوں کی تیش تھی اور پیروں تلے بی صراط، امیدیں ہر کھے کٹ کٹ کر کرتی تھی اور اذبیت ہے برا حال تھا، کپتان کی حالت تشویش ناک تھی، ڈاکٹرز دعا کا کہررہ تھے، بیٹائم انتانی اہم تھا، وہ نقل پڑھنے لئی بھی تحدیہ میں کر جاتی ، پھر اٹھ کر بے قراری سے مہلئے لگتی ،سارا وجود جیسے برف میں دفن ہوتا محسوس ہور ہا تھا، آنسو بے بی کی

کی ان کا انٹرویو کرنے کی خاطر۔'' اس کی آ تھول میں سہرے سنعبل کے سہرے سینے جململ کرتے تھے، عیشہ مسکرا دی، جبکہ حیدر ر قابت کی آگ میں اس روز مپلی بار بھڑ بھڑ جاا تھا، اس کے چیرے یہ برہمی تھی، کدورت تھی اور کوئی عزم بھی ، فلاح کے سارے سینے بھیر دینے ለ ተ

جیس کرتے تھے، ان کے انداز میں قائداعظم

حبيها جوش خطابت اور ولوله انگيز الفاظ تھے، جن

سے اپنائیت سادی اورعزم چھلکتا تھا، تدہر چھلکتا

تھا، وہ ذاتی تہیں اجتماعی اور توی مفاد کے اصلاح

کے خواہاں تھے، ان کی زمرک نگاہ ملک کے

معمولی مسائل پر بھی ممری ہی ،ان مبائل کے طل

کی خواہش اور لکن ان کی آنکھوں سے چللتی مردتی

مھی، انہوں نے ایٹا شاندار یادگار قامل ستانش

ماضی ہیں دہرایا، انہوں نے مستقبل کے سنہرے

خوابوں کا ذکر کیا، ان کے الفاظ نوجوانوں کے

دلول میں امنگ جوش اور جذبے پیدا کرنے کا

باعث بن رہے تھے، فلاح بھی واپس لوبی تو بے

حدسرشارتھی، مسکراہث ہونٹوں سے الگ ہوئی

کپتان کورئیل میں دیکھنے کی خواہش ہتم دیکھنااک

وقت وہ بھی آئے گا، میں کپتان کے ساتھ بیٹھوں

رات "میری ایک خواهش پایه محمیل کو پینچی،

اللکش ان کی شادی سے مجھدن میلے آ گئے تے اور اس سے بھی مملے وہ حادثہ رونما ہو گیا،جس نے یا کتائی توم کے دلوں کی دھر کنوں کوروک لیا تها، فلاح تواس جلے میں بھی جانا جا ہی تھی، مر والده اسے شادی ہے ایک ہفتہ جل کسی طور بھی کھر ہے باہر نکالنے یہ آمادہ نہ کیس، حیدر بھی پس و پیش سے کام لے رہا تھا اسے کامیانی نہ ہوسکی بگر

انجام ہونا تھا۔'' اک خیال ذہن میں درآیا اور وہ لرز نے لگی ،خوف کا مالوس کا سردا حساس اس کے دل یہ اسیے منحوں نیجے مارنے لگا، بے کبی کے شدید إحساس سمیت ہاتھوں میں چبرہ چھیا کر سسکنے لکی، دعا مائیکنے لکی، ترسیخ لکی، ایسے میں حیدر کی کال آئی تو کسی طرح بھی خود یہ ضبط کیے بناوه پھوٹ پھوٹ کررو پڑی تھی۔

"حيدر! آپ نے ريکھا کيا ہو گيا۔" وہ بلک پڑی گی۔

'''کیا ہو گیا؟'' حیدر کھٹک سا گیا، ایسے تو کیتان کے حوالے ہے ایسی کوئی خبر بھی نہ می تھی ، وہ تو دوستوں کے ہمراہ محفل میں مزیے لوٹ رہا تھا، نیوز وغیرہ سے اسے بس اسپنے باپ کی اہم خبر تک رکیس ہوئی وہ بھی مام اسے بتایا کر تیں ہیں۔

س لیا گرتاب انہیں کھے ہو گا تو نہیں نا حیدر!"اس کے کہتے میں خوف ہی خوف تھا۔ ''اہمیں کیا ہونا ہے یار! اعظم بھلے تو ہیں۔'' وه بدمزه موا تقابه

" و کیا آپ کومعلوم نہیں ہے، کیتان گر گئے ہیں، بہت سیرلیں حالت ہے ان کی، حیدر پلیز دورکعت نماز حاجت پردهیس، دعا مانتین ان کی ڈیڈک کی، ہم ہر کر اہیں تھونے کی پوزیشن ميں ميں ہيں، پليز اجھي جا تميں مسجد - "و والتجاؤل بیاتر آئی، وہ گر گر اربی تھی،حیدر کے چیرہے یہ نا گواری اثر آئی،البنته لهجه نارل رکھا اورایسے سلی دے کرفون بند کر دیا۔

'' ہے وتوف احمق لڑکی ایا کل ہوں میں جو رقیب روسیاہ کے لئے دعا تیں مانگوں '''وہ بڑبڑا ریا تھا، ادھر فلاح کھر سے دعائے خفا بر صربی تھی، بیاس جیسے لوگوں کی التجا تمیں تھیں کڑ کڑا کر ما تلی دعا سی تھیں کہ اللہ نے کپتان کی زندگی بخش

دی تھی اور وہ روبصحت ہوتے چکے مجھے مستھ الحمد لله، فلاح كولگا تھا صرف كيتان تہيں وہ جھى پھر سے جی اٹھی ہے، کپتان ٹھیک تو ہو گیئے مگر اليلتن ميں شريك نه ہو سكے، ووننگ ہوئی،اليكن ہوئے اور مقصد حاصل کر کمیا گیا ، یعنی تاریخی اور یمانے یہ دھند لی کر دی گئی اور بے ضمیر لوگ پھر دوبارہ کرسیوں یہ قابض ہو گئے، یاک وطن پھر سے چوروں کے ہاتھوں سے نکل کر ڈاکوؤں کے قیضے میں چلا گیا، دیکہ بڑا تھا مگر کیٹین کی زندگی کی نعمت کی خوشی بڑی تھی ، فلاح کوتو کم از کم یہی لگٹا تھا،اس نے خود کوسلی دے تی تھی، یار زندہ صحبت

W

W

 $\alpha \alpha \alpha$ 

جب ان کی شاری ہوئی تو فلاح بہیت عد تک نارمل ہو جیکی تھی ،مگر شادی یہ جیسے جیسے لنکشن ہوئے اور جس سم کی وہاں حرکات ہو تیں انہیں ہر گر بھی مراہائہیں جاسکتا تھا ،مردوں نے شراب کا معلم کھلا استعال کیا،عورتوں نے ڈاکس کے معل کے نام پیرہے ہور کی کی انتہا کر دی، صوحا وثنا نے مجھی اپنی دیکر کزنز کے ساتھ ڈائس کیا، کیل ڈائس میں ان کے ساتھ ان کے کوکیکر اور کزن شامل ہوتے رہے،ان کے ہاں اس سم کے بے حیاتی و بے تعلقی کے مظاہروں کو غلط نہیں سمجھا جاتا تھا، فلاح اس مسم کے ہنگاموں اور رسموں سے بےحد یریشان اور کنفیوژ ہو چکی تھی ، اس وقت اس کا موڑ اور بھی خراب ہو گیا تھا جب حیدر نے بھی اپنی کڑن کے ساتھ ایما ہی واہیات ڈاکس پیش کیا تھا، اس سے قبل وہ سب کے اکسانے پیدفلاح کو بھی اٹھانا جاہ رہا تھا اس خرانات کے سلتے، اِس کے اٹکاریدای نے کزن کی پلیکش ردہیں کی تھی، وہ جننی جزیز کھی ،جننی خفاتھی ہیاس کے چیرے یہ لکھا ہوا تھا جے بڑھتے ہی تائی جان نے اسے

ماهنامه حنا 40اكتربر 2014

انتنائی کیفیت میں بعل بعل بہتے تھے۔

W PAKSOCIETY CON

منظرے عائب کرانا مناسب بیجھتے اسدکواس کے كمرے ميں جھوڑ كرآنے كا كہا تھا، اسد فلاح كا د بور اور حیدر کا جھوٹا بھائی تھا، اس کے بھاری لیاس کی وجہ سے سہارا دے کراہے کمرے میں يبنجانا حابتاتها، فلاح توسنته بي بدك كرره كئي تقي

''میں اسد بھائی کے ساتھ اوپر جبیں جاؤں کی تانی جان ،آپ سہارا دین جھے جہیں تو صوحایا ثیا آنی سے کہدریں۔" وہ تخت جزیز ہوکر کہدرہی می اس کے کہے میں کھایا تھا کہ تاتی ماں کے ساتھ اسد کو بھی ناموار خاطر ہوا تھا۔

'' کیوں؟ اسد کے ساتھ کیا اعتراض ہے اورمیری بڈیوں میں اتنادہ خم ہیں کہ آئی سیر هیاں چرهوں وہ بھی تمہیں سہارا دیے کر، اسد ہی چھوڑ آئے گا، دیور ہے تہارا، یعنی بھائی، گریز کیہا؟'' انہوں نے تیکھے انداز میں انکار کرتے اپنی بات مجھی منوانا جاہی ، فلاح دوبار پرہ صوبے یہ بیٹھ کئے۔ ''جي ديور ٻين، بھائي جھتي ہوں آهيں، مکر

سكينين إن اكرآب سے يا آني سے بيكام مين ہوسکتا تو پھر حدر سے کہدریں۔" ہات غلط ہیں می مکر غلط معنول میں نے لی کئی ، تاتی جان گال ينين لكيس، ان كے خيال ميں لڑكي نے اتاؤلے ین کے ساتھ بے شری و بے حیاتی کی انتہا کردی

" ' توبه توبه بھئ ، آج کل کی از کیوں میں ذرا شرم مہیں ، کیسے منہ بھاڑ کرشو ہر کو قربب لانے کا بهانه دُهوندُ ليا ، أيك جارا دور نقاء تني تني مبينون شوہر سے کھونکھٹ نکال کررکھا کرتے ہتھ۔"وہ اور بھی بہت کچھ کبدر ہی تھیں ، جسے اسد نے بہت انجوائے کیا تھا اور بھاگ کر حیدر کو بلا لایا بلکہ ساری صورت حال ہے بھی آگاہ کر دیا، وہ ہنتا M ہوا آ کراس کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔

''میں نے سا ہےتم بہانے سے مجھے بلا رہی ہو، بہانے کی کیا ضرورت، ایسے ہی آواز دے لیس " اس کی نظریں شوخ تھیں، فلاح بے تعاشا سرخ برد کئی، آنکھیں جلنے سی لکیس، کسیے لوگ تھے، ہات کا ہمنگڑ بنانے والے۔

وه کریزان بھی تھی اورشر مسار بھی 🛴 👸

" چھوڑیں مجھے میں جل سکتی ہوں " وو یجھے ہٹ کر بولی تھی، حیدر نے چونک کر اسے زیکھا اور جیسے حفلی کی وجہ مجھ کر ہی اسے باز ووک بدا نُمَا نَیَا تَقَا، وہ جتنا بھی تسمسائی مگر پرواہ ہیں کی کئی، وہ اے پولمی اٹھائے سٹرھیاں چڑھنے لگا، فلاح دھک ہے رہ گئ تھی، بہت ی پیجتی نظریں

"كسى كى بات كومحسوس كرف كى ضرورت فلاح كادل بعرانے لگا۔

''ميرامقصد وهجيس تفاجوتا ئي امان مجھيں،

''تم آن یار! تمهمیں غلط سجھ کون رہا ہے اور ذرابيا بناباز وميري كردن مين تو ژالو، واقعي آباس بہت بھاری ہے، ورندتم اتن طاقت ورتو نہیں کہ محص سے اٹھائی نہ جاؤ۔'' اس نے شرارت سے كتے اس كا دھيان وائعي بڻاديا تھا، فلاح كا حجاب سے خفت سے برا حال ہو گیا ،ایک بار پھروہ اس ماهنامه جنا 🗗 اکتوبر 2014

"أوّائع كمرك مين علته بين" حيدر نے اس کی تمریس ہاتھ ڈال کراٹھا کر کھڑ ا کر دیا ، اس کی بلکوں برگرزئے آنسو گالوں بیچیل محے،

ایں کواسینے وجود میں سوراخ کرتی محسوس ہورہی

تہیں ، ریلیاں - ' وہ اسے حوصلہ دے رہا تھاء

یا جوآپ مجھے، دیور کو حدیث مبارکہ میں آگ سے تشبیہ دی گئی ہے، میں ہر گزنسی کواتن نے تعلقی کی اجازت ہیں دے سکتی۔'' اس کے بازوؤں یے نظنے کومزاحمت کرنی وہ جیسے وضاحت کررہی مى محيدر بساخة بننے لگا۔

بھلا؟"وەسسىشدىكىي ی گرفت میں محلی مگر حیدر نے اسے کمرے میں ''بتاؤیاتم۔'' وہ بعندتھا، اصرار کرنے لگا، لا کر کہرے ہٹھا دیا تھا، پھر دونوں باز و سینے یہ

لبیت کر اسے معجل کر بیٹھتے اپنا دویشہ اور بندیا

آ گے کی سمت حجھک کراس نے دونوں باز و ہیڑیہ

ر کھ دیئے تھے،اب وہ براہ راست اس کی انگھوں

میں حیما تک رہا تھا، نلاح کا دل دھڑک اٹھا،

ہو، سمبیں اندازہ ہے؟" فلاح کھے ہیں بونی،

ا "فا ح میری جان ایم کتنی بیاری لگ ربی

" "أك بات مانوكي فلاح!" و وسوال كرر نا

" كيابات؟" فلاح نے چونك كر لحد بعركو

'' کپتان کے لئے اپی پندیدگی ہر کسی پیہ

'' دیکھوٹاں، ہرکوئی صاف سھری موج کا

ظاہر نه کروگ " مطالبہ ہوا تھا، وہ ایکدم حیب کر

ما لك تبيل موتا ، وه بهت بيندسم بين ، بهت ويشك

لڑکیاں آج بھی ان یہ دوسرے انداز میں بی

مرنی ہیں، تہاری باتوں سے بھی لوگ ایسا ہی

مطلب اخذ كرين، مجھے ہركز اچھالبيں لكے كا۔"

وہ قال کررہا تھا، فلاح آہستی سے مسرا دی اور

میں اور کیتان میں انتخاب کا مرحکہ در پیش ہوا تو

تمهارا انتخاب میں ہوں گا ناں؟ مجھے یقین دلا

دو۔ " وہ سوال کر رہا تھا، فلاح مجو بچکی ہو کڑ رہا

'' میہ کیوں کہا آپ نے؟ ایسا کیوں ہو گا

" اُلِک اور بات .....ا گرزندگی میں جمعی مجھ

خض سر ہلا دیا۔

پللیں جھک تئیں ،رغمت گلالی ہونے لگی۔

دهيرے دهيرے كانينے لكى۔

'' فلاح!'' وه بولاتو اس کی آواز آنبیمرتر تھی ،

درست کرتے مبہوت ہو کرد مکھنے لگا۔

فلاح عاجز ہوئی ہصطرب ہونے لگی۔ '' پیکیباسوال ہے حیدر؟ کیباموازنہ؟ میں کسے بناؤں آپ کو کہ آپ کا اور کیتان کا کوئی مقابلہ ہے ہی ہیں، آب بس آب ہیں، کہتان صرف کپتان بی بین، پھراییا مرحلہ کیوں در پیش مو گا؟ پھر ایبا قیاس بھی کیوں کیا جائے؟" وہ عاجز ہو کر کہدر ہی تھی ، تمرا دھراصر ارجاری رہا۔

° ' پھر بھی .....میری کسلی کوئی کہددو۔' "حيدرا ان كے حوالے سے جو ميرے جذبات واحساسات ہیں، ان سے آپ آگاہ ہیں ،آپ کوان پیاعتراض بھی ہیں تھا،جبھیٰ آج میں اس حیثیت ہے آپ کے سامنے ہوں ،آپ ان خواہشات کی ممیل کے لئے میرے ہمراہ ہوں کے آب مجھے لیقین دلا تھے، پھراس سوا کا اس اصرار کا کیا جواز باتی رہتا ہے؟" وہ منظر بھی تھی، مفنظرت تھی، حیدر کو بے تھا شاغصہ آنے لگا،اس نے جاتا تھا، نلاح اتن بھی سیدھی اور بے وقو ف تہیں تھی،جننی وہ اسے تمجھ رہا تھا، وہ زندگی کے آغاز ہر ہرگز ایسا کوئی عہدا پیا کوئی وعدہ کرنے یہ آمادہ ہیں تھی، جوآنے والے وقت میں اس کے لئے کوئی روکاٹ کھڑی کر دیتا، اسے لگا وہ اس اہم مقام یہ جیت کربھی تہیں جیتا ،مکراس جیت کو کیسےدائی کیسے بنانا ہے،اس سے آگاہ تفادہ۔

ان کی شادی کی تقریب محتم ہوئی تو دعوتو یہ کا سلسله شروع بوگيا تها، وه چونکه جرگز بھی شوقين نہیں تھی جنجی اکتانے سی لکی تھی ،اس روز بھی حیدر نے اسے تیار ہونے کا کہا تھا، وہ بے زار لگ رہی تھی، ذہن بڑانے کوایس نے عیصہ سے بات کرنا عابي تعني فون المعاما تو نسي انجان تمبر سي تينج تقاء

ماهنامه حنا 🚯 اکتوبر 2014

كيا تها،اس كااصل مقصد بي فلاح ك تعليم مكمل نه

ہونے دینا تھا، نہ وہ ڈگری حاصل کر باتی، نہ

جاب كايرد لا الحتاء فلاح كالصرار التجائيس يهاي

تک که حفلی بھی اثر نہ دکھلائلی ، کہاب کوئی بھی اس

معاملے میں اس کا حامی نظر میں آتا تھا، بابا جان

مجھی اسے تحض ایک ڈ کری کی خاطر اسے شو ہر کوخفا

كرنے كى اجازت مبيل ديتے تھے، جبكہ والدہ تو

مس بی اس کے قطے سے بے نیاز، اس کے

معاملوں سے لاحلق ، کو یا ان کی حفلی ابھی تلک حتم

نہ ہونی تھی ، فلاح بہت بری چیسی تھی ، اس کے

آنسو دُل کود میصے حیدر نے دفتی طور بیاس کا موڈ

بحال کرنے کوایک اور جھوٹا وعدہ کر نیا تھا اس

سے واس وفت ساتھ چلنے پھر ایکزیم کے دنوں

میں پہال آنے اور بیر دلانے کا وعدہ، اس کو

کہاں معلوم تھا ان حیمانسوں کا جبھی اس کی باتو ں

تجھے؟" وہ يقين د ہال جائت ھي،حيدر منے لگا۔

جا دُل گا، ویسے بھی شاری کھے پرانی ہو چکی ہوگی

این اور جاب بھی سیٹے ہو چکی ہو گی۔'' ڈلا رح واقعی

مظمین ہو گئی تھی اور ملن بھی ، اسلام آباد کا کھر نیا

تها اور بهبت توجه ما نكتا تها، وه سيكنك ادرسجاوك

میں لگ کئی مثایتک کے لئے بھی ہرروز بازار جانا

ير جاتا كه في محرين برجز كي تو ضرورت يولي

ہے، ذرا ساسیٹ ہوئی تب ہی پڑھائی کا خیال آ

سكا ، مرحيدرات يوصف ميل ديّا تقا، كوما وه ميل

ے طے کر چکا تھا اسے کرنا کیا ہے، ادھروہ

كتاب كوباته لكالي ادهر حيدريير كا دوره ير

جاتاء یا پھروہ اسے کسی ایسے کام میں الجھا دیتا جو

اس کے خیال میں بے عداہم اور ضروری ہوا کرتا

تھا، فلاح اپنی از بی سادی میں اس کی اس مکارانہ

"يكا وعده .... پير آپ سي وي كے نال

" مشيور يار! اكرتم بن مندره يايا تو خود بهي آ

یہاں چھوڑ کر جانے بیآ مادہ نہیں تھا۔ ''میری اتنے سالوں کی محنت ہے حیدرا پليز ضد ښکرين -'' ده کويا گرگرا ربي هي، وه تحبين لنار ہاتھا۔

"بہ جاری زندگی کے بہترین دن ہیں فلاح! میں ہر کر بھی مہیں انہیں بر باد نہیں کرنے دے سکتا اور میں وہاں تمہارے بغیر رہوں گا کیسے؟ سوچو۔'' وہ اس یہ جال کھینک رہا تھا، النفات کے نگاؤ کے محبت کے بے قراری کے ، حالا نکہ حقیقت میر می کہ وہ فلاح سے بٹماری طے ہو جانے کے بعد سے ہی ٹرانسفر کی کوشش میں لگ

اسے لوگوں کا مقصد جلانا ہے، تم جلو کی تو اور جلائیں گے، ان کا کام جو یمی ہے، ابھی تو اس سفرییں اور جانے کیا سچھ سہنا پڑنے ، حوصلوں کو جوان رکھو، مجھے اپنی ہیوی مسکر آتی ہوئی بیاری لگتی ہے،خوش خوش اچھی للتی ہے،سو ایسے رویوں کا جواب نظر اندازی بردباری سے بہتر ہو ہی ہیں سكتا- " وه إن كإ كال تفييقيا كرمسكرايا تفا، فلاح قائل ہونے لئی، ہلی پھللی می ہوئی ،اسے فرمحسوں ہوا، اس کا ساتھی کتا سمجھتا ہے اسے، کس قدر خیال ہے اسے اس کے احساسات کا ، حالا نکہ وہ تہیں سمجھ سکی تھی، حیدر نہ صرف مطلبی تھا، بلکہ حاملوس بھی تھا، اسے اینا مطلب نکالنا ہوتا تھا بس واس کام کے لئے وہ کچھ بھی کرسکتا تھا اور فلاح اسے اس کی محبت جھتی رہی، اسے لئے بھی، يكتان كے لئے بھی، حالانكه محبت تو تہيں بھی نہ تھی، نہادھر نہادھر، یہاں تو مطلب تھا،مقصد تھا اور خواہش تھی اور بس شادی کے نور آبعد حیدر کا فرانسفيرا سلام آباد ہو گیا تھا، فلاح بندانونھی افتاد آ یری تھی کویا،اس کے ایگریم نزد میں تر ہے،اتن جلدي ميس ماسككريش جهيممكن جبيس تقياء وه حانا نهيس عاہتی تھی ہر گز بھی ، جبکہ حیدر اسے کسی طور بھی

روش کوسمجھ ہی نہیں تکی ،البتہ پڑھائی کا حرج ہوتا یا كراس في استدى كا نائم بدل ديا اور دن مين یر مصنے لگی ،ساتھ ساتھ ملکی حالات یہ بھی ممری نظر ر محتی اور کردهتی رہتی، کہیں خود کش رها کہ کہیں دھاندنی کہیں کر پشن کہیں زیادتی اور سب سے بڑھ کر کیتان کے ساتھ ہونے والی دھاند لی اور مچرانصاف کا نه ملنا، وه هرروز حیدر سے لاکھوں مائل ڈسلس کرنا جا ہی تھی گر حیدر کے ماس ٹائم نہیں ہوتا تھااور جب اس کے ایکزیم کا مرحلہ آیا اس دنوں حیرر نے دانستہ خود کو بیار ظاہر کیا اور آمس سے لیو لے کر گھر آ کے پڑ گیا اور اسے لا مور بھیخے سے انکار کرڈ الا۔

W

W

''آپ میرے ساتھ لاہور چلیں حیدر! د مال بهت لوگ بین نا دیکھ بھال کو۔'' و ہ ایک یار چراین از لی ساد کی ہے ای سے دعو کہ کھار ہی تھی اور سمجمانے کومری جاتی تھی ، تمراصل بات سے آ گاہ میں تھی کہ وہ میرسب کر کیوں رہا ہے، وہ ایک بار پھراہے جھانسادیے لگا۔

" مجھ مب کی نہیں صرف تمہاری دیکھ بھال ك ضرورت ب فلاح! "اوراليي عجيب اورنضول ضديدوه بهنجعلا كئ تھي۔

"" يكيا بات بولى بهلا حيدر! آپ جائے میں میرے ایکزیم کتنے اہم ہیں، حض چند دن ، بلکہ چنر کھنے میں آپ سے دور رہوں کی جب تكسينرجانا موكا، بيرك لي ، بان الم آب كا ہو گا، حق کہ میں مزید نتیاری بھی نہیں کروں کی ا يكزيم ك- " وه قائل كرنا جامتي هي، حيدر برجم ہونے لگا خفاہونے لگا۔ ریسے ''عجیب بات ہے تمہیں اپنی اسٹڈی اہم ہو

عنی شو ہر سے، وہ بھی بیار شوہرِ سے۔'' وہ خواہ مخواه بات کو بره ها رہا تھا، ایسے لوگ خواہ مخواہ بی بات كو بكارًا كرتے بين، فلاح دكه اور غير سيني

ماهنام حنا 🐠 اکتربر 2014

www.paksociety.com rspk paksociety.com

ONLINE LIBE & RY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

ووبے دھیانی میں کھول کر پڑھنے تکی ، ایکے لیجے

اس نے ہونک مینجتے بے حد خراب موڈ کے ساتھ

سينج أيليث كرتے سل فون في ديا تھا، إندر داخل

''خیریت؟ کس بهآر ہاہےا تناغصہ؟''

اتر رہے ہیں نون کیلی۔' وہ روہائی ہور ہی تھی'،

حیدر نے بھنودی کو سوالیہ انداز میں سیار کر جنبش

''جیت ہضم نہیں ہور ہی سطی جگت بازی پہ

"فارود مين تها، كه نيا يا كستان كيم بنيا ،ان

کا مستری تو عمارت بنانے سے جل ہی بیار ہو

گیا۔"اس کی آنگھول میں آنسوار رہے تھے،

حیدر گہرا سانس بھرتا اس کے کا ندھوں پر ہاتھ رکھ

حمياً، وه جانتا تقا انسلك كابيدانداز عالى شان

كيتان کے لئے اس كى عزيز از جان بيوى كو ہر كرز

پیند جبیں آیا تھا، وہ سقری سوچ کی یا لک بھی ، سطح

ہے کر کربات چیت اسے پندائیس آسکتی ماس

کا نظریہ تھا، اختلافات نظریات سے ہونے

عا بیل شخفیات سے تہیں اور ان اختلافات کی

وضاحت دلیل سے کی جانی جائے جاتے ، تذلیل سے

تہیں، حیدر بڑی مشکلوں سے اسے کمپوز ڈ کریایا،

کتے ہیں؟ معمار کوناں معمار وہ ہوتا ہے جوسی

مجى چيز كو بناتا بي تعمير كرناب و العمير عمارت ك

مجمی ہوسکتی ہے، اخلاقیات کی بھی، نظریات و

احساسات کی بھی ، ہاں ہیں کپتان مستری.....کر

انقلاب کے ، شعور و بیداری کے ، نئے یا کستان

ک، جیسے یا کستان کے معمار ہتے قائداعظم،میری

حان اگرلوگ ایسا کہتے ہیں جھن مصحکہ اڑانے کی

نیت سے بھی تو تم اپنی سوچ کا پیانہ بلند ہی رکھو،

"میری جان! میری جان! مستری کے

لتني دمراسة مجها تار ہا۔

ہوتے حیدر نے اس ترکت کو بالحضوص نوٹس کیا۔

سے سششدر ہونے لگی ،ا سے اکثر حیدر کی سمجھ نہیں آتی تھی ،آیا وہ اصل میں ہے کیا۔

'' آپ کومعمولی ٹمپریج ہے حیدر! اور میری استے سالوں کی محت داؤ پہ گئی ہوئی ہے، آنے والی زندگی میرے خواب سب واؤ پہ لگے ہیں، کیر میں آپ کو اگنور نہیں کر رہی مگر آپ ....' حیدر نے اس کی بات کا النا مطلب لیا، بات برهنی نہیں تھی، مگر حیدر نے وائٹ ہوا، بلکہ جھی ابوا، شادی کے بعدان کا با قاعدہ اختلاف ہوا، بلکہ جھی ابوا، کی بارخودکواس یہ آشکار کیا تھا۔

اس جھاڑے میں حیدر نے واشکاف انداز ایس بہتی بارخودکواس یہ آشکار کیا تھا۔

دوبس اب نیا دراسہ یہاں حتم ہو جانا جائے۔

فلاح، تمہیں جان لینا چاہیے کہ بین ہرگز بھی
کہتان کا ہداح نہیں ہوں، بلکہ ہج پوچھوتو نفرت
کرتا ہوں اس بندے سے جے میری ہیں ہی اس
خص سے لگاؤ نہیں تھا، بیں ہمیشہ سے نون لیگ
کا حمایت تھا، ہوں اور رہوں گا بھی، جھوٹ اس
کا حمایت تھا، ہوں اور رہوں گا بھی، جھوٹ اس
کے بولا کہتمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، فلاح اتن
ہی اچھی لگئے گئی تھیں تم جھے، بتا و کوئی راستہ نہ تھا،
ہی اچھی لگئے گئی تھیں تم جھے، بتا و کوئی راستہ نہ تھا،
ہی ایک کرتا ہیں؟'' اور فلاح، وہ صدھے سے رہ خے
ہی کیا کرتا ہیں؟'' اور فلاح، وہ صدھے سے رہ خے
ہیں کہتے کہ ایک خاموش ہوگئی، یہاں تک کہ کئی
سے دکھ سے غیر بھی سے ماکن ہوگئی ہی، وہ چھ ہیں
ہوئی تھی، بالکل خاموش ہوگئی، یہاں تک کہ کئی
سے دکھ سے غیر بھی ہے بعد حیدر کوبھی اس خاموثی سے
سے دکھی ، بالکل خاموش ہوگئی، یہاں تک کہ کئی
سے کھی اس خاموثی ہوگئی اس خاموثی سے
سے دکھی ۔ یہاں تک کہ گئی۔
سے کھی کے بعد حیدر کوبھی اس خاموثی سے
سے دکھی رنے گئی ۔ یہ

و سوری فلاح احمہیں بہت ہرٹ کر چکا ہوں میں، مگر کیا کرتا میں کہ....، وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی، بس خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی تو حیدر بے بس ساہوا تھا۔

''انیے تو مت کرویار!لڑلو، جومرضی کہدلو گر.....''

''جو دهو که دی، جوحقوق غضب کرلیں، جن پهاعتاد ندرہے، آنہیں کھی بدلا جاتا ہے حیدر! آپ مجھ سے یوچھتے تھے نال۔' وہ جمرائی ہوئی آواز میں بولتی رکی، آنسو ثب ثب اس ک آکھوں سے بر سے گئے تھے، حیدر ہونت جینچ میشااسے دیکھا تھا۔ میشااسے دیکھا تھا۔ میشااسے دیکھا تھا۔

'' زندگ کے کسی مرسطے پہ جھے انتخاب کرنا بڑا، آپ میں اور کپتان میں تو میں آپ کا انتخاب کروں۔'' اس نے پیکی بھری اور آنسوؤں سے چھائی دکھ سے لبریز آتھوں سے ایسے دیکھا، حیدرا بیرسہم کررہ گیا، وہ کیا کہنے تکی تھی ،اس کا دل دک رک کردھڑ کنے لگا۔۔

انتخاب کروں، میں نے عظے حیدر! میں آپ کا انتخاب کروں، میں نے حالی میں بھری تھی، مگر زندگ میں جب پیر مرحلہ آیا، انتخاب خود بخو د ہو گیا، نا چاہتے ہوئے بھی، آپ کا انتخاب حیدر۔'' حیدر کا رکا بوا ان کا ہوا سائس بحال ہوا تھا، جبکہ وہ اس بے بسی سے رور بی تھی۔

''آپ ٹھیک جھتے ہتے حیار اعور ہے گیا پیروں میں اپنی زنجیری ڈال دو، کہاں جائے گیا وہ، میں …… میں بھی آپ کی بہنائی زنجیریں میں اور سکتی، شاید کوئی بھی مشرتی عورت میں تو ڈسکتی، اس لئے کہ وہ محبت بھروسے اورا ولاد کے بغیر میں رہ لئے کہ وہ محبت بھروسے اورا ولاد کے بغیر میں رہ لئے کہ وہ انقلاب تبدیلی اور تی کے بغیر اس تبدیلی کے لئے ای بڑی قربانی نہ دیے تکی۔' وہ رونی ہوئی اٹھی تھی اور بھاگ کر کمرے میں چلی وہ رونی ہوئی اٹھی تھی اور بھاگ کر کمرے میں چلی تھا بہر حال وہ یہ بازی ہار انہیں تھا۔

ومرضی کہدلو پھر بہت سارا وقت بیت گیا، شاید ایک سال یا اس سے بھی زیاوہ، وہ حیدر کے بیٹے کی ماہدامہ حدا کا اکنوبر 2014

مان بھی بن گئی، اس کا ہر شوق حیدر کی ضد پہتر بان
ہوتا چاا گیا، وہ بھی جیسے سب بھول گئی میں دانستہ یا
غیر دانستہ گھر، گھر داری، گھر والا اور بچہ، اسے اور
بچھ یا دہی نہ رہتا یا پھر اسے اور بچھ یا دکرنے کا
موقع ہی نہ دیا جاتا، اتن باحثیت یوسٹ تھی حیدر
کی، اس کے باوجود گھر کے چھوٹے بڑے سب
مصر وفیات کا انبار جمع کرنا تھا، نیعنی وہ اس کا دہائ فارغ رہنے دینا ہی نہ چاہتا تھا کہ وہ پچھا ورسوج نارغ رہنے دینا ہی نہ چاہتا تھا کہ وہ پچھا ورسوج باتی، مگر پھر بھی ذراسی فراغمت میں اتفاقا جس وقت اس نے ٹی وی آن کیا اس وقت کرنٹ افیرز بیٹاک ہور بی تھی۔

تبدیلی، کیتان، کیتان کی باتیں، انقلاب اور تبدیلی، کی خواہش، شبت تبدیلی کی اسے لگاتن مردہ میں جان پڑی ہو، وہ جواتنے عرصے سے زندہ کبیں تھی زندہ ہوگئی ہو،عزم جوش خواہش پھر سے بیدار ہوا، اسے قرک قبل کا ادراک ہوا، اسے مردہ سے میدار نوا، اسے قرک قبلہ کا ادراک ہوا، اسے

''بے گانیا پاکستان' (انشاء اللہ)
اور کپتان کے حوالے سے بریفنگ ویے
کے ساتھ وہ گئے حقائق بھی منظر عام پہلانے گئی،
جن کا انکشاف کپتان اپنے خطاب میں کرتے
ہیں، اسے خوشی ہوئی تھی، اس کا گروپ بہند کیا
جانے لگا، و کیھتے د کیھتے اس کے ممبرز چند دنوں
میں ہزاروں سے تجاوز کر گئے، وہ خوش تھی مگن بھی
ر ہے گئی، اسے اچھی مصروفیات مل گئی تھیں، جو
لوگ یہ بھے تھے کپتان کے ساتھ چند ہزار لوگ
ہیں، وہ معتصب لوگ تھے، وہ نہیں جانے تھے
کپتان کے ساتھ جننے لوگ سڑکوں پ نکلے ہیں،
اس سے جارگناہ زیادہ لوگ تھے، وہ کپتان کواپری
اس سے جارگناہ زیادہ لوگ تھے، وہ کپتان کواپری

<sub>ሰ</sub> ተ

211 گست 2014ء

فلاح حيدر

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری ہے روتی ہے ہوتا ہے جس میں دیدہ ور پیدا کے جس میں دیدہ ور پیدا ہے جس میں دیدہ ور پیدا ہے جس میں دیدہ ور پیدا ہے جس کتان نے "ساء" جینل ہے ہیں گتان نے "ساء" جینل ہوگی جینے ہیں جینے نون لگ نے دیگر چینلو کوا ہے ہوئی تو گہتان کے ظاف ہوئی تو گہتان کے ظاف ہوئی والوں کو والوں کو والوں کو ایسے حالم ایک جواب دیا جاسلا ہے، گہتان کوا سے صرف ایک جواب دیا جاسلا ہے، گہتان کوا سے کام زیبانہیں، بیدان کے شایان ہیں، ویسے بھی کی اوگوں کا کام ضرف تفید کرنا دوسروں کے کہتے ادھیرنا ہوتا ہے، جا ہے وہ ان کے دوست ہو مارش نے دوسر نے دو

و سے بھی تقید اور تفحیک میں بنیادی فرق ہوتا ہے، تنقید ضمیر کو مخاطب کرتی ہے اور تفحیک غیرت کفس کو، تنقید کا مقصد جاننا اور تفحیک کا

ماهنامه حنا 1014 اکنربر 2014

تھے اگر انہیں انصاف بنہ ملا تو سر کوں یہ آتمیں كي ، مرود جه كام بهي نددي كي اب جبكه انظل خان جواليش ميش كام عبدي يرفائز ره حكان ہے بھی دھاندلی ثابت ہو چکی مکر اکھر ضدی اور طانت کے نشتے میں جتلا حکمران ہر جگداٹر ورسوخ استعال کرے اس بات سے سلسل مشربیں ،تب تیام یا کستان سے بل بھی انتخابات کی ربورے کی درہم برہم کر دیا گیا تھا، تاریخ میں اس واقعہ کو انبرور بورث اورمسلمان "كے نام سے بادركها گیا ہے، نہرو رپورٹ کی سفارشات کھے بوں

جدا گاندانتخابات، نامنظور ينجأب أور بنكال مين مسلم أكثريت، نا

سندھ کی مبی سے علیحدگ ، ہاں ناں اگر مر مركز مين مسلمانون كي أيك نها ألي نمائندگي،

وفا تى حكومت، نامنظور ان سفارشات کا ردمل مسلمانوں پر بہت شديد بهواءان كامطلب بيتها كدراج انكريز كابهو گا، حکومت کی باگ دوڑ ہندو مہاسبھا کے ہاتھ میں ہو گی ، دوسری جانب ہندو لیڈرول نے دھروں کی اوری قوت سے "ننہرور بورث" کے حق میں میرو پیگنڈ اشروع کر دیا ، گاندھی ادر جواہر لال نهرواس میں پیش پیش تھے،اس برو پیکنڈا کی توبوں کارخ بیرولی دنیا کی طرف تھا، نہایت بے علني بلكه دُهنائي سے كہا جا رہا تھا، كه نهرو ر بورٹ کا تجویز کیا ہوا دستور ہندوستان کی سازی قوموں کا متفقہ مطالبہ ہے، جبکہ میہ ہات حقیقت ست دورهي ، مولانا محمل جو مراور قائداعظم محميل جناحؓ دونوں نہرو رپورٹ کی اشاعت کے وقت ملک سے باہر تھے، واپس آئے تو انہوں نے جلد

اى محسوس كرليا ، كه مندومسلم مفاجمت كاجوفا رمولا دہلی تعاویز کی صورت میں نہایت جانفشانی سے مرتب کیا گیا تھا، ملیا میٹ ہو چکاہے، کیلن دونوں میں سے سی نے بھی جلد بازی سے کام ندلیا، 8 دعمبر 1928ء کے آخری دنوں میں آل بار ثیز كانفرنس كالجلاس كللته مين نهرور يورث برآخري فصلے کے لئے بلایا گیا ،اس کنونش میں صرف دو ملم بار ثيول في اين تماكند ي بيعي ، مولانا محمطي جوهراور محمطي جناح بالترتنيب خلافت اور سلم لیگ کے وفدوں کی قیادت کر رہے تھے، دونول نے ہاری ماری نہرو ر پورٹ میں چند متعدل ترمیمی پیش کیس، تا که ان کو تجاویز دبلی سے ہم آ ہنگ کر دیا جائے ،اس موقع پر قائد کی تقریران کی زندگی کی بہترین تقریروں میں شار ہولی ہے، انہوں نے نہایت نے تلے اور جذبات میں ڈوبے ہوتے الفاظ میں ملک کے مستقبل كا واسطه دية بوع أقليتون كے حقوق کی حفاظت برزور دیا، کیکن کوشن کا سارا ماحول دوغلا تھا، ہندومہاسبمااس پر جیمائی ہولی تھی ہمکھ اس کی حمایت پر تھے، گاندھی کم صم ہو کر بیٹھے تھے،

میس کی نمائندگی کررہاہے؟ کیتان کے مطالبے بھی غلط نہیں، حکومت بے حسی ہو چکی ہے مب بڑی جماعتیں حکومت کے ساتھ ہیں کیتان کے پیھے بھی طاقت ہے، وہی طاقت جو قائد کے سیجھے تھی ، اللہ کی طاقت، جبھی دہ بھی قائد کے انداز میں حق یہ پچے یہ ذیتے ہوئے ہیں، کپتان بھی قائد کے الفاظ دہرا بھے ہیں جو قائدنے ایک موقع پید کہا تھا۔

قائد كوكيا كيا وكرجناح أيك بكرا مواييه، آخر

اب مارے اور ان کے (مندووں کے) رائے جدا جدا ہیں ای انداز میں کیتان کہتے میں ، ان ہارہے اور ان کے (نون کیکوں کے) سیاست دان برادشت نہیں کریا رہے،جبھی انہیں ا ہے درمیان بھی برداشت ہیں کر سکتے۔

> 23 اگست 2014ء فلاح حيرر، ڈي ليکٹ ٹو کيتان وفاكرت كابرسافر

کوائی دے گا کہتم کھڑے تھے لهويس بهيكي تمام موسم

کوائی دیں کے کہتم کھڑے تھے آج مجھے بہت اسی آرہی نے ، لون لیک کے اہم رکن شہبازشریف کے بیٹے عزہ شریف کی ریلیوں یہ ہر بات میں کپتان کو کا بی کیا اور تنقید بھی المي بيه بحترم كا كهنا تها، عمران صاحب اييخ جلسون میں گانے بحواتے اور عورتوں کو بچواتے ہیں، عین اس کھے ان کے متوالوں نے بھی ئیپ آن کردیا ، گانا بجااوران کی خوا مین نے بھی بھنکڑا ڈالنا شروع کر دیا،ای پیطرہ میہ کہ حزہ صاحب مجى ساتھ ساتھ لبك رے تھے كنگنا رے تھے، بارش میں بھیگ کر ناچی ہونی خواتین و مرد حضرات، ہر گز بھی قابل فسین منظر نہیں تھا ایہا کھلا تول و تعلی کا تصناد، یا پھر میدلوگ انتا بو کھلا تھئے ہیں کہ کسی بھی تمل یہ حکمت عملی کا بھی موقع میسر حہیں آ رہا امہیں ،اس بیمز ہ شریف کا فرمان شاہی كه خان صاحب تو مجھ ايك ضدى بجد لگاہ، جو وزیراعظم کے استعفیٰ کی ضد لگا کر بیٹھ گیا ہے،ان کے اس فرمان شاہی یہ جھے اپنا نصاب میں پڑھی تاريخ بإدا كئ، وكهالي بي باتين قائد العظم كوجي سنے کوئی تھیں ، آب بھی دیکھتے ، کہت حالات ادر الی بات کے اسات کیا تھے، کپتان کے ساتھ البکش میں تاریخی دھاندگی کی گئی اور چودہ ماہ انهيس اليكتن فمينثن اورعدالتون ميس خوارتو كيا كميا مگرشنوائی نه ہوئی ، جبکہ کپتان آگاہ کرتے رہے

مقصد تحص بعراس نكالنا موتاب، تنقيد جواب كا مطالبه کرتی ہے اور تفحیک خاموتی و برد ہاری کا۔. ويسے بھی جب مقاصد عظیم ہوں تو ان معمولی باتول معمولی رکاٹوں یہ دھیان مہیں دیا جاتا، مفاد ذاتی نہیں انفرادی نہیں اجتاعی ہوں تو پھرمصائب بھی بڑے اور کڑے ہوا کرتے ہیں، انقلاب قربانی مانکتے ہیں بلکہ قربانیاں، ہم این بجين سے سنتے آرہے ہيں انقلاب كب آئے گا، جركب حتم موكا؟ محمر بن قاسم يا نييو سلطان ومحد على جناح جيها قائد كب ميسر آئے گا، جو زويت یا کستان کو بچائے گا، اللہ کے حکم مدد اور مہر ہاتی سے، اب جبکہ شب تاریک بید سحر نو نمودار ہونا شروع ہوئی امید کا ستارہ جیکا اور یا کستان اک عزم کے ساتھ الجرنے کو ہے، سوئی ہوئی توم جاگ رہی ہے، نئی سل جے گانوں فلموں اور نبیت سے فرصت نہیں تھی، ماکتان کے لئے ایک ہونے کچھ کرنے کی خواہش مند ہے تو کپتان یہ اس كا الزام بدلكايا جانے لكا، بياسكريكس نے لکھاجس یہ ایکٹ کیا جارہا ہے؟ اس کے پیچیے کون کِ طاقت ہے؟ جبکہ ہم کہتے ہیں۔

کے رہو کتان، ہم تہارے ساتھ ہیں، كى الله كالى المالى سے الى مہورنت سے مہیں ہو جایا کرتا، محنت جدوجہد، کوشش ممل اور قربانی شرط ہے، لوڈ شیڈنگ کی کثرت کے باد جود بھی کی بڑھتی قیمت ، ملک کی ہر سطح پر بڑھتا کر پٹن کا سیلاب، رویے کی کر بی مولى قيمت، منكالي كا ينكارتا موا الردها، جس نے غریب بے دال روئی بھی پھین لی مہیں ایا بأكستان نهيس حاسي مبعى نيا ما كستان بنانا حاسبة بیں ، ہم ساست دانوں کا احتساب جا ہے ہیں ، کپتان کا حوصلہ جوال عزم بلند ہے اللہ ر<u>کھ</u>،مگر كيتان كے شفاف كردار كوسياه كرتوتوں والے

ماهمامه حنا 49 اكتوبر 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

فلاح نے تی وی آف کیا اور اپنی آئی لاگ آؤٹ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی، اس سے پہلے کہ کمرے سے نکلتی حیدر نجر تا ہوا خود اندر آگیا تھا، رات کے وقت آچی خاصی ختلی بردھ جاتی تھی، اس کے وجیہہ چبرے کے حساس حصوں میں بھی سرخی اتر رہی تھی۔

''میرے کیڑے نکال دو۔'' وہ بے حد سنجیدگ سے بولا تو فلاح کی مسکراہٹ جو اسے روبر دیا کر چل جارہی تھی ہنسی ہیں تبدیل ہو گئے۔۔

''آ گے آپ سرکاری نوکری کا بھگنان بھگتان ہا جھیا عہدہ چھین جاتا آپ سے ۔۔۔۔۔ جھین جاتا آپ سے ۔۔۔۔ جھیل کر بلکہ گران ہوگئی پہھسیا کراسے دیکھا، بلکہ گھورا، مگروہ فائف نہیں ہوگئی۔۔

''مرہ شریف کا ذاتی خیال تھا کہ کپتان کے جلے میں ڈیادہ تر جوا تین ان کی پرسالٹی سے متاثر ہوکر شامل ہوتی ہیں، ابیں دیکھنے کی خواہش میں، مگر یہ محترم تو ہر گربھی کپتان جیسے خوبرونہ سے، پھر البیل اتنا کائی کیوں کر رہے تھے؟'' اسے بتا نہیں کیا سوجھی تھی کہ شرارت سے بازنہیں آرئی تھی، حیدر کاچرہ بے تھاشا سرخ پردگیا۔
آرئی تھی، حیدر کاچرہ بے تھاشا سرخ پردگیا۔
آرئی تھے؟'' اس نے پیمنکارتے ہوئے ڈائیا۔
گل جھے؟'' اس نے پیمنکارتے ہوئے ڈائیا۔
گل جھے؟'' اس نے پیمنکارتے ہوئے ڈائیا۔

گی جھے؟ ''اس نے پھنگارتے ہوئے ڈانٹا۔
''اخابرا کیوں لگ رہاہے؟ چوری پکڑی گئی
آپ کی اس لئے؟ ''وہ پھرمسکرائی اگر جوطیش
میں ابلتا ہوا حیرراس کے چرے یہ الٹے ہاتھوں
کاتھیٹر رسید نہ کر دیتا، فلاح تقراکر چیچے کی جانب
چیت ہوئی تھی اور جیسے سناٹوں کی زدید آگئی متحیر
شاکڈ اور سنسانی ہوئی ساعتوں کے ساتھ ، ترکت
شرکڈ اور سنسانی ہوئی ساعتوں کے ساتھ ، ترکت

سے تطعی توری کے لیے کوئی راز کہیں جس کو چھپا میں تو وہ راز ماهنامه حنا **10**اکتوبر 2014

سی*چھ ہز*ا تو ملتی ہے لوگ لوگ ہوتے ہیں ان کو کیاخبر جاناں آپ کے اراددں کی خوبصورت آنگھوں میں بسنے والے خوابوں کے رنگ کیے ہوتے ہیں دل کی گودا مین میں یلنے والی ہاتوں کے زخم کیے ہوتے ہیں کتے کہرے ہوتے ہیں کټ ريسوچ سکتے ہيں اليي بي گناوة مهيس کھر کے کوٹوں کھدروں میں مھی کے کتنارولی ہیں پھر بھی ریہ کہانی ہے این جبالی سے اس قدرروالی ہے داستاں سنانے ادر یقین کی ہی تکھیں چے کے تم زِدہ دل سے لگ کے رونے لگتی ہیں متمتين توللتي بين روشني کې خواېش ميں تہتوں کے لکنے سے دل سے دوست کوجاناں اب نڈھال کیا کرنا مہتوں ہے کیاڈرنا دل صاف ہونیت نیک

دل صاف ہوئیت بیک جو چلی ہے اب تحریک تو ہو گا ٹھیک بیہ بیارا پاکستان

اسلام آبادگر جتے برستے بادلوں کی زدیہ تھا اور کثرت سے بھیگ رہا تھا، کال بیل کی آواز پہ رائے جدا جدا ہیں، کیتان کا موقف ہے، ہم
یہاں صرف دھاندلی کی وجہ سے نہیں آئے،
دھاندلی تو ہمیں یہاں لانے کا اک بہانہ تھی، ہم
یہاں ایک توم بنے آتے ہیں ہم بغاوت کرتے
ہیں اہم نہیں مانے اس نظام کو، ہم عدلیہ کوآزاد
کریں گے انصاف کا بول بالا کریں گے، انتاء

مجھے آپ سے یہ بھی کہنا ہے کہ کپتان نے سول نا فرمانی کا آرڈر کیا تو ان یہ پھبتیاں سی جا رہی ہیں، جبکہ یہاں مایوں کن حالات کے باعث با کستانی عوام غریب عوام مایوی کی انتها یہ جا کر خودکشیاں کر رہے ہیں، اتنے وسائل ہیں جھنے مسائل ہیں،خورتش نہ کی جائے تو کیا ہو؟ مگر حكمرانون كويرواه تهيس، جائز مطالبات تشكيم نه ہونے یہ حقوق پورے نہ کیے جانے یہ کیتان نے ہ تین کی خلاف وزری کیے بغیرسول نافر ہالی کا تھم جاری کیا، تعنی بینکوں سے اپنا رو پیدنگوانے بحل کے بل نہ جمع کرانے کاعلم، پیدچائز علم ہے، قا ئداعظم نے بھی سول نا فرمانی کا علم دیا تھا، کپتان کو اور خاص کر طاہر القادری صاحب کو خوا میں کے ساتھ دھرنا دینے بیہ تنقید و تفحیک کا نشانہ بتایا جا رہا ہے، تو میں واضح کر دوں، قا نداعظم نے بھی خواتین کو اینے ساتھ تحریک میں شامل ہونے کا فرمان جاری کیا تھا، مکر اپنی تہذیب میں رہتے ہوئے ،ایک بار پھر یہی کہوں کی متقید و تفخیک میں فرق ہوتا ہے تفخیک محفن مجراس نکالنا ہے، جونکالی جارہی ہے، جبکہ کپتان کے متوالے کپتان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور کہتے

ماهنامه حنا 📆 اکنوبر 2014

طور بیہ مجھ نہ اسکی اس کے ساتھ ہے ہوا کیا ہے جبکہ

حيرر كاابلتا مواطيش جنون كارخ اختيار كررياتها\_

تم میری زندگی بول جہتم بنا رو کی تو بھی تم ہے

شادی نه کرتا ، بلکه غلط تھا میں کہتمہارے کرتوت

عافتے ہوئے بھی شادی کر لی تم سے اور ایک

إذيت دينے كوسوا كيا كيا ہے تم نے؟ تمہارا تو

کردار تو مشکوک ہے، ایک غیر مرد کی خاطرتم،

ایے شوہر سے ہروفت کڑنی رہتی ہو،شیم آن پولے

وہ خفارت سے نفر سے کہتا ہلیٹ کر چلا گیا، فلاح

کی تمام حسات ہنوز ساکت تھیں ،اسے اپنا وجود

ہوا دُن میں معلق محسوں ہور ہا تھا، ہاں البتہ دل م

سے بیملتا تھااورآ تکھوں کے رہتے درد بہا تا جار ہا

تھا، دہ دہیں کری پڑی رہی، باہر بادل کر جتے تھے

ادر برستے تھے، اندر اس کی ہستی تاراج ہوئی جا

ربی تھی، ایک ہار حیدر نے پہلے بھی اس کے

خوابوں کے تاج کل کوتو ڑا تھا ، وہ برادشت کر کئی ،

پھر حبیرر نے اس کا وجود محصور کر لیا، وہ کچھ نہیں

بولی، اب حیدر نے اس کے کر دار کواس کی روح

کونشانه بنایا تھا،اس ہے برداشت نہیں ہور ہاتھا،

وه برداشت تبین کرسکتی تھی ،خود کوسنیمال کر وہ اتھی

تواک فیصله کرچکی تھی ،اہےاب یہاں نہیں رہنا

**☆☆☆** 

يو حفظ دالے تحقی كيے بتا كيں أخر ....؟

د کھ عمارت تو نہیں جو تھے لکھ کر دے دیں

بدكهاني بهي بيس بحدك سناتين تجدكو

نه کونی بات بی ایس که بتا میں تم کو

آئینہ بھی ہیں کہ دیکھا تیں جھ کو

رخم ہواتو تیرے ناخن کے حوالے کردیں

سلسل عذاب مسلط كرليا خود يه، هر ونت تجھے

"بد بخيت بيشرم عورت إلى يحيى اندازه موتا

روشن کی خواہش میں

محمرے باہرآنے کی

یہ آزادی حاصل کرنے کا شک تھا، جو ظلم وستم ان اورراج کریے گی خلق خدا نتے مسلمانوں یہ ہوا اس کوخود قریڈرک کو پر بیان جوييں بھی ہوں اور تم بھی ہو اگست میں مارج ، بہت زیادہ تقید کا سامنا ،

عوای سطح په بھی، اخبارات و چینلو په بھی، اگر

سراہنے والے، تتلیم کرنے والے لوگ ہیں تو

اختاً ف كرنے والے بھى بہت زيادہ تقيد كرنے

والے بھی، میں یہاں ایک بات کی جانب توجہ

ضرور دلانا حابول کی ، کہ .... متوجہ کرنے اور

متاثر كرنے نيس بہت واضح فرق ہوتا ہے، متوجه

تسي بهي مصحكه خير ياغير حقيقي حركت بيهجمي كيا جا

سکتاہے، جبکہ متاثر کرنے کوکوئی کارنامدانجام دینا

انقلاب یا تبدیلی کا بریا کرنا کوئی مثبت روممل

سامنے لانے کا نام ہے، متوجہ ہونے کی کیفیت

وفتی جبکہ متاثر ہونے کی کیفیت بہرحال مستقل

ہوتی ہے،اس کی ایک مثال ساتھ ماڈل ٹاؤن تھا،

جہاں متوجہ ہی کیا گیا ظلم سے، طاقت سے

مظاہرے سے ، جورہ لوگ جاں بحق ہوئے اور

نوے زخی کر ڈالے، ہات حتم جھڑا حتم، تاریخ

میں بدیا داشت ہمیشہ تقید ملامت اور تاسف کا

حصہ بنتی رہے گی نون لیگ کے لئے ، اگست میں

ہارچ انقلالی دھرہا ، بیمتاثر کن چیز ہے، جس سے

بہت لوگ انسائر ہوئے اور اس انقلاب کا حصہ

بن مجمع ، تازیخ اس باب کوچھی بادر کھے گی اور اس

جیاد کے لئے تحسین بیش کی جاتی رہے گی ،اگر ہم

سفاكى بەغوركرين اس حوالے سے، سانحہ ماڈل

ٹاؤن کے اس واقعہ میں جگوت کی سفاکی کے

حوالے سے جس کے متعلق انکشاف ہو جا او

الی سفاک مثال ہمیں ماضی میں بھی کے گی،

جب قیام پاکتان ہے بل امرتسر میں بھی مسلمان

ساہیوں نے بھی آزادی کاعلم بلند کیا تھا تو وہاں

ے ڈی کمشرفریڈرک کویر نے سکھ دستوں کی مدد

سے ایسے تمام مسلمان ساہیوں کومل کردیا تھا،جن

کرتاہے۔ ''اسے اتفاق کیے یا خوش شمتی مجھیں کہ جب رمسلمان قيدي جمع ہو گئے تو سيمعلوم وا كه تم اگست کو بقرعید کا تبوار ہے، میں نے مسلمان کھڑ لل سوار نوجیوں کو امرتسر میں حاکر عید منانے کے لتے کہا اور میں اکیلاعیسانی اینے وفا دارسکھوں کی مدد سے عید کے دن ایک ٹی قربانی کے لئے تارہو

کوبر کے بیان کے مطابق ان قید یوں کی تعداد یا مج سوتھی، جنہیں بقرعید کے دن نہایت ب دردی سے زیج کیا گیا، سانحہ ماڈل ٹاؤن جس میں وزیرِ اعلیٰ شہبازشریف اوران کے بیٹے کے ایک آرڈر بیابی سفاکا ندل عام سامنے آیا اور چودہ لاشوں کے ساتھ نوے دحی کردئے گئے، وہ بہتے لوگ جواہنے لیڈر کو ائیر پورٹ یہ ریسو كرنے محيئے تھے اور حکومت كے علم كى خلاف ورزی یه کی محمی کراین ایڈر کو لئے بناوالیس جانے بهآمادہ نہ تھے،میراسوال آپ سے صرف اتناہے نكه بإكتانيو، خاص كرنون ليكو.....! كيا آپ كو فريدرك كويراور شهباز شريف وحمزه شريف تمل كوئى فرق نظر آنا ہے؟ كيا آپ نے ياكستان کے حامی اس کئے نہیں بنا جائے کہ آپ ایک مراعات یافته طقه هو، آپ کو حکومت کی بداعمّالیوں بے انصافیوں اور لوٹ مار سے معسلہ

آپ کا نظر یہ جیواور جینے دو ہے ،آپ کا موقف اینے لئے جینا ہے تو تھیک ہے، ضرور جيس ايے لئے كه بيآب كا بنيادي حل ہے، مكر اشرف المخلوقات كالخطاب واليس كر دين انیانیت کے درہے سے ہٹ جا میں۔

سوچ لیا تھا، وہ آہتہ آہتہ ہی اینے نصلے کی خبر دیے گی گھر والوں کو،ابھی مات نبھر رہی تھی ،ٹھیک تھااس نے جو کچھ قربائی دینی تھی دے دی تھی ، جو د ی حایے تھی اس میں بخل نہیں کیا تھا، یہاں وہ حِفَ بَنِینِ نَکتی تھی ،اگر حیدراس کواس بیاس کے كردار بدلجروسه نبيل تفالو كجرساته ريخ كالجفي کو کی جوازنہیں بنیا تھا، گھر اور دل بھرو سے ومحبت ہے ہی ہتے ہیں، اگر تھروسہ اور محبت مہیں تھا،تو کچھایں تھا، ہرکوشش نے کارتھی۔

فلاخ حيدر

وہ دن کہ جس کا وغرہ ہے جولوح ازل میں لکھا ہے ہم دیکھیں کے جب ظلم وستم کے کوہ کراں

ہم محکوموں کے ماؤں تلے جب دھرتی دھر دھر دھر کے گ

جب بحلي كوكوكو كريك

سب بت اٹھوائے جائیں گے

مندبه بٹھائے جا میں سے

سب تخت گرائے جائیں گے بس نام رے گا اللہ كا

جوعائب بھی ہے حاضر بھی

الخصے كا انا الحق كانعره

جومين بھي کہوں اور تم بھي کہو

公公公

27 اگست 2014ء

ہم ویکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں

رونی کی طرح اڑھا تیں گے

جب الم ظلم كيمراوير

جب الل فدا كے كتيے سے

تهم الل وفا مردحرم

سب تاج احیمالے جاتیں سے

جومنظر بھی ہے ناظر بھی

نے مجھے میں دیا کہ کھے دن رہ لوں۔"اس نے ماهنامه حنا 1014كنوبر 2014

مصروفیات کر دی تھی بھر اندر سے وہ ٹوئی حار ہی تھی، بات کتنی بی تھی ، کتنی بھی تھی اس ہے قطع نظر وہ خود اندر سے کھل رہی تھی ، بگھر رہی تھی ، ایک روگ تھا جولگ گيا تھا، بات كردار بيه آئي تھي، عزت نفس بدآئی تھی اور سب چھدا ؤید جالگا تھا، وفت حالات گواہ تھے، اس نے حیدر کی خاطر سب قربان کر دیا تھا، ان قربانیوں کا بیصلہ؟ وہ حیران تھی، حیدر جتنا مجھی سازشی مطلی یا مجھر ڈیلو میٹک سہی <sub>ا</sub>مگر وہ اس حد تک بھی نہیں گیا تھا، بلکہان کے چے بھی ایسا جھکڑا ہوا ہی نہ تھا، وہ اتنا شدت پیندیا ایخا بایرلی لی ہیوکرے گا اسے ذرا بھی گمان ہوتا تو بھی اس موضوع کوہی نہ چھیٹر تی ، اضطراب برلحه اس كا دل ركيدتا تها،سب يجهم ہونے جارہا تھا،فکر مندی اسے وحشت میں مبتلا ر کھنے نکی تھی پہلین دھیر ہے دھیر ہے سہی وہ خود کو سنجال ربی تھی ،اسے بھرم رکھنے کا سلیقہ آ رہا تھا، والده یا بابا جان اس سے حیدر کے حوالے سے سوال کرتے وہ بڑے اعتاد ہے مطمئن کر دیتی۔ "اسلام آباد کے حالات محک تبین ہیں ناں ، کنٹیز لگا لگا کر سارے رائے بلاک کے ہوئے ہیں حکومت نے ، وہ تو میں بہت اداس ہو

کئی تھی آپ کے بغیرائنے عرصے کمی ندتھی ،حیدر

مجھی چہرے بھی آجھوں سے چھلک جاتا ہے

اور تیز ہوا جب چلتی ہے تو شانوں سے ڈھلک

وہ لاہور آگئ بھی حیدر کو بنا بتائے ، پہاں آ

كربھى اس نے اپنے اختلاف كے متعلق كسى كو

مجر مہیں بنایا تھا اور خود کونا رس شوکرنے کے جتن

كرتى رى، حيدرك ندآئے كا بماندال نے

اب تھے کیے تا کیں کہمیں کیاد کھے

یوں کہ جیسے آ کل کوسنجا لے کوئی

عبدے کا طلب گار ہو گیا تھا ،غصہ ختم بھی نہ ہوا تھا ، سبی وخفت بھی الی تھی کہاس بات کو فلاح یہ آشکار ٹیل کرسکتا تھا، کہ اسکتے دن سونے بیسہا کہ ہوا تھا،تمام سرکاری ملازموں کوحکومتی آ رڈرمل گیا كه شهراز شريف كى ريلي مين شريك مونا ب، چونکه خواتین کی بھی ضرورت تھی، کارکن تو شامل ہولئیں، جو بیسے سے خریری جاسکتی تھیں ، وہ بھی با خوشی آ کتیں ،اصل مسئلہ اس کے بے تکلف کولیگ کی وجہ سے کھڑا ہوا،جس نے غداق میں نہی مگر اسے بھی اپنی بہنوں کوساتھ لانے کو کہہ دیا تھا، اس کے برہم ہونے بیدہ بھی لحاظ رکھنے کا قائل نہ ہوا اور اس کی شادی کے حوالے سے طعنہ دیتے ہوئے اسے وہ وقت بار کرانے لگا جب صوحا وغیرہ نے نہ صرف ڈائس کیا تھا بلکہ مودی بھی بنوانی تھی ، ایب مودی تس سسیلی تک کئی یا تس سن نے دیکھی اس کا اعداد وشارتھوڑی انہوں نے رکھا تھا، بات زبانی کلا ی تو تکار سے ہار کٹائی تک بھی پیچی جو دوسر ہے لوگوں کی مداخلت یہ ج بچاؤ کرا دیا گیا تھا،موڈ تو سوانیزے یہ تھا ہی اُس یہ فلاح کی معمولی میں ہایت بھی اے آکش نشال لاؤے کی مانندایال کئی تھی ،جھی بھٹ پڑا تھاوہ ، جب تلک حواس بحال ہوئے کچھ غصہ اترا، نقصان ہو چکا تھا، فلاح جا چکی تھی، ایسے احساس ہوا اس نے کمس حد تک مفتی گفتگو کی تھی اور کتنے تخطيل انداز مين الزام تراتي به انزا تها، تاسف و ملال اسے فلاح سے رابطے کی جرأت نہ دیتا تھا اور برهتا موا وقت اس خلیج کو بره ها تا جا ر ما تها، حیش میں دکھ میں اس نے جاب سے ریزائن کر دیا بھا، اب سارا دن گھریہ پڑا رہتا تھا انٹرنیٹ سے حالات حانے کی کوشش کرتا ،اسے اب فلاح کی ایک ایک بات موقف یاد آتا تھا، وہ جیو کے

جبشام ڈھلے
کی جیل کوسرنہ پر ڈائے یا تا ہوں
کھوجا تا ہوں
تم پوچھتے ہو کوئی دکھتو نہیں
میں ایک نظر تمہیں دیکھتا ہوں
ادر کہتا ہوں
کوئی ایسا حمبرا دکھ بھی نہیں
جے دکھ جھوں
ادر تم سے کہوں
جب دیکھتا ہوں ایسامنظر
میں ماضی میں کھوجاتا ہوں

المحر خال كمره خالى، دل جمي خالي تفا، وه محي تو کیسے بھرا محرا کھر لگ ہوتا تھا، عبدالسم کی كلكاريان كوجي تحين تو دل آباد مو حايا كرنا تها، وه باب بنا تفالو تج معنول مين محيت كوسمجها تها، ورنه نلاح سے تو جائے محبت اسے تھی بھی یاسیس ، وہ ا پنا موازنه کرنا جا بتا تو آندر ندامت محیل جاتی، اس نے جانا اے فلاح کے جذبات نے اسلے کا حق مين تقا، اسے اب ہي تو معلوم موا تھا، اس نے فلاح کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور دھوکہ دے والے کے ساتھ لننی نفرت محسوس ہوئی ہے، ریکھی اس نے ایک جانا تھا؛ جب اس کو دھوکہ دیا گیا، ایسے بھی تون لیگ ہے نفرت محسوس ہونے لی تھی، بیرلوگ کر پٹ تھے، دھو کے بازیتھے، میر بات وہ جانیا تھا، ہمیشہ سے جانیا تھا، مرجھی اس سستم سے نفرت محسوس مہیں گی ، اب سب اب جبكه يردموش مزيد يردموش كالحجانسه اسے ديا جاتا رہا، اس کا باب توی اسمبلی کاممبر تھاء کہ سفارش کرتا رہتا تھا، تمرعین ونت بیداس جگہ بیہ عبدہ سی اور کو دے دیا گیا، وجہ وہی سلم کی کر پٹن تھی، تعنی اس سے زیادہ قریبی کوئی اس

جانے کو بھندتھا، اب تو کتنی بار والدہ نے بھی تشویش ظاہر کر دی تھی، کہ حیدر کیوں نہیں آیا؟ اس کی کال بھی بھی بنہ کی۔

بلکہ یہ حقیقت تھی کہ وہ مشکوک ہورہی تھیں، بابا الگ الجھے ہوئے تھے، ایسے میں فلاح کے پاس کوئی خارہ ندرہا تھا کہ عیشہ کو سب صورت حال بتاریق۔

'نیہ تم نے اچھا ہیں کیا ہے بجوا ان معاملات پہرہم ہوکر گھر نہیں اجاڑے۔''
عیشہ، میں نے ہر جر کاٹ لیا، گر الرام نہیں سہد عیشہ، میں نے ہر جر کاٹ لیا، گر الرام نہیں سہد سکتی، وہ بھی کپتان جیسے بندے کے حوالے ہے، حزب سے سوجا، میں لو خود سے شرمندہ ہون ، کاش حیدر جیسے کم ظرف خول کے سامنے اس حوالے سے عیال نہ ہوئی ہوتی میں کہ اس اغداز میں میرے جذبوں کو ہموتا پر تا۔''

وہ ٹھیک کہدری تھی، عیشہ کھی ہوں کی جہیں ہول کی جہیں وہاں سے اٹھ گئی تھی، فلاح نے آئی تھیں موند لیس ، فلاح نے آئی تھیں موند لیس ، ہونٹ جھینج لئے ،اسے یاد آیا، حیدر جبیا تھا اس کی ادای کو محسوس کرتا تھا، تو بہلانے کے جتن کیا کرتا ادای کو محسوس کرتا تھا، تو بہلانے کے جتن کیا کرتا اور تب تک اس کے اور تب تک اس کے جبرے یہ مسکر اہٹ نہیں سجا دیتا، وہ شخص اتنا ہے جس کیسے ہو گیا تھا، وہ سماری محبوں سے دستبردار کیسے ہو گیا تھا۔

ተ ተ

بس یونمی چپ ہو جاتا ہوں ی ، دہ کھڑک کوئی ایسا کہراد کھ بھی نہیں ی ہوئی ، ابھی جسے دکھ جھوں اورتم سے کہوں وعیشہ لے کر بس یونمی جپ ہو جاتا ہوں م اھنامہ حنا علی اکتوبر 2014

اوس برحمت کرتا ہوا حیدر کا ہاتھ تھم گیا،
اس کی نظرین آخری دوفقر دل بیرسا کن تھہری رہ
گئی تھیں، وہ کم صم تھا، کتی دیر گم صم رہا، معاکسی
خیال چونکتا ہوا وہ اس اسٹیٹ کے آغاز بیہ جا پہنچا
تھا، فلاح حیدر کے نام نے اس کی غاموشی سجیدگی
اوراضطراب کو ادر بڑھا دیا تھا، اس کا وجود کتی دیر
ایک ہی زاویے بیرساکن رہا تھا، پھروہ اٹھ کر بستر
بیگیا تو اضملال اصطراب کے ساتھ بڑھ درہا تھا۔
بیگیا تو اضملال اصطراب کے ساتھ بڑھ درہا تھا۔

يا گل آنگھوں والی کڑي ا نے مئلّے خواب نہ دیکھو، پچھتاؤگی سوچ کا ساراا جلا کندن صبط کی را کھ میں کھل جائے گا ييح يكرشتون كي خوشبو كاريشم کھل جائے گا تم کیا جانوخواب سفر کی دھوپ کے تیتے خواب ادهوري رات كا دوزخ خواب خيالوں كا بجيمتاوا خوابول کی منزل رسوائی خوابوں کا عاصل تنہائی تم كيا جانو مبتكے خواب خريد نا ہوں تو آتکھیں بیمایز تی ہیں یا ..... رشتے بھولنا پڑتے ہیں اندیشوں کی رہت نہ پھائلو

سیت ہوں بارش موسلا دھار برس رہی تھی، وہ کھڑک میں کھڑی تھی، گم صم مصلحل اور کھوئی ہوئی، ابھی پچھ دیر قبل روتے ہوئے عبدالسمج کوعیشہ لے کر گئی تھی، وہ باپ کو یاد کرتا تھا، اس کے پاس

يراس كى اوٹ سراپ نە دىلھو

اتنع مہنگےخواب نیدر ملھو

باهنامه حنا كاكتربر 2014

خلاف هي،ا سے جيو نيوزمہيں ديکھنے ديق هي، وه

ضديهاترة تار

" اسارا دن تمہاری مرضی کا چینل، رات کو میری پند کا چلے گا۔" وہ صاف کہہ دینا، وہ بھی شدت پند تھا مخصب تھا، جبی حقیقت کا سامنا کرنے ہے فاکف رہا کرتا، اب اس نے چیو کے ساتھ دیگر چینلو بھی دیکھے تھے، موازنہ کیا تھا، حقیقت مامنے آئی گئی جیسے جیسے، ویسے ویسے ویسے ویسے ویسے مانکل کم صم ہوتا گیا تھا، اب نہ باننا جرم وہ کم صم ہالکل کم صم ہوتا گیا تھا، اب نہ باننا جرم تھا، اخلائی جرم اور تسلیم کرنا ایکو کی تکست تھی، وہ پنا ہم کرنا ایکو کی تکست تھی ، وہ پنا ہم کرنا ایکو کی تکست تھی ، وہ پنا ہم کرنا ایکو کی تکست تھی ، وہ پنا ہم کرنا ایکو کی تکست تھی ، وہ پنا ہم کرنا ایکو کی تکست تھی ، وہ پنا ہم کرنا ایکو کی تکست تھی ، وہ پنا ہم کرنا ایکو کی تکست تھی ، وہ پنا ہم کرنا ایکو کی تکست تھی ، وہ پنا ہم کرنا ایکو کی تکست تھی ، وہ پنا ہم کرنا ایکو کی تکست تھی ، وہ پنا ہم کرنا ایکو کی تکست تھی ، وہ پنا ہم کرنا ایکو کی تکست تھی ، وہ پنا ہم کرنا ایکو کی تکست تھی ، وہ پنا ہم کرنا ایکو کی تکست تھی ، وہ پنا ہم کرنا ایکو کی تکست تھی ، وہ پنا ہم کرنا ایکو کی تکست تھی ، وہ پنا ہم کرنا ایکو کی تکست تھی ہم کرنا ایکو کی تکست تھی کرنا ہم ک

در باروطن میں جباک دن سب جائے والے جائیں گے کچھاپی سزاکو پہنچیں گے پچھاپی جزالے جائیں گے گے

اے خاک نشینواٹھ بیٹھودہ دفت قریب آ پہنچاہے جب تخت گرائے جائیں گے جب تاج اقیمالے جائیں گے اب ٹوٹ کریں گی زنچیریں اب رندانوں کی خیر

ب بوٹ کریں فار ہیریں اب رندانوں فی بیر نہیں حدید المحصم کر اٹھیں گرینکہ میں میں وہوں ل

جو دریا جھوم کے اتھیں گئے تنکوں سے نہ ٹالے خوانیس گئے سنگٹہ مجھی جارہ دروز مجھی جاری ہے۔

کٹنے بھی چلو ہڑھتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل پہنی ڈالے جائیں گے استظام سے اروا کھوار دیں۔ مند ملار د

اے علم کے مارولب کھولو چپ رہنے والو چپ کب تک

کچھ حشر تو ان کے اٹھے گا کچھ دور تو نالے جائیں

میں نے آج اپنی بارٹی جھوڑ دی، حق اور باطل میں سے قت کو چن لیا ، بیا نظاب بہت مشکل ہوتا اگر مجھے انا سے نجات حاصل نہ ہوتی ، اگر مجھے محبت نہ ہوتی ، نظمی گناہ نہیں بناسکتی اگر اس کی

اصلاح کرنی جائے، میں نے فلطی سے سیما اور خودکوراہ راست بہ لے آیا، میں جو کہتا تھا کپتان فلط کررہے ہیں، کپتان اختشار بھیلا رہے ہیں، کپتان اختشار بھیلا رہے ہیں، درست راہ بہ ہیں، اگر سمجھا جائے تو رہ بھی جہاد درست راہ بہ ہیں، اگر سمجھا جائے تو رہ بھی جہاد بیدار کرنا، انہیں پرعزم کرنا، جہاد کا ایک طریقہ ہی تو تا ہے، جہاد کرنا، انہیں ہوتا ہے، جہاد کرم سے بھی ہوسکتا ہے، جہاد گا تھا کرما، انہیں کو جائے ہیں، جہاد رہ بھی وزیراعظم نواز شریف نے چیف آف آرمی ہاف وزیراعظم نواز شریف نے چیف آف آرمی ہاف کو خالث بنے کی گزارش کا احترام کرتے انہوں نے کپتان اور طاہر القادری میا جب سے خدا کرات کے، بینجرمیڈیا پہنشر ہوئی میا جب سے خدا کرات کے، بینجرمیڈیا پہنشر ہوئی میا جب سے خدا کرات کے، بینجرمیڈیا پہنشر ہوئی میا جب سے خدا کرات کے، بینجرمیڈیا پہنشر ہوئی میا جب سے خدا کرات کے، بینجرمیڈیا پہنشر ہوئی میا جب سے خدا کرات کے، بینجرمیڈیا پہنشر ہوئی میا جب سے خدا کرات کے، بینجرمیڈیا پہنشر ہوئی میا جب سے خدا کرات کے، بینجرمیڈیا پہنشر ہوئی میا جب سے خدا کرات کے، بینجرمیڈیا پہنشر ہوئی میا جب سے خدا کرات کے، بینجرمیڈیا پہنشر ہوئی میا جب سے خدا کرات سے کے، بینجرمیڈیا پہنشر ہوئی میا جب سے خدا کرات کے، بینجرمیڈیا پہنشر ہوئی میا جب سے خدا کرات کے، بینجرمیڈیا پہنشر ہوئی میا جب سے خدا کرات کے، بینجرمیڈیا پہنشر ہوئی میا جب سے خدا کرات کے کہتا کہ کو خوالے کے کرات کرات کے کہتا کرات کے کہتا کو کا کرات کی کرات کرات کے کہتا کرات کرات کراتے ک

گر اگلے دن جس طرح وزیراعظم نے بیان بدلا جس طرح کہنان اور طاہر القادری صاحب پہالزام دھر دیا ، کہان اور طاہر القادری صاحب سے ملاقات کی خواہش طاہر کی تھی اور خود اس ساری بات سے مکر گئے ،اس نے قوم کومیڈیا کو خود جزل صاحب کو بھی انگشت برندان کر

دالا۔
وزیراعظم صاحب کوشابدا پنی اخلاتی سطح کی مرواہ نہیں رہی ، اس ریشو کے بعد ان کا مورال مرائی سطرح ڈاؤن ہوا کرسی کو بچانے کی فکر میں انہیں اس کا بھی احساس نہیں رہا ، یہاں تک کہ پاک فوج کی فکر میں پاک فوج کی طرف سے بیان جاری ہوا اور طاہر القا در می صاحب اور کپتان عانی شان کواس الزام سے بری قرار دیتے ہوئے اغیث منٹ دیا گیا کہ وزیراعظم صاحب نے خود مصالحت کے لئے گزارش کی تھی ،میڈیا پہتوم پیدز ویراعظم صاحب کے گئے گزارش کی تھی ،میڈیا پہتوم پیدز ویراعظم صاحب کے گئے گئے النہیں میں تو

حیدر که آپ ثماید مجھے منانے کی خاطرایک بار پھر دھو کہ دینے چلے ہیں مجھے۔''اس کی سنجیدگ ہے حد خطرناک ہو رہی تھی ، حیدر سرد آ ہ مجر کے رہ گیا۔ گیا۔ ''تمین نصر نیست کی کہ ایست اللہ 2 کے کہ است مانلہ 2 کہ

" من منے صرف رہے ہی کیوں سوچا فلاح ، کہ اللہ میں دوں گا؟ " میں دھو کہ ہی دوں گا؟ " "اس لئے کہ آی آل ریڈی ایسا کر کھے لیا

اں سے حداث ان رہیں ہیں ہوئے ہیں۔''وہ دنے ہوئے کہے میں کہتی چینے پڑی۔ ''قرآن ہاک میں اللہ فرما تا ہے'' اور حق آ گیا باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے کو ای ہے۔''

ہدایت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا ہے نلاح، یہ
رب کی عطائے، کسی بھی کمیے ہوسکتی ہے، سچائی اثر
پذیر ہوتی ہے بھی بھی اپنا آپ منواسکتی ہے جھے
خوتی اس بات کی ہے، خدا نے جھے بہترین بیوی

سے نواز اجوت اور سیج کی علمبر دارتو ہے ہی، قربالی 5 دینا بھی جانتی ہے، جس کی سوچ پاکیزہ ہے، جو حدوں کونہیں پھلائتی ، جو ہاو قارا نداز میں حقوق کی 0

حفاظت کرنا بھی جانتی ہے فلاح ، میں تم ہے ۔ معانی تو مانگرا ہی ہوں ، ساتھ بیس میدوعدہ بھی کرنا

ہوں میں تمہارے حقوق سلب ہیں کروں گا، تم پڑھنا چاہتی ہو، پڑھو، تم جاب بھی کروگی تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا، لیکن مجھے ایک موقع تو دو

املاح کا، پھر شکایت ہوئی توجو چاہیے سزا دے لینا۔''اس کے ہاتھ تھاہے عہد باندھتا ہوا حیدر

وی حیدرتھا، جواس ہے محبت کا دعوبدارتھا، مگر و اللہ حیدرتھا، واس کے حقوق سلب کر دیتا تھا، د

سیرون ملا ہون کے فوق مب رات ماہ اسے دیکھتی رہی ، پھر مسکرادی۔

''میں آپ کو موقع ضرور دوں کی حیدر گم میں تعلیم بھی مکمل کروں گی، ڈگری بھی حاصل کروں گی، گر جاب نہیں کروں گی، کیمرے کے مرامنے آنا ٹی وی پیدنشر ہونا مجھے پسندنہیں ہے ہمیں کیتان کے لئے جو بھی کرنا ہے وہ ہم گھر ہے بس اتنا جانتا ہوں ، ہوس کی میہ جنگ زیادہ عرصہ تک چلنے والی نہیں ، اس کے تمام شہسوار گرنے والے ہیں اور جمیں ایک نے پاکستان کی نوید ملنے والی ہے انشاء اللہ۔ ملنے والی ہے انشاء اللہ۔

> 128 گست 2014ء حبدر کرار، اسلام آباد آفیشل ﷺ، کیتان عالی شان

فلات نے آئیس بھاڑ بھاڑ کر یہ اسٹیٹ اور بھراینڈ پہالڈمن کا نام بڑھا تھا، مگریفین بھر بھی نہیں آتا تھا، اس نے پہاسے انوائیٹ کیا گیا تھا، آج اٹھا کیس اگست تھا، اس نے تقریباً چوہیں گھٹے بعد یہ بچ کھولا تھا، یعنی وہ خاصی لیٹ ہوگئ

''آئی کانٹ بیلواٹ ، یہ کیے ممکن ہے۔'' وہ بر برائی اور زور سے جھٹکا۔

افلاقیات اور فن کی پہوان صرف تمہیں ہو؟
افلاقیات اور فن کی پہوان صرف تمہیں ہی وربعت ہوگا ہے اور کس کوئیس ہوسکتی؟ خاص کر بجھے؟ معیدر کے لہج میں اس کے انداز میں شکوہ کروٹیس لیٹا تھا، فلاح کو دوسرا شدید دھیکالگا تھا، اس نے تیزی ہے گردن موڑی، وہ سامنے کھڑا تھا، سفیدعوا می سوٹ بہساہ واسک میں ملبوں، تھا، سفیدعوا می سوٹ بہساہ واسک میں ملبوں، فلاح ساکن رہ گئی۔

ددیقین نہیں آر ہا؟ 'وہ اس کی آگھوں میں جہا تک کرمسکرایا ، فلاح نے ہونٹ ہینے گئے ، چہرہ پھیرلیا، اس کی آٹھیں بھیگنے گئی تھیں ۔ ''ابھی تک خفا ہو؟ ''حیدر اس کی کیفیت سبھے کر ہی بے قراری سے پھراس کے سامنے آیا

"اہم بات سے اہم بات سے

ماهدامه حما 🔂 اکتوبر 2014

ماهيامه حناق اكتربر 2014

میرے نو جوانو، باد رکھو جمہوریت میر ہیں کہ خود

تمام مراعات حاصل كركيس اورعوام كوم الكاتي

كريش اور يانساني كي دلدل مين دهنسادين،

ہم اس باک وطن کو ایک اسلامی ریاست بنا میں

کے انشاء اللہ، کچھ لوگ میر بھی سمجھتے ہیں کہ جھے

انتزار کالای ہے، جزل ضاءنے مجھے 1983ء

میں وزرات کی پیشکش کی تھی گر میں نے تھکرا دی ،

مشرف نے مجھے اتحاد کا مشورہ دیا کہ اتن سینیں

حمہیں دے دیں گے، گرییں غلط نظام کا حصہ

نہیں بنا جاہتا تھا، آپ خود فیصلہ کر لیں، مجھے

اقترار كالال كي بيا بير 87 ء من واقعي ملك كي

توم کی بہتر می کا خواہاں ہوں۔'' کپتان خطاب

کرتے دیے،حیدرجھومتارہا،مرشار ہوتارہا، پھر

بالآخر وہ اعلان بھی کر دیا گیا، جس کا سب کو

انتظار تھا اور جس کے لئے دو پہر میں کیتان سب

كوبالخفوص يهال آئے كى دعوت دے حكے تھے،

كيتان نے صرف وزیراعظم کے تھر کے سامنے

احتجاجي وهرنا دين كابي تلم ملين ديا، بلكه مثالون

ے ای دھرنے کو آئین ٹابت کرتے ہوئے

یولیس ہے بھی گزارش کی تھی کہ وہ انہیں نقصان نہ

پہنچا میں، پولیس کے لئے نیک جذبات کا اظہار

كرت موس كيتان نے بالخصوص كما تھا كدوه

بولیس بھی ان کی آجی ہے، یہ نوگ یا کستانی ہیں

اور سب ایک قوم میں وغیرہ، کپتان کے اس

اعلان کے بعد کراؤڑ میں یکدم جوش وخروش پر ھ

کیا تھا، کپتان کے خطاب کے بعد دعا ہوتی تھی،

اس کے بعد دونوں جماعتوں کے لیڈرز نے ایک

بار پھر بالخصوص اپنے كراؤڑ سے پرامن رہے كى

پر زور تا کید کی تھی، نیہ جماعتیں اس پر امن انداز

میں جیسا کہ سترہ دن پر امن احتجاج کرتی رہی

سیس، وزیراعظم ہاؤس کی جانب پیش قدمی

وہ پہال ہے کوٹ جائے

وہاں ایک چھوٹے یہیے کا عزم بھی بلند

سنومیرے نوجوانو، قائداعظم محرعلی جناح ہے سی نے کہا،''جناح صاحب! آپ کو کیا ضرورت تھی، ساست میں آ کر ذلیل ہونے کی ،آپ کے پاس صرف ایک سیٹ کی ہے۔'' 💎 🕔

قائداعظم محد على جناح نے جواب دیا،

" آب نے تھیک کہا، میرے یاس سب تھا، اللہ نے سب دیا تھا مر ہارے یاس آزادی مہیں تھی، ہارے بنیادی حقوق سلب ہو رہے تھے، ہم مندووں سے الگ توم ہیں، ہم ان کے ساتھ مہیں رہ سکتے۔'' میرے نوجوانو، جھے بھی جب میں سیاست میں آیا کسی نے کہا، بدہی کہا، میں نے جواب دیا تھا، ہمارانسٹم اوپر سے پنیجے تک خراب ہو گیاہے، یہاں بادشاہت قائم ہو گئی ہے، حقوق عضب ہورہے ہیں، میں یا کستان کی قوم کو یا کتان کے معماروں کو آگاہی دیے اہیں بیدار کرنے آیا ہوں ہمیں ویبایا کتان بنایا ہے،

چنانوں جبیا تھا، وہ متحور تھی خوش تھی، عشاء کی اذان ہوئی کیتان سمیت جس جس نے نماز ادا كرنى تھى كى تئى، ينڈال ميں آج انو كھا ولولہ ماما جاتا تھا، کیونکہ کیتان اہم اعلان کرنے والے تھ، بالآخر كتان كنينزى حيت بينمودار موت، ان کی تقریر کا نیک ایک حرف اس کے دل کی آواز تھا،حیدر بھی اس کے ہمراہ تھا اور اس کا بیٹا عبد السيع بهي انقلالي بن كرآيا تقاء كيتان كهدري

و قائداعظم محد على جناح سے سي نے كہا، نام تھا، عزت اللہ نے دی ہوئی تھی ، بیبیہ تھی بہت تقا، پھر کیا حاصل ہوا، الکتن میں آپ ہار گئے،

انشاءالله جس کی جدوجہد قائداعظم نے کی تھی اور

دستے تھے، کنٹینر تھے ایک کنٹینر ہٹا دیا گیا، پولیس نے مداخلت مہیں کی ، مگر جیسے ہی مظاہرین نے دوسراکنشیز بانا جابا،ان بدایک دم سے شیلنگ کی جانے لگی، صرف یہی ہیں کپتان کی جماعت کی جوخواتین اور نیچ کپتان کے آرڈر یہ ہی وہیں ای جگہ یہ تھبر گئے تھان یہ بھی پولیس نے دھاوا بول دیا، نہتے لوگ اور ہتھیاروں ہے لیس پولیس کی بلغار ایکسیائر ہوتے ہوئے آنسویس کے شیکنگ جورم کھنے کا ہاعث تھی ،مفلوج کرنے کی صلاحیت رهتی تھی،جس بیرامریکہ کی مہریں ثبت تھیں اتن شدت ہے فائر کیے گئے کہموں میں وہ یرامن پر جوش اورخوشکوار ماحول تبدیل کرنے کا باعث بن تنیں، اب وہ وسیع سبزہ زار میدان

جنگ کامنظر پیش کر رہے تھے، جہاں کچھ دیر قبل

اس کے خوش کے تغیم کو نچتے تھے، دعاؤں کی

بريتون كانزول تقاءاب ايبا لكَّمَّا بَقَاءا تَكُفِينَ مُثْمِير

يا للسطين مين كفار كى جِرُ ها أني ملا خطه كرر ہي ہيں ،

ایسے ہی مناظر سے ہرسوربرہ کی کولیاں فائز کی

جانی رہیں مرد بدحواس ہو کر عورتوں بچوں کی

جانب بزهے اور نقصان ہوتار ہا، چینیں ہٹکامہ شور

ادراذيت صرف اذيت، مفتر 29 أكست ماكتان

کی تاریخ میں سیاہ رات سیاہ دن کے طور پیدر فم ہو

كيا، قيامت مغري كالمنظر ديكھنے والوں كوخون

رلاتا رہا کئی صاحب اقتدار بھی تڑپ اٹھے، مگر

فرعون وفت کا دل گھر بھی مہیں کانیا، یا کتان کی

تاری میں اس علم کے بعد پہلی بار اہل دل نے

مارشل لاء کی جاہ کی ، تمر آمر وقت نے ایسی نوبت

30أكست الوار 2014ء

مہیں آنے دمی۔

تيامت خيزرات كزركي هي،خون آلوددن طلوع ہو چکا تھا، بیشتر خوا تین اور بیجے مرد بوڑ ھے

FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

اس دفت تک وہاں رہیں گے جب تک کپتان کو ہارمی ضرورت ہے، جب تب نیا یا کتان مہیں بن جاتا، کپتان میں اللہ کے تقتل و کرم ہے اتنا اسلیمنا ہے، مجھ میں بھی ہے، تم میں ہے۔" وہ بالکل کیتان کے انداز میں انہی کے کہیج میں یو چھر ہاتھا، فلاح فرطمسرت وتورجوش سے ہنتے ہوئے روپڑ می اورسرا ثبات میں ہلانے لگی۔ ''ہم اس جہاد میں شامل ہو ن گے، تا کہ آنے والے وفت ہمارے لئے بھی یہ کواہی دیے لہو میں بھیکے تمام موسم کوائی دیں عے

بیٹے بھی کر سکتے ہیں۔" وویزم سے کہدرہی تھی،

اس کی آواز میں امید ہمئتی تھی ، حیدر کچھ ہیں بولا ،

البنته سرا ثبات میں ہلا دیا تھا، وہ تمیں کی رات تھی،

جب میدلوگ اسلام آباد مینیے، حیدر نے جب

گاڑی کا رخ کھر کی بجائے شاہراہے دستور کی

جانب کیا تو فلاح چونک آھی تھی ،اس نے سوالیہ

نگاہوں سے حیدر کی جانب ویکھا تھا، جومسکرار ہا

ضرورت ہے بیوی ،ہم ان کاباز و بن جا میں گے

''اس وقت کپتان عالی شان کو جاری

كهم كھڑے تھے وفائے رہتے کا ہرمسافر کوائی دےگا کہتم کھڑے تھے

ً اور جب گاڑمی جھوڑ کر وہ کنٹینزز کی بلنداور دشوار ركادنول كو كهلا تكت اك دوج كا باته پکڑے بیٹے کوسنجالے کپتان کے پنڈال میں داخل ہور ہے تھے،ان کے جذبات بے صدعروج

بەقدە قدم بلا مىں

میده صال کوئے جاناں جے زندگی ہو پیاری

ال ك راسة مين بوليس ك

WWW.PAKSOCIETY.COM

زحی ہو چکے تھے، اپنوں کا اپنوں پیہ ڈھایا جائے والاطلم دشمن كي خوش كا باعث تقا، مكر انسانية لرز رہی تھی ، آمر وقت مزید طاقت کے استعال کی جانب ہے مختلف بیان نشر ہور ہے ہتھ، دھرنے کا شرکا ءیہ بولیس کا جبرا ورستم جاری تھا ،لوگ بھو کے ہے، مگر کر بلاکی تاریخ کو پھر زندہ کر دیا گیا تھا، یز ر وفت نے ان مظلوم لوگوں کے لئے یالی اور کھانے یہ یابندی لگا دی بھی، اس پہشم مزید لولیس کے تازہ دم دستے وہال تعینات کیے جا رہے تھے، کپتان بار بار ایل کر رہے تھے کہ لوگوں کے لئے کھانے اور پینے کی چیز میں آنے د مِن مَرشْهُوا کی ہو کرمبیں دنیق تھی، ساٹھ سالہ کیتان جوکل تک ایک دم شیر کی طرح نظر آتے تھ، اس سانح کے بعد جیسے پکاخت بوڑھے ہو کے تھے، میڈیا جاا رہا تھا، آمر وفت نے کری کی حفاظت کی خاطر وہ کر دکھایا تھا جوکسی کے سان و گمان تلک جھی ہمیں تھا ہمیڈیا کا ہی پیھی انکشاف تھا کہ ہاسپولنو سے لاشیں عائب کروا دی گئے تھیں، 744 پولیس آفیسرز نے اس حکم کی داستان کا حصہ بنے سے انکار کرتے ہوئے ڈیونی بھانے سے ا نکار کر دیا تھا، تمرحوصلے دھرنے کے شرکا کے کچر بھی جوان ہتھ، ہر کوئی د کھ سبہ کرغم سینے ہے لگا کر مجھی برعزم نظرآ تا تھا، نے یا کتان کے حصول کے کئے، انہی میں حیدر کرار جھی تھا، جس ہے محرر جانے والی رات نے عظیم خراج وصول کیا تفاءان كايبارا عبدالسيع اس انقلاب مين شهادت كا جام ييني والاسب يس حجود انتها شهيد تها، شد بدشیکنگ سے انھنے والے جان کیوا دھوس نے بیچے کا سائس روک دیا تھا، جو پھر بحال ہیں ہو سكا، فلاح بجهارس كھالى تھى، جبكه حيرركا

"مىرى دجدت ..... بىسب مىرى دجدت

حوصله كمال ضيط تفايه

ہواہے حیدر!'' وہ ترولی تھی ، وہ مسکی تھی ،حیدر نے اس حوصلے ہے اس کے سر برا پنام تھ رکھ دیا۔ ''حضرت امام حسین کا فرمان ہے، حق کے کئے جننی در ہے کھڑے ہو گئے اتنی بوی قربالی د بن بڑے گی' حقیقت ہے بالکل، میں نے بہت دمر کر دی تھی ڈلاح ،میرے مٹے ہے براھ کر میرے یاس کچھ فیمتی تہیں تھا ،کیلن ہمت سیس ہارو، الله مزیداولادے نوازے گا،انقلاب قربالی کے متقاضی ہوا ہی کرتے ہیں ، انقلاب خون مانکتا ہی ے اور ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں اللہ کے فقل و کرم ہے نیا یا کتان ضرور سے گا۔'' وہ عزم ہے ہے کہدریا تھا ، فلاح ساکن رہ گئی ، وہ تصور بھی ہیں کر سکتی تھی، حیدر اتنے بڑے حوصلے اور ظرف کا مالک ہوگا، خیرر نے ہاتھ بڑھا کراس کے گال پیہ الخلج آنسو كوابني بورول يهمحفوظ كرليا بمسكرايا اور اس كا دهيان سائف كي جانب مبذول كرأيا، جہاں کپتان اینے عوام کا حوصلہ بڑھانے کوایک بار چرخطاب کررہے تھے۔

ہمال پہان اپ وام ہ توسکہ برھائے وایک بار پھرخطاب کررہے تھے۔ رہنمائی نہیں لینی اور دین نظام بھی نافذ نہیں کرنا تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ایک امریکہ نواز لیڈر سے دور رہیں، جو خص خود کو اوبا ما جیسا کہنا ہے اور امریکہ کو انسانی حقوق کا علمبر دار کہنا ہے،

کیڈر سے دور رہیں، جو مس خود اوا دہا ما جیسا کہتا ہے، ہے اور امریکہ کو انسانی حقوق کاعلمبر دار کہتا ہے، اس کے ساتھ اتحاد کیا معنی سمجھا جاتے؟ کیا اس کے ساتھ اتحاد کیا معنی سمجھا جاتے؟ کیا امریکہ کے جرائم نظرانداز کر دیں؟ کیا اہام خمینی کا ا

امریکہ کے جرائم نظرانداز کر دیں؟ کیا اہام خمینی کا قول نظر انداز کر دیں کہ امریکہ شیطانی ہزرگ ہے، کیا داہر کا فرمان نظرانداز کر دیں کہ امریکہ

ہے، کیا دا تبر کا فر مان نظر انداز کر دیں کہ امریکہ اسلام کا پہلے نمبر کا دشمن ہے، ایک مخص جو کہتا ہے کہ میں خینی کی طرح نہیں ہوں (ہو بھی نہیں سکتا)

کہ میں ٹیننی کی طرح نہیں ہوں (ہو بھی نہیں سکتا) بلکہ اوباما کی طرح ہوں، اس کے امریکہ نواز سے نہ میں کا ایک علی اضحف کا تاریک اور ک

ہونے بیں کیا شک؟ ایسا مخص با کستان کو آمریکہ کی مزید چراہ گاہ نہیں بنادے گا خدانخو استہ یا در کھو

نو جوانو ، اگر اب به حکومت می گئی تو اس حکومت کے تکبر اور رعونت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، انقلاب خون مانکتا ہے رد آ دھا ج ہے انقلاب ے ملے نظریہ مانگا ہے ،نظریہ کے بغیر جتنامرصی خون نبهالیں فائدہ تہیں ہوگا، میدان میں حاضر رہنا جاہے سیکامیانی کا آدھافارمولا ہےمیدان میں حاضری کا مقدمہ اگر بیداری ندہوتو بیا ہیا ہے جیسے نیند میں چلنا، یا کتان ہے 67 سال ہو گئے، یا کتان کو لٹتے بھی 67 سال ہونے کو آئے ،ہم نے نظر ہے آپ کودے دیا ،جمہور بت ہے مہیں ہے، جس کا مظاہرہ وقت کے آمر نے کیا ے، جمہوریت یہ ہے کہ اگر وزیراعظم ایک جھوٹ بھی بول دیتا ہے تو اسے مستعفی ہونا برہ تا ہے،ہم بیال ہیں ہم بہال سے ہیں جا تیں گے جب تک جارا مطالبه پورائیس ہوتا ،ہم سب ل کرنیا یا کستان بنا میں گے انشاءاللہ۔'

''انشاء الله میخواب منر درشر منده آنجیر ہوگا، رشی کی خواہش میں جو سفر شروع ہوا، اس کی منزل اب زیادہ دور نہیں '' حیدر نے پرعزم انداز میں کہا تھا اور فلاح کو دیکھا جوا ہے آئی دیکھ رئی تھی ،امید کی رشنی اس کی آنکھوں میں بھی پھر سے جھلملانے گئی تھی۔

الم بھی میمیں ہیں کہتان عالی شان، ہم بھی میمیں ہیں کہتان عالی شان، ہم بھی میمان ہیں گہتان عالی شان، ہم بھی میمان ہے، تب تک جب تک نیا بیک حقوق حاصل نہیں ہوتے، جب تک نیا باکتان نہیں بن جاتا۔' وہ سرگڑی سے مشابہہ آواز میں کہر ہاتھا۔

''انثاء الله!'' فلاح نے بھیگی مسکراہٹ سے کہااور اپناسراس کے شانے سے فیک دیا، دور آسان پہ چاند زرد تھا، مگر تھ کا ہوائیس، اندھیراختم ہونے کو تھا، امید برآنے کو تھی، نیا سورج نگلنے کو تھا، تبدیلی آنے والی نہیں تھی، تبدیلی آنچی تھی۔ تھا، تبدیلی آنچی تھی۔

قارئین کرام! یہ تحریر مصنفہ کی فرمائش پر شائع کی جارہی ہے،اس کے مندر جات مصنفہ کی ذاتی رائے ہے، ادارہ کا ان خیالات ہے منفق ہونا ضرور کی نہیں ہے۔

اچھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈائیں ابن انشاء ادر دور کی آخری کتاب خمار گندم ..... ديا كول ہے .... آواده گره کو واکري ابن بطوط ك تعاتب من ..... عِلتے ہوتو جین کو جلیئے ..... تكرى تكرى كبرامسافر في المسافر في خطائشارتی کے ۔۔۔۔۔۔ الربستى كاكريم عازگر ..... رل دخش .... آپ سے کیا پروا ڈاکٹر مولوی عبد الحق قوائرارور قائرارور انتخاب كلام مير .... ڈاکٹر سید عبدللہ طيف نثر ..... طيف تول المسلم طيف اتبال .... لاهور اكبيدمي رري چوک اور دوباز ارلا جور ون: 042-37321690, 3710797 \$\$.6\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

ماهنامه حنا 🔞 اکنوبر 2014

AKSOCIETY.COL



'' کیا؟'' وهامچل بی پڑا۔ '' مجھے اپنی چھٹی برباد کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے اور وہ بھی اس آفت کی برکالہ کے لئے تو ہر گرمہیں ، نو ..... نیور '' اس نے قطعی انداز میں

"درواحه!" برى مامائے تنبيبي نظرول سے

" پلیز بزی ماما! آپ کا ہر حکم سرآ تھوں ہیں، ليكن مجھے اسے كان بہت عزيز بين اور ابھى میرے روم میں وحرول کام میرے منتظر ہیں، ا كريس چيور كرچاا كيا آپ كي اس لاولي كوليخ کے لئے ، تو والیسی تک میرا دماغ بہت حد تک خال ہو چکا ہو گا اور کھننے کے قریب ہوگا ، للذا جھے آپ معاف ہی رکیس ۔ "اس نے مسی ملی لین کے بغیرصاف کہددیا۔

''اوہ شٹ!''بڑی ماما کی بات س کے وہ جلا گیا، طق سے اترتی جائے کی شیرین اسے کی ے برتی ہوئی محسول ہوئی۔ " منع على مع مود غارت موكيا " وه جائ

كا آخرى محوث حلق مين التاركة بوع

بربردایا۔ "میں تو شکر کر ربی تھی کہ آج الوار ہے، ورند تمہارے لئے بہت مشکل ہو جاتی۔ "بڑی آیا اس کی بربرداہ فظرانداز کرتے ہوئے بولیں۔ " كيول جمي كيول مشكل مو جاتى؟" اس ئے تیوری چڑھاکے پوچھا۔

"ظاہری بات ہے جبتم اسے لینے جاؤ كِ تو پر آفس كوچيوڙ نا رائے الى آئى چونكرتم نے آفس بیں جانا تو پھرتمہارے لئے سہولت ہے۔ ان كالطمينان جوں كا توں تھا۔



FOR PAKISTAN

'' ریرا بھی مصیب بردی مامانے میرے گلے

ڈال دی ہے اب پر پہل میمخر مہ کتنے دن یہاں

قام فرما میں کی، میرا خیال ہے میں استے دن

ایک چکر دوبی کا نگا آؤں، مجھ کرتا ہوں، پہلے

ایک بھنجھٹ سے تو جان حچیر واکوں۔'' وہ خود ہی

'' مهلوسا جد! کهان هواس وقت؟'' سأجب

"ايبا كرنا، تين بج الميش بيني جانا اور

'''کھیک ہے، بس یہی کام ہے آٹ

اس کی بجائے ساجد کوجائے دیکھ کر برس ما

نے خاصی حقلی کا اظہار کیا تھا کیکن اس نے ایک

مصروفیت کا بہانہ کرکے بڑی ماما کورام کرلیا تھا

اور یہ بہا نہا تنابوداجھی نہیں تھاا سے واقعی ٹی سی ہے

کائی کام کرنا تھااور جس وقت اس نے بی تی ٹرن

آ ف كركے وال كلاك كود بكھا تو وہ ساڑھے جا

'''اوه، آئی تھنک علیشا کانی در کی آچکی ہ

ک، ایکی بات ہے ملاقات کا ابتدائی مرحلہ کے

ہو چکا ہوگا، لَکتا ہے بڑی ماما بھی بھی ناراض ہیل

بربراتا ہوائی نون ہے مبرزیریس کرنے نگا۔

اس كا ذرائيور تھا اور ايل مهولت كے لئے ہى

رواحہ نے اے تیل تون لیے کر دیا تھا،آج چونکہ

علیشا کو لے آنا، بیجان تو لو سکے بال تم ''علیشا

تقريباً ذيرُ ه سال مملِّے كرا جي آئي هي اور ساجد كو

تہارے ذھے۔ ' سِن آف کر کے اس نے بیا

يه احيمالا ، أيك مصيبت سے تو جان حيمولي -

اس وفت نئ نئ ملازمت ملى هي يهال -

سندے تھالبدااس کی چھٹی تھی۔

ورنه بيركيسيے ہوسكتا ہے كەكوئى مہمان آيا ہواورنورا

رواحد کے اتنے کان کھائے تھے کہ بے ساختہ اس کی جی حایا تھا گاڑی کسیٹرک میں ماردے، کم از

رواحه بھی مس بنا عیضار ہا مجال ہے ہاتھ بھی ہنڈ بريك كي طرف برها موت

اور ہات بہیں حتم نہیں ہوئی تھی ،اپیے دو ماہ کے قیام میں اس نے ہرطرح سے رواحد کوزج کیا تھا، بس این نا خوشکوار واقعات کی بناء پر رواجہ نے اس سے دور ہی رہنا جایا تھا، اب بھی صرف . بدی ماما کے ڈر سے وہ علیشا سے سلام دعا کرنے

ملاقات بوجائے۔

''شکر ہے تم بیٹیج گئی جھے بہت فکر ہورہی تھی۔'' ہوی مامانے نورا آگے بڑھ کےاسے گلے

اس سے ملاقات کا شرف نہ بخشا جائے۔''خور کلای کے سے انداز میں کہنا ہوا وہ کھڑا ہو گیا، لیکن اس معالم میں وہ خود کوخن سجانب سمجھتا تھا، کیونکہ چھیلی دفعہ علیشا کو ائیر بورٹ سے رسیو كرنے وہ ہى كہا تھا اور رائے ميں اس نے کم اِس کی زبان تو رکے اور اس پیدا کتفاتہیں کیا تها بر تفتی مینهی چیز د مکیه کراس کا دل محلنے لگتا تھا، اس بات کی برواہ کے بغیر کہوہ پہلی مرتبہ کراچی ان سے ملنے کے لئے آئی ہاوراسے اتن جلدی سی مرد سے فری میں ہونا جا ہے، وہ بھی مالی بوری کی قرمانش کر دیتی تو بھی دی بھلے، کیلن

کے لئے اٹھا تھا ورنہ ارادہ تو میں تھا کہ ڈنریہ ہی

وه مشرهال الربا تقا، جب لاورج كا دروازه كحلا اورعليشا أندر داخل مولى اور رواحه كو حیرت کا جھٹکا لگا،اس نے 🕏 کلر کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا اور ہم رنگ دو پشہ نہا ہت سکیقے ہے اوڑ ھا گیا تھا، چبرے بدنہایت سنجیدہ بلکدر نجیدہ تاثرات رم تے اندر آتے ہی اس نے سب کو مشتر که سلام کیا تھا۔

لگایا تھا اور علیشا کا سارا صبط جواب دیے گیا، آ نسوخود بخو دې پکول کې ما ژهوتو ژ کرایک سلسل ہے نکل رہے تھے، جنہیں رو کئے کی کوشش میں اس نے اینا نحلا ہونٹ اس بے در دی سے کیلا تھا کہاں سے خون حھلکنے کے قریب ہو گیا تھا اور رواحد تو گویا این جگه سرا کت ره گیا تھا، وہ چبرہ جے اس نے ہمیشہ کھلکھلاتے دیکھا تھا آج نا قابل یقین کیفیت میں اس کے سامنے تھا۔

دا کیں مجھیلی کی پشت سے اس نے اپنا چرہ صاف کیا اوران سے علیحدہ ہوئی نور بھی نورا اس کی طرف لیکی تھی اور اسے گلے لگایا، آنسوایک مرتبه پھراس کی آنکھوں می<u>ں محلے تھ</u>اور ہا ہر <u>نکلنے</u> كو بے تاب ہو گئے، أيكھيل زور سے ميخ ہوئے اس نے الہیں رو کنے کی ناکام ی کوشش کی

''نی پر بوعلیشا! بوآرآ اسٹرانگ کرل'' نور نے اس کی کمریہ چیکی دیتے ہوئے اسے کسی دی تھی، سر کو آہنٹلی ہے اثبات میں جنبش دیتے ہوئے وہ اس سے الگ ہوئی۔

''جاؤنور! بہن کے کھانے یہنے کا انتظام كرو، آؤعليشا ارهر بليفو-" براي ماما اي ساته لئے صوفے یہ بیٹھ کنئیں،روا حداس بے بینی کی سی كيفيت ميں نيج اتر ااورا سے سلام كيا۔

"وعليم السلام!"اس نے بل کی بل نظریں ا کھا نیں، مجری براؤن شہد رنگ آنگھوں میں ہر طیرف سیلاب تھا شناسانی کی ہلکی می رمتی بھی نہ تھی، اب کی د فعہ رواحہ کو حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا

د دحمهبی**ن تو مین** بھی بھول ہی نہیں سکتی رواحہ اخرا کوئکہ مہیں میں نے بہت زیادہ تنگ کیا ے، بہت ستایا ہے، تم ہمیشہ مجھے یادرہو گے۔ علیشا نے بہت چنگارے کیتے ہوئے سے جملہ اس ماهنامه حنا 🚯 اکنوبر 2014 ''آپ فکر مت کریں بڑی ماما! آپ کی '' حد ہونی ہے مبالغہ آرائی کی رواحہ! اب لاڈلی کو بخیریت کھر پہنچانا میری ڈمہداری ہے۔ وہ اتن بھی ال میز ڈئیس ہے۔''نورنے قدرے '' کیا تھا اگر یہی ہات پہلے کہہ دیتے۔' برہم نظروں سےاسے دیکھا۔ اسے کھڑا ہوتا ریکھ کرنور نے کہا، تو وہ اسے کھورتا ''د یکھا، اس کے حمایق اس سے مملے ہی ہوا ڈاکننگ روم سے نکل گیا۔ عبك را عن "إلى كا انداز صاف خ أن

> " بين حمايتي مول لو خور كيا مو؟ رشمن اول ''نورتواس کے انداز یہ ملے ہی جری بیشی

"میں خوائخواہ رسمنی مول لوں اس سے، ابھی مجھے این زندگی بہت عزیز ہے۔" رواحہ کو گزشتہ دنوں کے واقعات ہر گزنہیں بھولے

''بس کرو، اب لژنا مت شروع کر دینا۔'' تہمینہ نے لو کا تو وہ دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ ''نور! تم لحاظ رکھا کرووہ بڑا ہے تم سے اور رواحه! ثم مجھی ہر بات میں بحث مت کیا کروۓ انہوں نے باری باری دونوں کوڈا ٹٹا۔

'' کتنے بجے آنا ہے مس علیشا فرحان نے۔''رواحہ نے نوراً ان کا موڈ بحال کرنا جا ہا، نورِ نے اپنی ہے ساختہ المُدا نے والی مسکرا ہے کو

'تین کے بینے جانا اسٹیش''' ''استیشن؟''رواحه کوجیر**ت کا جمنکا لگا**۔ ' مملیشا فرحان اور لاہور سے کرا<u>می</u> تک ريل گارِي ميں سفر؟''

" تسی مجبوری کی وجہ سے و وٹرین میں سفر کر رہی ہے درنداس نے بائی ائیر ہی آنا تھا۔'' نور نے اس کی خیرت کو حتم کرنا جاہا۔ ''مجبوری تہیں آیہ ونجر کی خاطر۔'' رواحہ

نے طنز آ کہا، پھر بڑی ماما کی تیز نظروں کومحسوس

ETY COM

كى ميكن بيكوشش برى طرح ناكام مونى هي ،اس

آئی ہے۔' قاسم انکل اسے ٹاشتے کی تیبل بیدد کھیے کر جنگے، راٹ کا کھانا وہ تھکاوٹ کا بہانہ کرکے محول كر كئي تھي و حالانك تھيئد آنتي اور نور نے اس كاخاطرا حيما خاصاا بتمام كياتها

بنانے کی اس نے اپنی می کوشش کی تھی ،رات بھر رونے کی وجہ سے آواز بھی بیٹھی کئی تھی ، اس کی بھاری ہولی آواز ہدرواحد نے چونک کے آھے ديكها، سرخ متورم أتكهين صاف چغلي كها ربي سی کل کے مقالے میں چرے یہ پرمردی ا کرچہ کم تھی مگر یا سیت ، سنجید کی اور بے تحاشا دکھ کے تاثرات منوز برقرار تھے، رواحہ کے دل کو شخرے سے بے چینی ہول کے

مینا میرے بارے میں تو تم این آئی

" شکایات کے جہیں بھی العریفوں کے ہی، کیونکہ ہم ہیں تعریفوں کے قابل۔''انہوں نے فرضی کالراکڑ ائے۔

''بس باتیں کروالوجتنی مرضی آپ ہے، مین دن سے وائر روم کائل پر اہلم کر رہا ہے، لتنی دفعہ کہہ چلی ہول سی پلمبر کو بلوا میں اسے تھیک كرواليل - " تنجينه تو كويا يهليه اي مجيري سيهي تفيس، رِ واحداور نور کے لیوں پہ دبی دبی سلرایٹ چیل کئی،علیشا کویا سارے ماحول سے لا تعلق تھی،

سے کہا تھا ،وہ نہ جا ہے کے باوجوداسے یادر کھے ہوئے تھااوروہ جا ہتے ہوئے بھی اسے کیسے بھول

''بیٹیے جا دُرواحہ! کھڑے کیوں ہو۔'' وہ جو مشش و پنج کی کیفیت میں کھڑا تھا ہوی ماما کے کہنے پراس کے سامنے ہی سنگل صوفے یہ بیٹھ

دو کسی ہو علیشا؟ <sup>دو</sup> وہ جو صرف کھڑے کھڑے سلام کرنے آیا تھا پہتہ جین کیوں اب جاہ رہا تھا کہ اس سے بیٹھ کے باتیں کرنے، جواب دیے کی بجائے اس نے صرف سر اللانے پداکتھا کیا تھا، اس کی بھیل پلکوں نے رواحہ کوا چھا خاصا ڈسٹرب کیا تھا۔

ای وقت نور جائے کی ٹرالی ڈھیروں لواز مات سمیت تعسیت لان تھی ،علیشا نے صرف ایک گلاس ساده یالی یفے بیدا کتفا کیا تھا، بزی ماما اور نور کے بے جدا صرار پہاس نے صرف ایک آدھ چیز ہی جیسی تھی۔

" میں اب آرام کروں گی آنٹی! بہت تھک کی ہوں۔'' اس سارے عرصے میں ایس نے رواحہ پیدایک کے بعد دوسری تظرمہیں ڈالی تھی ،وہ تو شايدايين وجود سے بھي لا تعلق ہور ہي تھي۔ لونورتمهمیں میڈروم تک چھوڑ آلی ہے۔" نوراسے

"بيه عليشا كوكيا بهو كيا ہے؟ صرفٍ ڈيرہ سال کے قلیل عرصے میں وہ سرتا یا بدل کی ہے، كوئى انسان اتناتهي بدل سكتا ہے؟" اينے بيله

روم میں آ کے بھی وہ سلسل ای کے متعلق سو بے

ولیکن مجھے اس سے کیا، وہ ایسے یا روئے۔'' اس نے اپنے خیال کو جھٹکنے کی کوشش

كا دل و د ماغ الجمي تجمي عليشا فرحان مين اثكا بهوا

ተ ተ

''ارے ..... واہ بھئ! آج تو ہاری بٹی

" کیے ہیں افک ؟" کھے کوز بردی بشاش

سے اوچھو، لعریفوں کے بل باندھ دیں گا۔ 'وہ خود ای این بات کامزہ لیتے ہوئے مسلرائے۔

'' تحریفوں کے یا شکایات کے؟'' ثور نے مجمي كفتكويس حصرلياب

ماهنامه حنا 🔞 اکتوبر 2014

نظریں جھکائے وہ بہت آئٹلی سے حائے کے سپ لےرہی تھی۔

" ملیشا!رات مجمی تم نے کھانانہیں کھایا اب خالی جائے معدے ہیں مت انڈیلو، بیرسینڈوچ لو، بہت مزے کے بنائے ہیں نورنے۔'' تیمینہ نے سینڈوچز اس کی طرف بڑھائے تو کسی روبوٹ کی ماننداس نے ایک سینڈوچ اٹھالیا۔

'' بھئی!خوب اٹھی طرح خاطر مدارت کرو ہاری بین کی۔'' قاسم انگل خوشد کی سے بولے۔ ''رداحدا تم بھی ٹائم نکال کر سیر شیر کراؤ

علیشا کو بلکہ سب ل کے کوئی نر وکرام تر تنیب دے لو، سب ہی کی آؤٹنگ ہو جائے کی۔ ''اب کی دَفعِه وه رواحه سے مخاطب ہوئے ، هبتی طور پر وہ

ایک زُنده دل اور ہنس مکھ انسان منھے۔ ''نبالکُل بایا! میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔'' نور نے فورا تا ئند کی ۔

''اور بھتی علیشا آ گھر میں سب تھیک ہیں؟'' بالآخرامين كعروالون كإخبال آبي كبياتها بـ

"جى!" وه سابقة الداريس بر بلات ہوئے بولی۔

"ادی خریت سے یو کے پہنچ گیا؟ جاب کیسی ہے اس کی؟"

﴿ وَمِي الشِّيرِيتِ سِي اللَّهِ مَكِي مِن وَون بِهِ اطلاع دی تھی انہوں نے اور جاب تو فی الحال رال بير يه ہے۔ الكى مرتبال نے اس قدر طويل جملهادا كما تفأيه المستحد

"میہ ہادی کب یو کے چلا کیا اور وہ بھی جاب کے سلسلے میں، جیرت سے جھے پت بی مہیں۔" رواحہ کو ایل بے خبری پدافسوں ہورہا

یادی سے اگر چہ اس کی پہت گاڑھی دوستی کہیں تھی تا ہم سلام دعا ضرور تھی، وہ جب بھی

تی کھے نگامیں جھکا کے وہ آ ہطلی سے بولی۔ ماهنامه حنا 📆 اکنوبر 2014

كراحي آنار داجه سيضرور مليا تفايه

ہے ہی جواز کڑھا۔

''ہوگئی ہوگی کوئی ایرجنسی''اس نے خود

'' لکین علیشا کا بوں کراچی آنا اور بالک*ل* 

'' کہاں ہو بھئ، میں کیا کہدرہا ہوں۔''

'' آج بواےای ہے ڈیلی کیشن آرہاہے،

ان کی فائل کو میلے ہی اسٹڈی کر لیٹا اور اگر ہو

یکے تو ان کی ویب سائیڈ کا بھی وزٹ کر لینا

تمہارے کئے سہولت رہے گیا۔'' نیکین سے

ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہ کھڑے ہو گئے گھر

''اوکے جھئی احیصا علیدہا بیٹا! بالکل تکلف

تہیں کرنا تمہاراا پنا گھرہے۔''تبہینہ کے ہاتھ سے

بریف کیس پکڑتے ہوئے انہوں نے علیشا کے

سریه ہاتھ رکھا اور ہاہرنگل کیئے ،تہینہ بھی انہیں

طرف بره ه کئی،اب تیبل پیصرف وه دونوں ہی رہ

کئے تھے،رواحہ نے ایک نظرا سے دیکھا اور پھروہ

خود کو اس سے بات کرنے سے روک نہیں سکا

خود بھی ہیں جات تھااس نے بیسوال کیوں بوجھا،

علیشائے ایک میں جمرت ہے اسے دیکھا، ایکے

'' آپ کی طبیعت تو نھیک ہے علیشا؟''وہ

نون کی تھنٹی بحی تو نوراٹھ کے فون اسٹینڈ کی

تہینہ کی طرف متوجہ ہوئے۔

''ميرا پريف کيس لا دو۔''

چھوڑنے کے لئے باہرتک کئی تھیں۔

بدلا ہوا إنداز، بادی کا اجا تک جاب کے لئے بو

کے جانا ، ہیں کوئی وجہ تو ضرور ہے۔ ' وہ چر سے

قاسم نے اس کے سامنے ہاتھ کہریا ، تو وہ جیسے

فودیہ جر کئے ہوئے تھی، ہدردی پاتے ہی اس

ہوئی ،کون ساالیا گناہ سرز دہواجس کی اتن سلین

را ملی بھے، میں جنتی بھی بری تھی نور! میں نے

آج تك سي كا براميس جا بالسي كو تكليف ميس

بنياني پھرميرے ساتھ ايسا كيون؟" وه بلكنے لكى،

صلدملا ہے جوا سے کمینے، بے غیرت اور بے حس

انسانوں سے اللہ رب العزت نے مہیں بحالیا،

غلط سلط سوچوں کا دماغ میں جگہ دیے سے بہتر

ہے کہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرواور اس سے احیمانی

کی امید رکھو۔' اسے دونوں مازؤں میں سمینے

ہوئے نور نہایت مجبت اور اپنائیت سے اسے

مودٌ میں مُنگنا تا ہوا او پر ٹیرس میہ آیا تھا ان دونوں کو

د کھ کر ایکدم تھٹھک کر رک تمیا، علیشا فورا اس

سے علیحد ہ ہوئی اور تیزی سے اس کی سائیڈ سے

ا معلیشا کوکیا ہوا۔ وہ اس کے روانی سے

''' مرتبین ہم جانے پر گے۔'' وہ فور آبات

د میں دیکھوں شاید ماما بلا رہی ہیں <sup>ہی</sup> وہ

" كَمِا عليشا كے ساتھ كوئى مسئلہ ہے؟ أكر

سے انسود کھ چکا تھا،اس کے آنسووں نے دل

میں عجیب الحیل می عیالی تھی وہ بوچھے بینا ندرہ سکا۔

بدل کئی، رواحہ نے المجھن ز دہ نظروں سے اسے

بھی کتر اگر چلی گئی تو رواحہ عجب وسوسوں میں تھرا

ہے تو کیا ہے؟ وہ اتن تم صم اور تھوٹی تھولی سی

نکلتی ہوئی سیرھیاں اتر کئی۔

ورملو .... كما بوريائي؟ "رواحه جوبوے

و در گذاه نهیس موارشهبین تو تمهاری کسی نیکی کا

" · جُھے مَجھ نہیں آتی نور! کہاں مجھ سے علطی

ے سنے بدسرر کھے ضبط کھونے لگی۔

نوركا اينادل مليك لكاني

تہیں سیکھا تھا جب وہ بولتی تھی تو بڑے برزوں کی سكى تھى ، كەدە مىلىشا فرمان برانگى اتھا سكے،اس كى کیا خاک عزت کرتے؟ آسان کی بلندیوں سے

''علیشا! یہاں الیلی کیوں کھڑی ہو؟'' عقب ہے آئی نور کی آواز یہ وہ بوجھل دل کئے اس کی طرف پلٹی ،اس کی آنگھوں میں بمی دیکھے کے نور بےقرار ہوگئی۔

'' کیوں چند ہے وفا لوگوں کی خاطر خود کو بلکان کرنی ہو، دفع کروانہیں شکر کر وخدا نے تہمیں ان سے علیحدہ کر دیا ، خدا کی لاٹھی ہے آواز ہے تم د مکیر لینا ان سب کا انجام بہت بھیا تک ہوگا، جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے اپنے ساتھ سب سے برا ہوتا ہے۔'' نوراس کے کندھے یہ ہاتھ رکھے اسے کسلی دیتے گئی، وہ تو پہلے ہی بمشکل

ذات کے برنچے اڑائے گئے ،اس کے کردار پر کیچڑا حیمالا گیا، وہ کوڑی کی بھی ٹبیس رہی وہ، نے

بولتی بند کروا دیتی تھی، نجلا بیٹھنا تو اس نے سیکھا ہی ہمیں تھا، آج تک کسی میں یہ ہمت جمیں پیدا ہو خوداعتاً دي كي تو مثاليل دي حاتي تحفيل ، جب اس کے اپنول نے اسے مٹی میں رول دیا تو دوسرے وہ یا تال کی مجمرائیوں میں جا گری تھی ، پھر تو اسے ایل جیب ملی که بادی اور مامااس کی آواز سننے کو

وہ جانی تھی ہوئے جانے کا فیصلہ ہادی نے کرخود تنہا رہنے کا فیصلہ بھی امائے صرف اس کی

كون مو يى ب اس ك كلكصلات لب باجم پوسٹ کیوں رہنے لکے ہن؟ جُکمگاتی التحصیل آنسوؤں سے لبریز کیوں رہنے تکی ہیں؟'' وہ جتنا سوچتا جار با تقااتنا بي الجفتا جار با تقا\_

بونا توبيرها يرحفا كمعليشا فرحان كالمسلسل غاموتی په وه جشن مناتا ، جتناشکرادا کرتا اتناہی کم مِقا، مكر ہوا اس كے برعكس تقا، اس كے الجھے، بھرے رویے نے رواحہ کو بری طرح ڈسٹرب كيا تفا اور كيول كيا تعا وجه وه خود بھي في الحال سمجھ

زياده عرصهين هوا تفاالبهي ذيرين هسال يميك ہی تو وہ پہلی مرتبہ ان کے ہاں آئی تھی ، رواحد کو گزشتہ واقعات ہر گزنہیں بھولے تھے۔ **ተ** 

بدی ماما اور نور جب سے لاہور سے آئی تھیں دونوں کےلبوں بیا یک ہی نام تھا۔ "علیشا!"علیشا ایس ہے،علیشا دلی ہے، رواحہ کے تو کان یک گئے تھے، بڑی ماما کے کسی جانع والے کی شادی تھی لا ہور میں اور وہیں ان کی ملاقات ندرت سے ہوئی تھی ، ندرت اور تہینہ آپس میں کزنز تھیں، شادی سے میلے تو میل ملاقات ہوتی رہتی تھی ، سیکن شادی کے بعد الگ الگ شہروں میں رہنے کی وجہ سے بھی آیک ووسرے سے رابطہ ہی ہیں ہو مایا تھا۔

ندرت ، تهینه اور نور کوشادی کے بعد براے اصرار ہے اینے کھر لے آئی تھیں، وہیں نور اور علیشا کی خوب بن کئی تو انہوں نے بصد اصرار انہیں تقریباً دو ہفتے کے لئے اپنے کھر ہی روک

ندرت کی تین اولا دیں تھیں ،شیراز ، ہادی اور علیشا، علیشا سب سے چھولی اور کھر مجر ک لا ڈی تھی، تہینہ اور تور نے آتے وقت علیشا اور

مول کرویا اس کی ذات کو۔ اور وہ علیشا فرحان جس نے بھی جیب رہنا

صرف اس کی وجہ سے کیا تھا اور اسے کرا جی جیجے . وجد سے کیا تھا، گزشتہ ڈیڈھ سال سے اس کی زندگی میں اتنی تبریلیاں آئی تھیں کہ وہ پھونک پھونک کرفتدم رکھتے ہوئے بھی کرز جالی تھی آب ية نهيس تقدير تمس ست ملتنے والي تھي۔

مامنامه حنا 🔞 اکتربر 2014

وہیں کھڑارہا۔

''جی! میں تھیک ہوں۔'' کیچے میں اجنبیت

'' ٹاشتہ تو دُھنگ سے *کریں ، پچھ بھی نہیں لیا* 

آپ نے۔''اے اٹھنے کے لئے پرتولٹا دیکھ کروہ

بے اختیار ٹوک گیا ،شکر تھا کہ توریبال مہیں تھی

ورنہ تو شاید رواحہ کے ایے رویے یہ بے ہوش ہی

" تعلیشا! تمهاری ما ما کا فون ہے ۔ انور نے

دور ہی ہے ہا تک لگائی تو وہ نور آ کری دھلیل کے

کھڑی ہوگئی ،رواحہاس کی پشت کود کھے کررہ گیا۔

برا دشوار ہوتا ہے ذراسا فیصلہ کرنا

که جنوں کی کہائی کو

یہاں تک یا در کھنا ہے

کہاں سے بھول جانا ہے

کہاں روروکے ہنسناہے

کہاں آواز دین ہے

کہاں خاموش رہناہے

کہاں سے رستہ بدلنا ہے

کہاں سے ملیٹ کرآنا ہے

تھا'' در د کا موسم''

وافعی فیصله کرنا بهت د شوار موتا ہے اور اس

فيفطح يبمل كرنا دشوارتز اورغمل يراستفتامت اختيار

کرنا دشوارترین، میدفتحن راسته اب ایسے تنہا ہی

طے کرنا تھا کہ اعتبار کا موسم تو کب کا کزر چکا

ہے، نەصرف اعتبار بلكه مان، جا بت،خوداع آدي

ہرموسم کزر چکا تھااب تو صرف ایک ہی موسم بچا

کتنا ہے اعتبار کر دیا گیا تھا اسے، اس کی

كبال بنس بنس كے رونا ہے

اسے کتنا بتانا ہاس سے کتنا جھیانا ہے

بالى برالى كو

د میں کر پیکی ....ایس <u>!</u> '

كأتاثر خاصا والسح تقايه

اس کی فیملی کوکراچی آنے کی بھر پور دعوت دی تھی، تب تو تهیں البتہ چند ماہ بعد علیشا کراچی آئی تھی۔ ''ارے بابا! اندھائبیں ہوں میں، پیجان کول گا۔'علیشا کوائر پورٹ سے رسیوکرنے چونکہ رواحہ نے جانا تھا ای لئے نور، علیشا کی تصویر اسے منبح سے ہزار مرتبہ دکھا چکی تھی، وہ آفس کے کئے نکلنے ہی لگا تھا جِب نور ایک مرتبہ پھراس کے <u>پیچھے تصویر کے کے لیکی تو وہ عاجز آکے بولا۔</u> " پھر بھی رواحہ! میری مانو تو پیقسور اینے

یاس رکھ لوکیا پہتر مہیں علیضا کی شکل بھول جائے اورتم اس کی جگه کسی اور کو اٹھا لا کا 🗗 نور بمیشہ بو لنے کے بعد سوچی تھی۔ " لاحول ولاتوة الإبالله! ثم تو اليسے كهدر بي

ہو جیسے میں کسی کو اغواء کرنے جارہا ہوں۔ ' وہ بھنا کے بولا اور غصے ہے تن من کرنا یا ہرنکل گیا۔ آفس بھی اس نے دو تین مرتبہ فون کر کے اسے یاد دلایا تھا، وہ پورے ٹائم پیرائیر پورٹ بھیج سكيا تفااورعليثيا كويبجاني عن أسه قطعا دشواري پیش میں آئی تھی ، ریڈ کھٹنوں سے او کی شرث، يريل چوژي دار ياجامه، ريد اور يريل ناني ايندُ ڈائی کابڑا سادویشہ لاپروائی ہے داعیں کنیرھے یہ ڈالے، شولڈ کٹ بالوں کو دا میں با میں بھٹاتی وہ غالبًا اس کی تلاش میں ہی نظریں دوڑا رہی تھی، قریب جاتے ہوئے اس نے اپنا تعارف کروایا

''عیں رواحہ ہوں نور کا کزن <sub>ہ</sub>'' " میں علیشا ہول کیسے ہو؟ ویسے و میکھنے میں تو تھیک ہی لگ رہے ہو، پرمیراحال بہت براہے جلدی سے نکلویہاں سے میری برابر دالی سیٹ پیہ أیک امال کی بیتی تھیں ، اللہ معاف کرے سارے رائے اپنی بہو کی چغلیاں لگائی رہی ہیں،میرے تو سریس در دشروع ہو گئی ہے۔' اس کے ہمزاہ

ھلتے ہوئے وہ تو یوں بول رہی تھی جیسے برسوں کی شَارِيانَي بِهو، رواحه كو بالوتي لركيال بالكل الجعي نہیں لکتی تھیں ، جھی اے ایکی خاصی کوفت ہوئی محمی اور پھریمی تہیں اس نے رائے میں بھی اسے الجعاغاصازج كياتفابه

لنی مزے کی لگ رہی ہےرواجہ، ذرا گاڑی تو رو کنا۔" آپ جناب کے مخاطب کی بجائے وہ وْارْ مَكِتْ "مْمْ" كَاصِيغْه بْيُ اسْتَعِالْ كَرِرْبِي تَقْيْ، رواحہ کے کانوں یہ جول سک میں رسلی وہ فاموتی سے درائیونگ کرتارہا۔

"احیما ..... چلو بیر دای براے بی لا دو تھوڑا آگے جا کے اس نے پھر فر مائش کر ڈالی، رواجد كان كيينية زرائيونك كرتاريا\_

الرحمارے ماس بیے میں تو میں اسے پلیوں سے کے لیتی ہوں۔"اسے لس سے من شهوتا دیکھ کروہ دائنت کیکیا کر بولی۔

"فضول كامول كے لئے ميرے ياس ٹائم نہیں، مجھے واپس آفس بھی جانا ہے ایک ضروری کام چیوژ کرآ رہا ہوں۔''اس نے طعنداییا دیا تھا كداسے بولنا ہى پڑا، آخر میں دہ جماتے ہوئے ليح من بولا تعاب

'' تو نہ چھوڑ کر آتے ، میں نے کون سا تمہارے انظار میں ساری عمر ائیر پورٹ یہ بیتھے رمنا تھا، خود می جلی جانی۔ 'اس کا جنا تا لہجہ اسے سلگائ تو گيا اور رواحه كا جي جا اليك لمح ك تاخیر کیے بغیر ایس بدلحاظ اور مند مجھٹ لڑ کی کو كارى سے نيچ اتاروے، برى ماما كالحاظ مالع تقا ورندشایدو هاییا کرنجمی گزرتا\_

بڑی ماما اور ٹور بڑے برتیاک انداز میں اس سے می تھیں اس کا موڈ البیتدا نٹا آف تھا کہ وہ لئے کیے بغیری آس چلا گیا، رات کے کھانے پر ماهنامه حنا 10 اکنوبر 2014

الهته اس سے پھر فکراؤ ہوا تھا، بڑی ماما ایک ایک وش اٹھا کے اس کے سامنے رکھ رہی تھیں ، انے اتن اجمیت دسیت جانے یه رواحد کو اندر بی اندر جيلسي ہوئي تھي۔

"رواحداتم كياسلاد بى الوظم جارب مو، رائے پیندیدہ کر لیے کوشت کو نال۔ "اس کی ناز بردار بول کے درسیان بالاخر بڑی ماما کواس کا خاِل آئی گیا تھا۔

''رہے دیں آنٹی! جن کا مزاج پہلے ہی کریلے جیسا ہو آئیں مزید کڑوا کسیلا ہونے کی عرورت مہیں۔"علیشا تو اس کے رو کھے تھکے رویے یہ دد پہر سے می بھری بیتھی تھی اس کی بات ن کے تبینه اور لور کے لبول بیمسکراہٹ بکھر ائی جبکہ رواحہ کے تو تن بدن میں آگ لگ کئی، ایں نے خوانخوارنظروں سے اسے کھورا، جو بڑے مزے سے ریانی کھارہی تھی، رواحہ نے کر لیے كوشت كى وش كو باتھ سے يرے كيا اور دوبارہ

" بونبه .... ایک او کریلا اور سے نیم تے ھا۔''وہ نا ک سکوڑ کے بولی۔ ''تم .....'' رواحه کی قوت برداشت جواب

'رُهِ ٹرانفل لو ناں، بڑا میٹھا ہوتا ہے، جلے تھنے مزاج والے لوگوں کے لئے بوی انسیر دوا ے، کمیٹ تو کرکے دیکھو، آ زمانش شرط ہے۔'' اس کے غصے کی قطعاً برداہ کے بغیر وہ بری اینائیت و یکا تکت سے نازک سا فرانفل والا باول اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، بے اختیار رواحد کا جی جایا ہے باول ای کے سر ایددے

''تم مجھی نہ علیشا!'' ٹور بے ساختہ ہنس - ピッ

'' دوسرول کے مزاج کو جانیخے اور بر کھنے کی بجائے تم اینے کام سے کام رکھوتو زیادہ بہتر ہے۔" وہ الفاظ چہا چہا کے بولا، جب وہ منہ ميت ادر بدتميز لركيول ك طرح اس يرتمن يأس تر رہی تھی، تو وہ بھی اس کے مہمان ہونے کا كيونكرلجا ظار كقتاب

''رداحه میشهانهیں کھاتا، اسے بالکل بہند

''اووا اب بی جی، اس مین بیجارے

وضاحت کرنے بروہ جیسے بڑی مجھداری سے سر

رواحہ کا کوئی قصور تہیں، شوگر کی تمی کی وجہ سے

مزاج ولیے ہی ڈاؤن رہنا ہے۔'' نور کے

ہلاکے بولی، جبکہ 'جیارے رواحہ''کے الفاظا اے

اجِعا خاصا سلكا مح تتھ۔

"اوه..... تو تم بول بھی کیتے ہو، وری گذ خوب گزرے کی۔' وہ کویا اس کی بات سے حظ اٹھا رہی تھی، نور کے لئے مسکراہٹ صبط کرنا مشکل ہور ہاتھا، اس کے چربے کے اتار چڑھاؤ علیشا کومزے رے گئے تھے، جبکہ وہ اس کے منہ لَنَّنَّے کی بچائے دو جار لقے زہر مار کر کے ہی اٹھ عمیا تھا، بوی مامانے اگر چہاسے کافی رد کا تھا تمر اس کا تو ساراموڈ ہی غارت ہوگیا تھا۔

\*\*

اس دن کے بعدر واحد نے بوری کوشش کی تھی کہ علیشا ہے کم سے کم ساسنا ہواور این اس كوشش مين وه خاصا كامياب جهي رما تها، آج چونکہ سنڈ ہے تھا اور پھٹی تھی ، بڑے مایا بھی گھر یں ہی موجود تھے،سنڈے والے دن وہ جاروں بیٹھ کے خوب کمپ شپ لگایا کرتے تھے، وہ لا دُنج میں آیا تو ہوے یایا ، یاما اور ٹور کے ساتھ ساتھ عليشا تجمي وبين موجودتهي اورحسب عادت خاصا چہک رہی تھی، بڑے یا یا اس کی باتوں پہمحفوظ

ماهمامه حمالك أكنوبر 2014

ہوتے قیمتے نگارے تھے،اس کاطل تک کروا ہو گیا، جی تو چاہا سہیں سے واپس بلیف جائے گر بڑے پایا ند صرف اسے دیکھ چکے تھے بلکہ انہوں نے آواز بھی دے ڈانی تھی۔

''دیکھیں نہ انکل! میں یہاں سرو تفری کرنے آئی ہوں نہ کہ لوگوں کی سڑی بی شکیس دیکھنے کے لئے اور ابھی تک میں نے کراچی کا ایک کپنگ سیاٹ بھی ہیں ویکھا۔'' وہ جو نہی صوفے پہنا مانکل کے برابر آ کے بیشاعلیشا کی مراد کون تھا اور کوئی سمجھے یا نہ سمجھے رواحہ بخو بی مجھ گیا تھا، ای لئے جلبلا کے پہلو بدلا تھا۔ بخو بی مراح کو بہت بڑی زیادتی ہے ہماری بٹی مرح ساتھ، چلو بھی ایسا کرتے ہیں کہ آج بی بروگرام بنا لیتے ہیں، اس بہانے ہماری بٹی آؤٹنگ ہو جائے گی، کیا خیال ہے ہمینہ ؟' آخر بھی انہوں نے بیوی سے رائے لیے ہماری بھی آ و تنگ ہو جائے گی، کیا خیال ہے ہمینہ ؟' آخر بھی انہوں نے بیوی سے رائے لی۔

''بہت اچھا ہے میں تو خود سوچ رہی تھی کہ رواحہ سے کہوں کسی دن چھٹی کرکے علیشا کو گھمانے پھرانے ہی لے جاتیں۔''تہینہ نے فورا تائید کی اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی ان کی گاڑی کلفش کی طرف رواں دواں تھی۔

''تم شروع ہے ہی ایسے ہو یا صرف میرے ساتھ ہی ایسا برتاؤ کرتے ہو۔'' ساحل کی شنڈی زم ریت یہ چلتے ہوئے وہ کب اس کے ہم قدم ہوئی اسے خود جرنہیں ہوئی۔ ''کی احداد سے کیا میں معرف ک

'' کیا مطلب…… کیما ہوں ہیں؟ کیا میرے سرپہ سینگ اگے ہوئے ہیں؟''وہ تک کر بولا۔

بربات اگر پاگلوں کے سر پہسینگ ہوتے تو آئی بلیو کہ تمہارے سر پہ بالوں سے زیادہ سینگ ہوتے۔ ' وہ سکراتی ہوئی اسے زہر سے بھی زیادہ

بری گئی۔

''میرے سر پہ سینک ہوں یا بال جہمیں اس سے مطلب 'وہ شخت کہے میں کویا ہوا۔ ''مطلب نکلنے اور نکا لنے میں کون سا در لگی ہے۔'' چپ رہنا تو اس نے بھی نہیں سیکھا تھا۔ ''شٹ اپ، مجھے نضول میں فری ہوئے والی لڑکیاں بالکل اچھی نہیں لگتیں۔'' وہ دہاڑا۔ اس کی دہاڑ پر سیمنے کی بجائے وہ کھلکھلا کر ہس

''اور مجھے نصول میں جلنے کڑھنے والے لوگ بالکل اچھے ہیں لگتے۔''ادھارر کھنے کی تو وو مجھی قائی نہھی۔

'' تتهمیں کیا اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے جھے اس سے کوئی سر د کارمیں ۔'' تندخو کہے میں کہتا و اس سے آگے بڑھ گیا۔

'' وہ جیسے زُن ہو؟'' وہ جیسے زُن ہو کے مڑا۔ '' جہیں تو بالکل بھی نہیں۔'' وہ ایک مرشہ پھر اپنی بات کو خود ہی انجوائے کرتی کھلکھلائی رواحہ کا جی جا ہا ہے اٹھا کر پانی میں آئے دے،خود کو پچے بھی کہنے سے باز رکھتے ہوئے وہ سر جھنگتے

ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ''بہی....انی جلد ہی ہار گئے؟''علیشائے ''کویا اس کی خامشی کابھی مز ولیا تھا۔

ای وقت نور اسے آوازش دیے گی تو وہ ایک مسکراتی نگاہ اس پہ ڈال کرتور کی طرف بڑھا گئی ،رواحہ نے بلائل جانے پیے خدا کا شکر ادا کیا

تھا۔

ہے ہیں ہے۔

"بیٹا! تم ایہا کرو کہ گھر چلے جاؤ تمہاری ماما
کا فون آیا ہے نوراور علیشا نے کچھ شاپنگ وغیرہ
کرنی ہے۔" رواحہ جو قاسم کے آفس کسی کام
سے آیا تھا ان کی بات پہ بدک کے آئیس و سکھنے
لگا۔

دولین بوے پایا ابھی تو آفس میں بہت
کام ہے، میں ڈرائیورکو تھے دیا ہوں، ساجد بخوبی
سیاں کے ہر بازار سے واقف ہے۔ علیشا کا تو
نام سنتے ہی اس کے سرمیں در دہونے لگنا تھا۔
د بیٹا المہاری مامانے بطور خاص تہارا نام
لیا ہے اور ابھی آنے کی تاکید ہے لہذائم جاؤمیں
مٹا دے گا باقی تم ضبح آ کے دیکے لینا۔ 'انکار کی تو
ایک نیجائش ہی نہیں رہی تھی طوعاً کرھا اسے اٹھنا

اور جمی قدم رکھتے ہی ہی دار برن سے اڑگیا، اس کی پہندیدہ کتابوں کا ڈھیر برن بری طرح نولڈ کیا گیا تھا تو کسیدھی، کسی کے آج کو سری طرح نولڈ کیا گیا تھا تو کسی کے ٹائل کا حشر بری طرح نولڈ کیا گیا تھا تو کسی کے ٹائل کا حشر نشر ہوا تھا، اسے اپنی کتابیں اس قدر عزیز تھیں کہ وہ آپنے علاوہ کسی کوچھونے تک نہیں دیتا تھا اور محتر مہ علیشا بردی شان سے صوفے یہ ٹا تگ پ ٹا تگ جڑھا کے مطالع میں مصروف تھیں۔ دو کس کی اجازت سے تم نے میہ کتابیں لی بیں؟ وہ اس کے سر پہ کھڑا پوچھ رہا تھا، علیشا نے جو تک کے سر اٹھایا اور اس کے غصیلے چھرے بیں؟ وہ اس کے سر پہ کھڑا پوچھ رہا تھا، علیشا بیں؟ وہ اس کے سر پہ کھڑا پوچھ رہا تھا، علیشا

' ''اس میں اجازت وانی کون ی بات ہے میں نے کون ساان کتابوں کوساتھ لے جانا ہے،

اور پھر ہاتی رہی سہی کسر نے اس نے شاہلی میں پوری کر ڈانی،اسے اتنا تھکا یا اور اتنا رہے کی جا ہا کاش وہ کوئی منتر رہے کی جا ہا کاش وہ کوئی منتر میں کہیں کہیں کسی انٹیچو میں تبدیل کر مشا۔
مشکا۔
مشکا۔
مشکا۔
مشکا۔
میں آخری شاپ ہے جو بھی لینا ہے بہیں انسی کے ایسی میں واپس جارہا ہوں بعد میں خود ہی کسی کسی سے آتی رہنا۔'' بالاخر اس کا ضبط ہواب دے بی گیا تھا،اس کی دھمکی کا علیشا پر تو جواب دے بی گیا تھا،اس کی دھمکی کا علیشا پر تو

یو ہے کے واپس کر دوں گی۔' وہ اپنے از لی پرواہ

''روھنے کے لئے بھی مالک کی اجازت

''میرے سے بیاچو نحلے ہیں ہوتے ، جب

بر ٔ هالوں کی تو As. it is واپس رکھ آؤں گی-'

ہاتھ میں پکڑی کتاب کو بند کرکے میزیہ رکھتے

ہوئے وہ بھنویں اچکا کے بولی ، جبکہ اس کے As

''انہیں چو نیلے نہیں ایٹی کیٹس اور میزرز

'' به سب فضولیات غیرون مین ہونی جین

"تم سے تو بحث کرنا ہی فضول ہے۔" وہ

ا بنوں میں ہیں۔' اس نے ایک مرتبہ پھر ناک بر

غصے سے سر جھٹکا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔

it is كِ الفاظ بيرواحد خاصاتكم لا يا تقا-

کہتے ہیں ۔' وہ الفاظ چبا چبا کے بولا۔

انداز میں بولی۔

در کار ہوتی ہے۔''

ہے میں اڑائی۔

ہی کی یہ کی ہے ای رہا۔ بالارال کا صبط جواب دے بی گیا تھا، اس کی دھمکی کا علیشا پر تو مطلق اثر نہ ہوا تھا البتہ نور ضر در متاثر ہوگئی تھی ادر پھر شاید نور نے ہی اس کی منت ساجت کی تھی جو دہ کچھٹر یدنے ہے آبادہ ہو ہی گئی تھی۔ جب نہیں خرید اتھا تو کچھ بھی نہیں خریدا تھا اور جب خرید نے ہے آئی تو پھر خریدتی ہی چلی گئی۔ اس کے نوں دھڑا دھڑا شائیگ کرنے یہ رواحہ کو

ماهنامه حنا كاكنوبر 2014

الحجي خاصي كوفت بوكي تحي-

"كيابات ہے؟ يريثان ہو محميّے ہو؟"اس کے کونت ز دو انداز کو بھانیتے ہوئے وہ اس کے قريب چلي آئي۔

'' میں کیوں پریشان ہونے لگا،تم لے لویا گر مزيد کھ ليما ہے تو۔" خلاف تو تع وہ برے كل ہے بولا تھا۔

، ونهيس مجھيلة اور يحوميس ليما مگر مين سوچ رہی تھی اگر تمہاری بیوی تضول خرج تھی تو تم کیا كرو كي أن كى بات بدر واحد في شرر بار نگاہوں ہے کھوراتھا۔

"میری بیوی نضول خرچ ہو یا تناعت پیند حميس اس سے كوئى سروكارسيس مونا جاہيے. عليثا كاواركامياب كيا تفاوه حسب عادت تزوخ

''مردے پوزیبو لگتے ہواس معاملے میں، ویسے ہیں کوئی پیند تو نہیں کر رکھی؟'' وہ یوں راز داراند کہے میں پو چور بی تھی جیسے ان کے درمیان برسی دوی ہو۔

' ' فَكْرِينه كرد ، ثم تو هر گزنهين بيو. ' اس كا اندازسراسر مسخرانه تفاءاب كي دفعه سلكنے كي باري

"تم جیما سرط بل انسان مجھے پند کر بھی مہیں سیکتا، ویسے فاریور کائنڈ انفار میشن آئم آبل ریڈی انکیجڑ۔''بوے کروفر سے کہتی وہ تن کن کرتی اس کے سامنے سے ہٹی تھی اور رواحہ کو اپنے سر سے بوجھ ہٹما ہوامحسوس ہوا،ورنہ جس طرح بردی ماماادر نوراس کی داری صدیتے جانی تھیں رواحہ کو خدشہ تھا کہیں بیعذاب مستقل ہی اس کے سرنہ کھوپ دیا جائے۔

رواحہ کا خیال تھا اب وہ اس کے منہ ہیں کے گی مگر میداس کی خام خیالی بی تقی وہ پہلے کی طرح اب بھی اسے ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے

حانے تبیں دیتی تھی اور پھر شاید رواحہ کی دعا میں رنگ لے ہی آئی تھیں، جو چند دن بعد بی ہادی جو كمعليثا كابرا بحائى تفاات ليني آكيا، مادى منتجى مونى شخصيت كاما لك تعا،رواحه كويفين مبين آنا تھا کہ علیشا جیسی اوٹ بٹا تگ کڑی اس کی بہن ہے البتہ ایک ہاہت اس نے بطور خاص نوٹ کی تھی کر دونوں بہن بھانی کی محبت ریدنی تھی، ان کے سب سے برانے بھائی شیراز کی شادی تھی مادى اى ك اس ك الناتا

"" أنى! اب رداحه كى بهى شادى كردين، اکیلا انسان یونمی سٹھیا جاتا ہے۔'' جاتے جاتے جھی وہ اس یہ چوٹ کرنا نہیں بھو لی ھی۔

و میں اکیلائمیں ہوں اپنی میلی کے ساتھ بول نے' د وافقط میملی پیدر وزرے کر بولا۔

'' د کھے کیں آئی! اے فیملی بنانے کا کتبا شوق ہے۔' وہ الفاظ كوائے مطلب كے معالى یہناتے ہوئے ہلی تھی، تہینہ بھی مسکرا دیں ،البتہ رواحد کے اعصاب تن گئے۔ 🚽 🖟 🔣

د د مهمین تو میں بھی بھول ہی جہیں سکتی رواحہ احمدا کیونکہ تمہیں میں نے بہت زیادہ تنگ کیا ہے، بہت ستایا ہے۔"اس کے چرے کے اتار ير هاؤ سے جي مجر كے محفوظ ہوتے ہوئے دو برے برے سے کویا ہولی۔

'' کیکن میں حمہیں بالکل بھی یاد رکھنا نہیں حابتا۔''وہ تپ کے بولاتو وہ زور ہے بنس پڑی۔ '' ربہتو وقت ہی بتائے گا کہ کون کس کو یاد رکھتا ہے۔'' وہ آخری الوداعی نظراس پیرڈال کر ہادی کی طرف بڑھ کئی جو تہینہ ہے الوداعی کلمات

کہدرہا تھا۔ ''کتنا سونا سونا سا لگ رہا ہے گھر، علیشا کے بغیر، بڑی ہی زندہ دل بچی ہے، اگر اس کی بجین سے ہی مثلی نہ ہوئی ہوئی تو میں ندرت ہے

اے اینے رواحہ کے لئے ہی ما مگ لیتی۔ "تہمینہ ان کے جانے کے بعد بڑی حسرت سے کویا بوئیں اور اس کے منتی شدہ ہونے پر رواحہ ئے ے ساختہ ہی خدا کاشکرادا کیا تھا جس نے اسے بہت بڑے عذاب سے بچالیا تھا۔

اور ابھی بھی علیشا کی آنگھوں میں اس کے لئے کوئی رنگ نہ تھا، شاید واقعی بچھلے واقعات اس کے ذہن ہے محو ہو گئے تھے، اسے یہال آئے ہوئے ہفتہ ہے اوپر ہو چلاتھالیکن اس کے مزاج میں بالکل بھی تنبر ملی تہیں آئی تھی ،ر داچہ محسوں کر ر ہاتھا وہ سب ہی اسے چیئرا پ کرنے کی کوشش کرتے ہتھے کہیں کچھ''غلط'' ضرور تھا جس ہے سب داقف تھے ہاسوائے اس کے اور اسے شاہد اس کئے نہیں بتایا گیا تھا کہوہ توعلیشا کے نام سے بھی خار کھا تا تھا اس کی راستان کیسے سنتا؟ خود ہے اس نے باتوں ہی باتوں میں بوی ما با در نور ہے یو چینے کی کوشش کی تو وہ دونوں ہی کال کنیں، اب حقیقت حال تو صرف علیشا بنی بتاسکتی محی ادر وواس سے کیا کس سے بھی زیادہ بات بیس کرتی

"رُواحدا موسم تبديل ہورہا يہ بينا! نور نے کھشا بنگ کرنا تھی میں جا در ہی تھی علیشا بھی موسم کی مناسبت سے چھ کیڑے وغیرہ لے لے تم آج آفس ہے ذراجلدی آجانا۔'' سنج آفس کے لئے نگلنے سے پہلے بوی مامائے اس سے کہا توایں نے بڑی سعاد تمندی ہے سر ہلا دیا تھااور پھروافعی وہ شام ڈھکنے سے پھھ در ہے ہی لوث آیا تھا۔ "الليس آني ميرے باس سب مجھ ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ، میں کیا شاینگ کروں ا کی ،آپ نور کو ہی جھیج دیں۔'' تہمینہ نے اِسے شایک کا کہاتواس نے فورانی انکار کر دیا، وہ کسی

مجمی طرح ان پر بوجھ بیس بنتا جا ہتی تھی۔ " کیول ضرورت نہیں ہے، موسم تبدیل ہو رہا ہے اب تو سردی لگنے لگی ہے اور تم ابھی تک لان، کاٹن کے کیڑوں میں کھومتی رہتی ہو، سردیوں میں تو خریدنے کی ہزار چزیں ہوتی ہیں۔" تہیندگی بجائے نورتیز کہے میں بولی تھی، رواحه خاموتی ہے ان کی گفتگوس رہا تھا پھراس کے بزار نہ نہ کرنے کے باوجودنورے اسے اپنے ساتھ تھیدہ ہی لیا تھا۔

' محلیشا! به کارڈ میکن دیکھو، کتنا خوبصورت ہے،تم یہ بہت سوٹ کرے گا۔'' نور نے ایک ہراؤن کلڑ کے ایٹانکش سے کارڈ بکن کی طرف إشاره كيا، كارذ مكن وافعي بهت خوبصورت تها، علیشانے بھی پیند بدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا، کین جیسے ہی اس کی نظر اس کی پر ائزیہ پڑی، اس نے خاموتی اے ہاتھ سے پر بے کر دیا ، مین جار ہزار تو علیشا کے لئے معمونی می رقم ہوا کرنی تھی، اتیٰ رقم کی چیزیں تو وہ عام استعمال کے لئے خرید لیا کرنی تھی، مگر آج یہ بلیس سو کا کارڈیلن اسے اجيما خاصام بنكا لك رباتقاب

"ارے بی بی ایم جوخون کینے سے کمائی گئ رقم يوں چنگيوں ميں اڑا ديتي ہو جھي خود کما ؤ تو پية چلے، پھرتوایک ایک پییہ بھی سوچ سمجھ کرخرچ کرو کی ، مگر یہ چیر تو تہارے کئے حرام مال کی طرح ہے ہاتھ کی میل جھتی ہو ہو نہد، مال مفت دل بے رحم۔'' کسی کی چنگھاڑتی ہوئی آوازاس کے کانوں میں کوجی تو وہ جیسے خود ہے بھی نظریں ملانے کے قابل جيس رہي تھي۔

المركور؟ كيا موا ..... يندنبس آما؟ "اس آ هے بروُھتا دیکھ کرنور نے متعجب ہو کریو چھا۔ " "بول .... وكله خاص بيس-" مرتم له میں کہتی وہ یو نکی آور چیز ول کی طرف متوجہ ہوگئی۔

ماهنامه حنا 📆 اکتوبر 2014

ماهدامه حناكاكنوبر 2014

رواحہ جواس کے چیرے کے تاثر ات نویٹ کرر با تھا نورا ہی وہ کارڈ میکن خریبہ ڈالا ، پھرجسنی بھی شاینگ کی نور نے ہی کی ، علیشا کے لئے سب مجوداس نے ہی خریدا تھا، اگر جہ علیشا اس کے گئے کسی طور نہیں مان رہی تھی۔

''تو تم مجھے بھی غیر ہی جھتی ہو؟ تمہارے رد يك من جي اس جاال عورت ي طرح مول، میں مہیں بات بات یہ طعنے دول کی، احبان جلائے گا۔" اس کی ہر بات کے جواب میں ا تکارس کرنورززخ کے بولی۔ 🦠 💮

'' یہ بات کمیں ہے نورا تم میر کے لئے کیا مومیں اسے الفاظ میں بیان ہیں کرسکتی۔ علیشا اس کی بات برتزب کراس کی طرف مزی\_

''لکین زندگی کابرتا وُمیر ہے۔ ساتھ کچھ یوں بدلا ہے کہ میں فی الحال خود کو بھی سمجھنے سے قاصر ہوں، اگر مہیں میری کوئی بات بری تکی تو آئم سوری۔''اس کے ہاتھ تھام کروہ نم پلکوں سمیت بولی، رواحہ جو کہ ان کے قریب کھڑا تھا، بے اختیاراس کا جی جا ہا کہ اس لڑکی کے سارے دکھ این ہاتھوں سے این کھاتے میں ڈال لے اور کوئی الیں بات کر دے کہ بینم آتھیں پہلے ک طرح هلكصلااتهين\_

· \* كيسي سوري عليشا؟ مين بي مجه جذباني جو کٹی تھی ،سوری تو بچھے کہنا جا ہے۔''نور کے کہج میں قدر ہے شرمساری کا تا تر تھا۔

''چکو آؤ، کچھ ماما کے لئے جھی خرید کیں ورنه ماما کیا سوچیس کی لیس بیٹیاں ہیں اپنی ہی شاینگ کرکے واپس آگئی ہیں ماں کا ذرا خیال نہیں کیا۔' اس کا دھیان بٹانے کی غرض سے نور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے آگے کی طرف بوھ

جبكه رداحه أيك مرتبه كجمر مختلف سوجول مين

کھرا وہیں کھڑا رہ گیا، اس کا دل علیشا کے ہارے میں اتنا پر بیثان کیوں رہتا تھا اسے خود علم

**ተ** 

''انگل! میں جاب کرنا جامتی ہوں، آپ کی آجازت درکار ہے۔'' صبح ناشتے کی ٹیبل ہیدو سب بوے خوشگوار موڈ میں ناشتہ کر رہے تھے جب علیشا کی ہات پر ایک کمھے کے لئے ڈاکٹنگ روم میں سکوت جھا گیا ٹور نے بھی جیران ہو کے اہے دیکھا تھا ایسا کوئی ارا دہ اس نے ظاہرتو نہیں

" كيول بيرا إكوئي مسله ب يهال؟" والم صاحب نمایت مشفقاند کیچ میں دریافت کیا

و منہیں الکل استلاتو کوئی نہیں، میں ویسے بی کھر میں جیسی بور ہو جاتی ہوں، فارغ ہی ہولی ہوں تو میں نے سوجا کہ کوئی جائے ہی کرلوں۔ وه فوراً وضاحتی انداز میں بولی 🚉

"اكرابنا دهيان باناني حامتي موتو بحربهتر ہے کہآئے پڑھالی شروع کرلو، جائے ویسے جنگ ایک بینش ہے زی خواری اور سر درد۔'' اب کی

، «ليكن آنئ! شايد مين ني الحال بره هائي كو بوری توجہ نہ دے یا وُں ، میں کہہ رہی تھی کہ اگر كوئي چاب وغير و كرلول تو ايك الجھي مصرو فيت لُ چاہئے گی۔''اسٹڈی شروع کریے وہ ان لوگوں ہے مزيدِ كُونَى بوجومبين ڈالنا جائتی تھی بلکہ وہ تو یہ جا رہی تھی کہا پناخر ج بھی آپ اٹھائے اور پجھے رقم ماما کوئھی جیج دیا کر ہے،خدا جانے وہ اپنا گزارا کس طرح کردہی ہوں گی۔

" مونهه" قاسم صاحب نے يرسوج انداد

میں ہنکارا بھرا تھا۔

''تو ہیٹا! آپ کی نظر میں کوئی جاب ہے؟'' ان کا بیموال اس بات کی تقید بی کررہا تھا کہ انہوں نے اس کی رائے سے اتفاق کرلیا ہے۔ '' ما یا!اس کی نظر میں جاب کہاں ہے آ گئی وہ سکینڈ ٹائم تو کراچی آئی ہے اور ویسے بھی ہم کسی یراعنا دلیمیں کر کیتے ، بیرکام تو اب آپ کو یمی کرنا یڑے گا۔''اس کی بجائے نور نے صرف جواب دیا تھا بلکیہ بیہ ذمہ داری بھی ان کے کندھول بیہ ڈال دی بھی، علیشا جس فیر سے گزررہی تھی وہ سمجھ رہی ھی کہ وہ جاپ کیوں کرنا جا ہتی ہے پھر وہ خود بھی ہی جا ہی تھی کہ علیشا نیبلے کی طرح

براہ راست اسے خاطب کر کے بوجھا۔ ''لی می افیس''اس نے جواب دیا۔

زندلی کی طرف لوٹ آئے وہ اسے اس کا اعتماد والمی دلانا حامتی می اوراس کے خیال میں اس معالم من جاب اس کی معاون فابت ہو گی جب و مختلف لوگوں کو جان پر کھ سکے گیا۔ '' بیٹا ایہ چیف ایکزیکٹولو تمہارے سامنے بیشاہے اس ہے بوچھوکہ تمہارے آفس میں کوئی وينسى بيا" انهول نے رواحد كى طرف اشاره کرتے ہوئے کہا۔ '' بيجھي تھيک ہے اگر رواحہ کے آفس کوئی وطنسی مل سکتی ہے تو تھیک ہے ورنہ ویث کروہ جب كونى سيك موكى تو رواحه بلاك كا، من بحي كو ما ہر مجھنے کا رسک نہیں لے علق '' تہینہ نے اطمينان ممرے کیج میں کہا۔ " كيول رواحد مهارے آفس ميں كوئى جگہ ہے۔'' نور اب اس کی طرف متوجہ ہوئی، كيونكدوه حانتي تهي عليشا خودتو براه راست اس

ے پوچھے گاہیں۔ ''آپ کی کوالیفیکشن کیا ہے؟''رواحہ نے

\*\* کوئی شارٹ کورس ، ؤیلومہ، کوئی نجر بہ

ماهنامه حنا 160اكنربر 2014

وغیرہ ہے آپ کے باس " وہ خالص پروفیسٹل

« دنین ، اس زنفی میں سر ملایا۔

تاسم صاحب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا۔

کل میں ریزائن دے رہی ہیں تو ٹا قب کو آیک

کمپیوٹر اسٹنٹ کی ضرورت ہو گی آئی تھنگ کہمس

علیشا کو پھروہاں ایا تنگ کرلیا جائے ، ٹا قب اہیس

عليثا ميري بئي يهيئم ہا في ور کرز کی طرح نہ تو اس

پیرغصه نکال شکتے ہو اور نہ ہی رعب و دبد بہ ڈال

سکتے ہو۔' انہول نے علیشا کے کندھے یہ شفقت

کھری چیکی دیتے ہوئے ذراسخت کیجے میں اسے

ابنڈ ریمولیشنز کو فالو کریں کی تو کوئی بھی آفیسر

انہیں چھنیں کہد سکے گا۔''اس نے ایک سجیدہ ی

نظراس بہ ڈالتے ہوئے کہا تھا جوسیاٹ چہرہ لئے

بٹی ہے ایس کوئی شکایت جیس کے گی، کیوں

بیاً!" انہوں نے آخر میں نائمد طلب نظروں سے

'' یہ تو مجھے بوری امید ہے کہ تہمیں میری

° جي ..... انشاء الله'' وه يونني نظري

'' چلیں بس کرس آپ لوگ تو تیہیں آفس

''شکر ہے یہاں آمس نہیں کل سکتا ورنہ

آپ تو جمیں کوئی کام نہ کرنے دیں۔'' وہ

کھول کے بیٹھ مجئے ہیں۔'' تہینہ نے اکتابٹ

تجرے انداز میںان دونوں کوٹو کا تھا۔

عائے کے حجو نے سیب لے رہی تھی۔

اس کی جانب دیکھا۔

جھکائے ہوئے بول تھی۔

'رولز تو رولز میں ناں بڑے بایا! اگر بیرولز

''اوکے''اس نے حمبری سافس بھری مجار

دومس تمن کی شادی ہونے والی ہے وہ آج

''اوکے تھیک ہے کیلن ایک بات یا در کھنا،

ليج من بوجهد باتفا-

مسکرائے اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کھڑے ہوگئے۔ انہیں کھڑ ہے ہوتا دیکھ کر تہینہ ان کابریف کیس لینے چلی گئیں، رواحہ بھی رسٹ واچ پہ نظر دوڑا تا کھڑا ہو گیا تھا، نوراٹھ کے ناشیتے کے برتن سمیٹنے لگ گئی تو علیشا بھی اس کی ہمیلپ کو کھڑی ہو

**☆☆☆** 

بہت امید رکھنا اور پھر کیے آس ہونا بھی بشر کو مار دیتا ہے بہت حساس ہوتا بھی سنواک کان سے اور دوسرے سے بھینک دوبا ہر بہت تکایف دہ ہے صاحب احساس ہونا مجی ہوئی تو ابر رحمت کی طلب کرتا مہیں کوئی ضروری ہے مقدر میں ذراس پاس ہونا تھی بہت سے قلب رک جاتے ہیں خوشیوں کی خبر ما کر ہمیں تو خوب جیا ہے عمول کا راس ہونا مجھی ہر طرف بلا کی سر دی تھی کہری دھندنے ہر چز کواین سرد لپیٹ میں لے رکھا تھا، سخت سردی کے باعث ہر چنز ہی مقتری ہوئی محسوس ہور ہی تھی اور وه سوچ رہی تھی کہ کاش وہ بھی ایک مجسمہ الوقى، برف كالمجسمة ما جريقر كالراشا بوالمجسمة چوزمانے کے سردو کرم ہے بے نیاز ہوتا ہے، کسی كأخشك روكها يهيكا اورتذليل بجرا روبياس يهاثر انداز کیس ہوتا، کوئی پیار سے اسے چھوٹے یا آیک حقارت بھری نگاہ ڈال کر آگے بڑھ جائے وہ سب سے بے نیاز ایل جگداسیے مقام یہ ایستارہ ر متاہے، اس کے کوئی جذبات، کوئی احساسات

میں موسط کی میں ہے واپسی پر رواحہ نے اس سے کہا تھا کہ وہ کل آنس جانے کے لئے تیار رہے، نور نے رات ہی اس کے کپڑے پرلیس کر ڈانے تھے اور اب بھی صبح سے وہ اس کے ساتھ

گی ہوئی تھی ، جبکہ علیشا کا ذہن پچھلے ماہ و سال میں گھوم رہا تھا۔ اسے اچھی طرخ یاد تھا جب وہ آئی سی ایس کے ایگر مزے فارغ ہوئی تھی تو اس کی کلاس فیلو

عفرانے اس ہے کہا تھا۔ ''یار! انجمی تو رزلے آنے میں ٹائم بڑا ہے کیوں نہاس دوران کوئی چھوٹی موٹی جاب کرلی جائے وقت بھی گزر جائے گا اور ایک مشغلہ بھی ہاتھ آ جا بڑھا''

''یمی وفت تو گھومنے پھرنے اور انجوائے کرنے کا ہے مائی ڈئیر فرینڈ شاہدتم جانتی نہیں کہ ماہدولت دنیا میں صرف راج کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں ، دم چھلا بن کے کسی کی جی حضوری کرنا سے میرے بس کی ہات میں نو ..... نیور'' گردن اگراتے ہوئے اس نے خاصی شان بے نیازی کا مظاہرہ کیا تھا۔

''وفت ہمیشدایک سانہیں رہتاعلیشا! بھی تو میرلیں ہو جایا کرو۔' اس کی بے نیازی پہ عفرا نے اسے آئیفیں نکالتے ہوئے تنبیہ کی تھی۔ '' مجھے دفت کی کیا فکر، وہ شارق ہے تال،

وہ کس دن کام آئے گا۔'' اس کے لیوں کے گورت مسکان مجلی تھی اور کو مسلوں مسکان مجلی تھی اور آئی تھیں۔ آئی میں جگر مبکر کرنے گئی تھیں۔

شارق کا ذکر ہوئی اس کا موڈ خوشگوار کر دیا کرتا تھا جواس کے لئے ایک خوبصورت احساس تھا، دونوں کی نسبت طے تھی اور دونوں ہی ایک دومرے کواچھی طرح سمجھتے تھے۔

''ہاں ۔۔۔۔۔تم واقعی بہت خوش بخت ہو۔'' عفرانے ایک شندی سائس بھرتے ہوئے کہا۔ وہ دو بھائیوں کی لاڈلی، اکلوتی بہن تھی، ہاپ بچپن میں وفات پا گیا تھالیکن بھائیوں نے ہاپ کی کی محسوں نہیں ہونے دی تھی، بڑا

بھائی باپ کی طرح مشفق تھا تو جھوٹا کسی بہترین دوست جیسا، مال اس کی مال ہونے کے ساتھ ساتھ پکی سیمل بھی تھی اور پھر شارق تھا جواس کا سنتیر تھا، ہر لحاظ سے مکمل اور خوشحال فیمل سے تعلق رکھنے والا اور سب سے بڑی بات یہ کہوہ علیشا کو بہت چاہتا تھا، نہ چاہنے والی بات ہی نہیں تھی اس میں۔ نہیں تھی اس میں۔

''میں خوش بخت نہیں، علیشا ہوں علیشا خرمان۔''اس نے اس کی بات اسی میں اڑائی۔ اور آج نقد مراس پر مسکرار ہی تھی شاہر اس ونت بھی اس کی باتوں پر مسکراتی ہو اور کتنا صحح مہتی تھی عفرا کہ۔

''وفت ہمیشہ ایک سائیس رہتا۔'' وفت واقع بہت بدل جاتا ہے اور کتنی جاری بدل جاتا ہے ہماری توقع سے بڑھ کر جلد اور تیز رفتاری کے ساتھ سیجھے انسان رہ جاتا ہے اس کی گردد میکھنے کو۔

''چلویار! پاپا کہدرہے ہیں کہ علیقا سے کہو جلدی آئے رواحہ تیارہے۔'' وہ آئی ہی سوچوں کے گرداب میں پھنسی تھی جب نوراو کی آواز سے اسے بکارتی اندر داخل ہوئی۔ اسے بکارتی اندر داخل ہوئی۔ ''علیشا نے سمجھ نہ آنے والے

اندازین ایسے دیکھا۔ "دونو نیا کہ رواحہ کے ساتھ جا دگی ٹاں۔"

اور نے جیسے اس کی گندویٹی پیدافسوس کیا۔ "ان کو تکایف ضرور دیتی ہے بیس وین سے حل جاؤں گا۔" وہ مصطربانہ انداز میں ہونٹ کانے ہوئے کوری ہوگئی۔

وہ ابنا ہو جھ خودا ٹھانے کے لئے تو یہ قدم اٹھا رئی تھی اور یہاں بھی وہ لوگ اس پر احسان کرنے پہتلے ہوئے تھے۔

و دختم وین سے بیں رواحہ کے ساتھ جاؤگی

اینڈ یونو ماما اُور بایا مجھی اس پہ ایگری نہیں ہوں کے بی کا زہاری فیملی میں لڑکیاں لوکل ٹرانسپورٹ ریٹر یول نہیں کریں۔ ' نور کے حتمی لیجے نے اسے ایکی طرح باور کروا دیا تھا کہ کم از کم بیروالی بات تو اس کی ہرگر نہیں مانی جائے گی۔ اس کی ہرگر نہیں مانی جائے گی۔ ''اس نے سمویا ہتھیار ڈال

دیادہ ڈرنے سمنے کی ضرورت نہیں ہے، پورے
زیادہ ڈرنے سمنے کی ضرورت نہیں ہے، پورے
دھڑ لے سے دہاں کام کرناتم کوئی عام ورکر نہیں
ہو، نورکی کزن ہو، جس کے ایک اشارے پہتخت
سے تختہ ہوسکتا ہے، جب تک یہ تگڑی سفارش
تمہارے باس موجود ہے تمہیں کوئی نہیں دبا
سکتا۔"اس نے سینہ تان کے بڑے بحر سکیا انداز
میں اسے جوش دلانا جا ہا تھا۔

" تخینک ہو۔ " وہ اس کا دل رکھنے کو ملکے سے مسکرائی تو نور اس میں خوش ہو گئی اور پھر وہ دونوں آگے پیچھے ڈائنگ روم میں داخل ہو تیں جہال سے ناشتے کے بعد اس نے رواحہ کے ساتھ اس کے آئس جانا تھا۔

آفس نہایت شاندار تھا وہ رواحہ کے ساتھ ای آفس ہیں داخل ہوئی تھی جس پہ کی سوالیہ اور متعجب نظروں نے آخر تک ان کا پیچھا کیا تھا، متعجب نظروں نے آخر تک ان کا پیچھا کیا تھا، رواحہ خود اگر وقت کا پابند تھا تو اس کا شاف بھی اس بات کا خوب خیال رکھتا تھا کیونکہ جس وقت وہ اس کے ہمراہ اندر داخل ہوئی تو ہرممبرا بی چیئر وہ اس کے ہمراہ اندر داخل ہوئی تو ہرممبرا بی چیئر استھالے کام میں مگن نظر آیا، سوائے ایک نیبل

کے جوخالی بڑی کھی اور سامنے دھرا کمپیوٹر بھی آف

مامنامه حنا 18 اکنوبر 2014

سنی کڑے کڑ کیوں نے اسے سلام کیا تھا

''بیٹھئے'' اندر داخل ہو کر اس نے این

بغیر کھے کم وہ خاموتی سے چیئر تھسیٹ

جس کا شاکستلی و متانت ہے جواب دیتے ہوئے

تلیل کے سامنے والی چیئر پیاشارہ کرتے ہوئے

کے بیٹھ کئ بھی ہوئی نگامیں اسنے بالھوں یہ مرکوز

کے وہ اردکرد سے فطعی بے نیاز اس کے سامنے

بليتهي تھي، وائث اور بليك امتزاج كا بزائبا

اسکارف الیمی طریقے سے کیلئے، برا سا دویتہ

سلقے سے کندھوں یہ پھیاائے اس کی شخصیت

سنجیرہ اور کم کو ہونے کے ساتھ ساتھ قدرے

سو کوار بیت کی عکای بھی کر رہی تھی ، چھوٹی س

ستوان ناک شدید سردی کے باعث سرخ ہورہی

تھی لب یوں باہم ایک دوسرے میں بیوست تھے

کویا صدیوں تک وا ہونے کا ارادہ نہ رکھتے

انٹر کام اٹھاتے ہوئے اس نے کہا اور اسکلے بن

چند کھیوں کے بعد اس کے دروازے یہ دستک ہو

" آوَ ثا قب بيھو''

تھسیٹ کے بیٹھ گیا۔

'' ٹا تب صاحب! آپ ذرا اندر آ<u>ئے'</u>'

' ونیس تم آن '' وہ دراز سے کوئی فائل نکال

'' تھینک بوسر!''وہ علیشا کے برابر والی چیئر

'' ٹا قب! بی<sup>مس ع</sup>لیشا فرحان ہیں آپ کی

نئی کمپیوٹر ٹراسٹنٹ اور مس علیشا بیہ ٹا قب سجانی

میں ہارے کمپیوٹر ڈائر بکٹر، آج سے بیآب کو

اسست كريس مع ـ' اس نے خالص يروفيشل

انداز میں دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف

وہ اینے آنس کی طرف بڑھ کیا تھا۔

کہااورخودجھی اپنی سیٹ سنجال لی۔

ٹاقب نے نہایت شائستہ کہے میں اے سلام کیا تھا، ذراکی ذرا تبلیس اٹھائے ہوئے اس نے جواب ریا تھا اور دوبارہ سے نگامیں جھکا کی

"اکرچہ من علیشا آج سے مس تمن کی سيت سنجال ربي بين سين چونکه مداجمي نا مجربه كار بين اس كن القرب يملي تو آب والهين ان كا کام سمجھانا پڑے گا بھرا ہے چیک کرنے کے بعد فائنل مج وینا ہو گا، اس کئے جب تک مس علیشا اييخ ورك مين ايكسيرث مبين موجا تين آپ كا برون بوه جائے گا ایسے میں آپ جا ہیں توجس کو اینا معاون بنا کیتے ہیں میں الہیں پریف کر دول گار 'وه تا تب سے خاطب تھا۔

"نو برابلم سرا مين كور كر لون كا\_" ثاقب

'اوکے ویسے مجھے امیر ہے کہ من علیشا جلدتمام کام کوسمجھ لیں گی۔ "اس نے ایک علیشا پہ ڈالتے ہوئے کہا۔

"جی انشاء الله\_" آہتگی سے سرا ثبات میں ہلاتے ہوئے اس نے کویا اسے یقین دہائی

''ٹھیک ہے ٹا تب! آپ پھرآج ہے ہی اسٹارٹ کے لیس۔ 'اس نے ٹاقب سے کہا پھر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا۔

" آپ بيال ايزي هو کر کام کر علی مين مس علیشا! اوراگرآپ کوئسی جھی سم کی کوئی پراہم ہوسی آفیسرسی ور کرہے کوئی شکایت ہوتو آب بلا جحبك جھے ہے بات كرسكتى ہيں۔"

''جی'' اس نے ایک دفعہ پھر سر اثبات میں ہلا کر فقط جی کہنے پر اکتفا کیا تھا۔ ''اوکےابآپ دونوں کام شروع کر سکتے

ہں۔'' اس نے اسینے سامنے پر می فائل کھول لی، تھویا ان دونوں کے وہاں سے جانے کا واتح

'' تھنیک ہوسر! آیئے مس علیشا۔'' وہ کھڑا ہوا تو علیشا بھی ساتھ کھڑی ہو گئی اور اس کے ہمراہ آفس ہےنکل آئی۔

ٹاتب نے پہلے سب سے اس کا تعارف كروايا تھا اور بھروہ خالی سيٺ جومس تمن کی تھی اس کے پاس اسے نے آیا، علیشا کا قیاس تھک نكا تقاميمي سيث السير كي هي \_

" آپ کی کواتھیکشن کیا ہے تا کہ میں اس ایول سے کا مرکا آغاز کرسکوں۔ اس کی میل کے والنی طرف رطی چیز یہ بیٹھتے ہوئے اس نے دریا فت کیا تھا۔

الني ي ايس- "وه اى سجيد كى سے بولى-ذو محرکٹر ، انس مین آب جلد سیھے لیس کی ، ویسے آپ کو ٹا کینگ تو آنی ہو گی۔'' وہ بوے زم ووستاندا ندازيل بوخيدر بالقاب

"جي ـ "اس نے اثبات مين سر بلايا۔ ''اوکے میں آپ کوٹا ئی رائٹر اور ایک کیفر 🖟 جھوا رہا ہوں، آپ اے ٹائپ کرکے جھے رکھا میں۔ "وہ کہتے ہوئے اٹھ گیا۔

محور کی دیر بعد پون اسے ٹائی رائٹر اور ليرد كياتو وه خاموتي سے اسے كام مل من

"ارے .... بیمس حمن شادی کے بعداتی د بلی میلی اور خوبصورت کسے ہو سیں۔" اسے بالكل اين قريب حمرت مين ڈوني جسس آواز سانی دی تو وه چونک کرمتوجه بهوتی۔ سامنے ستائیس اٹھائیس سال کا ایک خوش

شکل نو جوان متحیر آئنھیں بھاڑے اسے دیکھ رہا تھا،علیشا جزیز ہو کے رہ گئی۔

" من بوقوف! مير مس تمن نهيس مس عليشا هين ، اس فرم کی نئی کمپیوٹر ٹراسٹنٹ یے ''اس کے دائیں طرف والے تیبل یہ بیٹی مسطمیٰ میلائی نے ہنتے ہوئے اس کی غلطہ جما کو دور کیا تھا۔ '' كب با ..... مين توسمجه ربا تها كه شايد

شادی کے بعد ہرانسان اتناہی خوبصورت ہو جاتا ہے، تو کیوں نہ میں بھی شادی کروا لوں۔" اس نے کف انسوس ملتے ہوئے کہا اور علیشا کے سامنے دھری جیئر یہ ہی بیٹھ گیا ،علیشا کے ماتھے یہ نا كواري كي تنكن تمو دار بوني تھي ۔

''میرانا معمران ہےاور میں اکا وَنُنْعِفُ مِنْجُر ہوں۔ ''اس نے خود ہی اپنا تعارف کروایا تھا۔ ''ميصرف اكاوُننٹ ہے متبحر كا اضافيداس نے از خود کیا ہے۔" مس عظمیٰ نے مبنتے ہوئے اس كا بها تدا پهور اتها، جواباً اس نے سخت ناراض نظرون ہے انہیں دیکھاتھا۔

''آپ کیوں ہر وقت میری ویلیو ڈاؤن کرنے پیلی رہتی ہیں۔'علیشا سرجھٹک کر دوبارہ اینے کا م میں ملن ہوئی۔

'' بیں ..... میں یعنی کے عمران حیدر، بورے چەنٹ كابنده آپ سے مخاطب ہے اور آپ اينے كام ميں منہك ہوگئ ہیں۔"اس کے تے ہوئے ابرواور ماتھ یہ انجرنی شکنوں کی قطعی برواہ کیے بغیروہ پھراس سے مخاطب ہوا۔

"سوري ..... آئم بري-" وه ايك بل كو ہاتھ روک کے متانت ہے بولی اور اگلے مل پھر ٹا کینگ کی طرف متوجہ ہوگئی۔

''احیما جی ا'' وہ خاصا مایوس ہو کے اٹھا تھا۔ برے ہے آبروہو کے تیرے کوتے سے ہم نظے مشنڈی آ ہیں بھرتے ہوئے وہ اپنی سیٹ کی طرف بوط اتو مس عظمیٰ بھی اس کی حالت پہ مسکراتے ہوئے کمپیوٹر آن کرنے لکیس۔

ماهنامه حنا 🚯 اکنوبر 2014

کھانے کا یو خصے آیا تھا،اس نے شکریہ کے ساتھ ا نکارگر دیا تھا، آج اس کا آرادہ تھا بایا کوفون کرنے کا، کیونکہ پچھلے کائی دنوں سے ماما کا کوئی نون نہیں آیا تھا،اے ہادی کی خرخریت بھی پہنے جل

کیا تو اس نے بہت جھکتے ہوئے اس سے دریافت کیا تھا۔

''سرکیا ایس بین آفس کے نون سے ایک كال كرستني مول آؤك آف بني" كتنا مشكل ہوتا ہے کسی سے چھھ مانگناء آگر جدوہ اجازت ہی کیوں نہ ہو،اس کی پیشائی ایک جملے میں ہی عرق آلود ہو گئی تھی اور ہقعیلیاں بھیگ گئی تھیں۔

عا ہیں جہاں عاہیں کال کرسلتی ہیں میری طرف ہے آپ کو کھی پر میشن ہے۔ "رواحہ نے بوے مطلال ساسامازت ديمي

ایک حصے میں ایک انجانا سراد کامحسوں ہوا تھا، وہ علیشا جو بڑے آرام سے بھی اس کی ساری لا برری کوہس نہیں کر کے بغیر اجازت کتابوں کا بیڑوغرِق کرآئی تھی،آج نقط ایک نون کال کے لیئے گئن ہے ہی ہے اس کی اجازت ما نگ رہی

ا کیا مرتبہ کھر اس خواہش نے دل میں أنگرانی نی تھی کہ وہ اس سے اس کے حالات کے ماهنائ حنا 😢 اكنوبر 2014

البتة اپنے كام كے ساتھ وہ بالكل تخلص تھي ایں کے کام کی دجہ ہے کسی کواس سے شکایت ہمیں ھی، ٹا قب اکثر و بیشتر ہی اس کے کام کی تعریف کر کے اس کی حوصلہ افزائی کرنا رہتا تھا، وہ اس ی تو قع سے ہڑھ کر میکنیوڈ نکلی تھی۔

حسب معمول کیج آورز میں پون اس ہے

من رواحد نے اسے سی کام کے لئے طلب

''لیں ..... وائے تاب ..... آپ جب

نجانے کیابات تھی لیکن اسے اپنے دل کے

متعلق ہو چھے، اس حد تک تبدیلی کی وجہ جانے، دوسری طرف سے ان کی برجوش می آواز سائی دى تھى،وە ايك بى سالس ميں بو سالے سني \_\_ کین ایک مرتبہ پھراس نے اپنی خواہش کو د مالیا ''میں بالکل ٹھیک ہوں اور کہیں تم نہیں تھا، کیونکہ ٹی الحال وہ ایسا کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ ہوئی، ای دنیا میں ہول اچھا بھا بھی مجھے ماما ہے '' تھینک ہو۔''ممنون کہیج میں کہتی وہ اٹھ بات کرتی ہے گھر کا تمبر مہیں مل رہا، میں ذرا جلدی میں ہوں ، کیا آب ان سے میری بات کروا

ایک بار، دو بار، سه بار، بار بارٹرائی کے باوجود مبرال کے مبین دیا، ہر دفعہ رابط مبر بند ہی ملا، رسیور، کریڈل پر ڈالنتے ہوئے وہ از حد ر بیثان ہو چکی تھی۔ ں ہو چیل هی۔ '' پیة نہیں نون ڈیڈ ہو گیا ہے باکس نے ملگ

ہی نکال کے بھینک دیا ہے۔'' دہ اضطراری انداز مین ہاتھوں کی الگلیاں چٹھانے لگی۔

أُنْ اب كيي رِابطه موسكتا بهاما سي؟ "وه ریشانی سے شوینے لگی۔

دوسیل فون بھی تو مہیں ہے ناں، اب ان کے باس یو بیشانی میں اضافہ ہی ہوتا جا

"فاطمه بها بھی ا" ایکدم اس کے ذہن میں

فاطمدان کی مردین تھیں علیشا کی ان سے كافي الجيمي عليك سليك تكلي كئي دفعه مشكل وفتت مين عُلَيثًا كَنِي إِن كَا سَاتُهِ دِيا تَهَا، فَاطْمِهُ إِسْ كَي بَهِت عزت کرنی تھیں ،شکرتھا کہان کے ذہن میں ان کا تمبر یادرہ گیا تھا،اس نے لیک کررسیوراٹھایا اور تیزی ہے تمبر بریس کرنے تکی۔

''السلام عليكم!'' اس كي توقع كے مطابق فون فاطمہ بھا بھی نے ہی ریبوکیا تھا۔

''وعليكم السلام بها بهي! مين عليشا بات كر

''کیسی ہوعلیشا! مجھئ کہاں کم ہوگئی ہوتم، يس كن د فعد ندرت آنئ سے تنها را يو جيوچل بول، کنی خوتی ہورہی ہے <u>جھے</u>تہاری آ داز س کے ن<sup>یا</sup>

ا کررواحہ نے اسے اجازت دے دی ھی تو اس کا پیمطلب تہیں تھا کہ وہ شروع ہی ہو جاتی اورآ ئندہ اس رعایت سے جی جانی۔ " الله من كيول مبيل تم يا مح منت بعد قون کر لیما میں بلا لائی ہوں سیجے تو اسکول کھئے ہیں۔''انہوں نے کہا۔ "او کے کھیک ہے، شکر ہد۔" اس نے تشکر بھری سالس خارج کرتے ہوئے رسیور رکھا اور دل میں دعا کرنے لگی کہ ماما کھریہ ہی ہوں۔ یا منت بعد اس نے دوبارہ تمبر بریس کیے،اس دفعانون مالنے ہی اٹھایا تھا۔ ''لیسی میں مایا؟'' ماما کی آواز سنتے ہی س كي أنكصيل بحيثيني للي تعين -

سکتی ہیں ۔''و ہ نور آ مطلب کی بات پراتر آئی۔

وہ جو بھی ماما کے بغیر ایک منٹ نہیں رہتی تھی ،آج کتنے دن بعدان کی آوازس رہی تھی اور فكل تويية بهين كب ريجنا نصيب موناهي -''می*ن تھیک ہو*ں بیٹا! تم کیسی ہو؟'' دوسری طرف ماما کی حالت بھی کچھاس سے مختلف نہ

''میں بھی ٹھیک ہوں ، گھر کا تمبر کیوں مہیں مل رہا، میں آ دھے گھنٹے سے ٹرائی کررہی ہوں۔' اس نے جلدخود کوسنجال لیا تھا۔ 'مبیٹا! لینڈ لائن تو کافی دن ہوئے شیراز نے کوا دیا ہے۔'ان کا کرب میں بھیا کہجہ سناتی

بريك المم من جب في كانائم مواتو بيون

''نی کی جی!مر بوچورہے ہیں کہ آپ کے ''صحیحہ''

وونہیں شکریہ،ان سے کہیں جھے بھوک نہیں

مسعظمی خود ہی اٹھ کر اس کے پایس آگئی

ہے۔'' اس نے حق میں سر ہلاتے ہوئے جواب

تھیں، وہ ایک شادی شدہ ایجٹر خاتون تھیں اور

یمال کام کرتے ہوئے اہیں آٹھ سال کاعرصہ

کزرچکا تھا، کجر بہ کار ہونے کے ناطے وہ سپ کو

مفید مشوروں سے نواز نی رہتی تھیں ،ای وجہ ہے

سارا ساف ان کی بہت عزت کرنا تھا،ان کی نرم

طبیعت کے ہاعث علیشا کوجھی ان سے مل کر احیما

للتی، تھوڑا ہنیا بولا کرو۔'' وہ ہولے ہے اس کا

د کھلائے ہیں مجھے۔"اس کا اندر کرلانے لگا تھا،

بریک کے بعد وہ خاموتی سے اپنی سیٹ یہ آن

ជជជ

چلا تھا کائی حد تک وہ سب کے مزاج کو سمجھ گئی

ھی،کیلن وہ زیادہ تر اپنے کام سے بی کام رکھتی

ھی بہت کم کس سے خاطب ہوئی تھی ،اس کا اینا

ا نداز کئے دیئے رہنے والا ہی تھا، ای کئے سب

ال كى طرف سے محتاط تھے، چھ وہ رواحه كے

ساتھ آئی تھی اس کا بھی سٹاف بررعب تھا، لیلن

كى ميں اتن مت مبيل كى كداس سے يوجيد

اسے یہاں آئے ہوئے ہفتہ سے اوپر ہو

گال تھیتھیا کے بولیں۔

''اتیٰ پریٹ گرل پہاتیٰ سنجیدگی اچھی نہیں

"ممرے بننے بولنے نے ہی تو بیدون

نے آگراس سے بوچھاتھا۔

ندامت نے آن کھیرا۔ ''ممن علیشاا مسج آپ کو ٹاقب نے جو رائل اعد سٹری کی فائل دی تھی اس میں کو مارکیٹنگ سیکری کے برتیج والا چھے ہے اس کے دو ثمن پرنٹ نکال کرمیرے آئس بیں بھیج دیں۔' اس نے بڑے نارش انداز میں کہا تھا، کو یا اس نے اس کی شیلیفونگ گفتگو کوسنا ہی نہیں تھا۔ '' پیتہ کبیں واقعی کہیں سنایا چھر جان ہو جھ کر نظرا نداز کررہے ہیں۔"اس نے دل بیں سوحیا۔ ''جی سے!'' وہ کہنے کے میاتھ ہی سب سے

کیل دراز میں رکھی فائل کونکا لنے تلی۔ اس نے ایک نظر اس کے اسکارف سے ز <u>ھکے</u> سر کو دیکھا اور پھراینے آئس کی طرف بڑھ گیا، وہ بھی سر جھنگتے ہوئے فائل میں سے صفحہ تکالتے ہوئے مینز کی طرف متوجہ ہوگئی۔

"" أنسْ مِن دل لك كما بينا!" أج الوار ہونے کے ماعث چھٹی تھی اور ہاشتہ بھی متفرق نائم يه موا تقاء تنيول خواتين في فو نائم يه ناشته كيا تفا جبكه رواحه اور قاسم انكل رأت كشي وزرييه انوائیٹ تھے، برنس ڈنر ہونے کی وجہ سے ان کی واليسي كافي رات محكة موني هي ، اس لئي آج ان كانا شتهمي ليٺ تفا\_

سووہ تیول ناشتے سے فراغت کے بعد لا ؤیج میں بیھی بھیں ، وہ اخبار کی سرخیوں پر نظر دوڑارہی تھی جب تہیں آئی کے اسے خاطب کیا۔ ''وہ آفس ہے ماما، کوئی تفریخی بارک تہیں جہاں دل لک جائے گا۔ علیشا کی بجائے نور نے جواب دیا تھا، جو غالبًا سنڈے میکزین کی ورق گردانی کرتے ہوئے سی خبریہ جھنجھلانی تھی، كيونك مي بهنجلا جث اس كے ليج ميں بھي نماياں

ماهناه حداق اكتوبر 2014

''بال شايد-'وهجهم سابويين\_ ''آپ د عاکر میں ہادی اچھی طرح سیتل ہو

جائے، بس چرہم لوگ بھی ہو کے چلے جا میں مے اور میں نے جاب بھی ای لئے کی ہے تا کہ هجه اما وُنٹ جمع کرسکوں۔'' دوسری طرف ایک مل كوسكوت حيفا كليا تقان

"اوکے ماما، میں آپ کو پھر کال کروں کی ابھی آکس کے فول سے کر رہی ہول، زیادہ در بات میں کرستی، آپ اپنا خیال رکھیے گا ڈھیرا سارا، میں جلد ہی سیل نون خرید نوں کی تا کہ آپ سے اور بادی سے آسانی سے رابطہ ہو سکے اد کے: الله حافظ " جلدي جلدي كہتے ہوئے وہ ايك ہى سانس میں کئی جملے بول کئی اور رسیور کریڈل ہے

ٹائم دیکھنے کے لئے اس نے جو کی وال كلاك كى طرف نظرا تفاني تو اسيخ سامنے روا حد كو دیکھ کرایک کھے کے لئے بھو پچکی ہو گئی۔ نجانے وہ کب سے کھڑااس کی گفتگوس رہا

تها، ماما سے بات کرتے ہوئے اسے قطعاً احساس

ا یہ نہیں میں کتنی در سے باتیں کے جا ر ہی تھی کیسا سوچتا ہو گامیری پرمیشن کا کتنا نا جائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔''اندر ہی اندر اسے از حد

'' يمين قاسم انكل كے آئس ميں ، و ہ لوگ تو بهتا يھے ہيں جھےآ كے يرجے كاكمدرے تھ، کیکن میرا دل ہیں مانا ، کەمزیدنسی په بوجیے بنوں ، میں نے تھیک کہا ناں ماما؟''ایک تو ہستی تھی جس ہے وہ اسینے دل کی ہر بات بلاخوف وہ جھجک کہہ سکتی تھی ، بغیر سی عار کے۔

''چلواس طرح تمهارا تو دهیان تو بنارے گا۔" پیتر ہیں انہوں نے کس کوسلیٰ وی تھی اسے یا

دل د کھے ہے جمر گیا۔ کتنے وقار اور تمکنت سے ان کی ماما نے ساری زندگی گزاری تھی اور اب اس بردھانے مين الهيس يون ذكيل وخوار موما يرد رما تها، ايك فیون کال کے لئے وہ دوسروں کی مختاج ہو گئی " محریس سب تھیک ہیں تہینہ لیسی ہے؟"

" كواديا؟ كول؟"اس في ازحد جراني

' دنبس بیٹا! شاید بل وغیرہ کا کوئی مستلہ تھا ہتم

'' <sup>د کیک</sup>ن ماما! ہا دی نے بھی تو رابطہ کیا ہو گا ، وہ

سناؤ، طبیعت تھیک ہے تمہاری، کھر میں سب کیسے

ومال بيشا كتنايريشان موربا موكاء آج محصا كوني لم

پریشانی اٹھانی پڑی ہے، وہ تو شکر ہے کہ فاطمہ

بھابھی کا تمبر میرے ذہن میں تھا۔ ' اس کا لہجہ

بے بھی کی گہری روٹ کے ہوئے تھا، کاش اے

كاش وہ کچھ كرسكتى، کچھ تو ہوتا اس كے اختيار

ہے وہ بھی مہمیں سلام دعا دے رہا تھا۔" انہوں

نے ہادی کی خرخر مت اس تک پہنچانی،علیشا کا

'' آیا تفا ہادی کا فون بھی ،ای تمبر پیرتھیک

یں؟ "انبوں نے بات کارخ بدل دیا۔

سے دریافت کیا۔

اس کی خاموشی کومحسوس کرتے ہوئے انہوں نے خود ہی ادھرادھر کی باتیس شروع کر لیں۔

''جی ہاں سب تھیک ہیں اور بہت اچھے ہیں۔''اس نے مہراسانس تھینچااور پھراصل بات كى طرف آئى جس كے لئے اس نے فون كيا

"ماماليس في حاب كرلى بي ميد جمله ادا رتے دیت وہ کس کرب ہے گز ری تھی پیصرف وہی جانتی تھی یا اسے جنم دینے والی ماں۔ '' کہاں؟'' وہ شفکر ہو کئیں\_

ماهنامه جنا 🙉 اکنوبر 2014

''جہاں جا رانسان رہتے ہوں وہاں دل تو خود بخو د بی لگ جا تا ہے اور پھر کام تو ہر جگہ ہوتے میں، کام کی وجہ سے ہی تو انسان ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔'' تہینہ آئی نے اپنا لکتہ نظر بیان کیا۔ وجمہیں کام وام کرنے کی کوئی ضرورت سید مشکر ادھر تکرانی

تہیں ہتم کوئی ورکرتھوڑی ہو،بس بیٹھ کرادھر تکرانی کیا کرواور ہاں ذرا بیرواجہ یہ بھی نظر رکھا کروٹ وه إب تهمينه كو حجموز عليشا كي ظرف متوجه مو كني، آخری جملہ ہوئی را ز داری ہے ادا کیا گیا تھا۔

'' بیتم اسے کیا پٹیاں پڑھا رہی ہو؟''ای وقت رواحدا ندر داخل ہوا تھااورنور کا جملہاس کے کانوں میں پڑ گیا تھا،اس نے سخت نظروں سے اسے گھورا، وہ ایک کیجے کوشیٹائی کیکن اگلے ہی کمچے وہ خود پر قابو یا چکی تھی۔ " الله من المنظمة المناس الماري المن السي

میں کوئی تو میرا مخبر ہو جو تہاری سرکر میوں کی ر پورٹ مجھ تک پہنچائے۔" دہ ناک تر ما کے

''کیول، تم کیا تھانیدارٹی لگی ہو۔'' وہ اے کھور کے رہ کیا۔

''تم یر تو ضرور ہی لگی ہوں۔'' اس نے آ تکھیں سکڑ کے اسے دیکھا، علیثیا ان کی بحث مِس خود کوانتهائی مس نف قبل کررہی تھي۔

''بڑی ماماا پر مکھر ہی ہیں اسے، کیسے میٹی کی طرح بلکہ مہرٹھ کی پیچی کی طرح اس کی زبان چل رہی ہے، الکلے کھر جا کر ناک ہی کٹوائے گی۔'' ال سے خود کوئی جواب ندین پرا تو تہینہ بیلم کو در میان میں سی کھی لیا۔

إن الما كو الله من كيول تفسينت مو، ابني زبان دیکھی ہے وزیر آباد کی چھری سے بھی زیادہ تیز ے " وہ تو یع جمار کے میدان میں اتر آئی

WWW.PAKSOCIETY.COM rspk.paksociety com

كر دُالا ، مِن تو خالى سلائس اور جائے سے بھي كام جا لیتا ہوں۔"اس نے ٹرانی اس کے قریب لا کےروکی تو وہ استے لواز مات پینظریز تے ہی بول

ود كوئى بات نبين " آبيكى سے كہتى وہ ا شقر ال سے تیبل پیشنل کرنے لگی۔ ''اگر کوئی بات نہیں تو کیا آپ روزانہ جھے

ناشته بنادیا کریں گی۔''وہ مستراتی نگاہیں اس پیرنکا کے منبسم کہجے میں بولا۔

'' بنا دوں گی۔'' وہ چو نکے بغیر سنجیدگا سے

'' آئیں ناں آپ بھی ساتھ دیں میرا۔' وہ اس کے ماتھے یہ گئے بجید کی اور نو گفٹ کے بورڈ ک برواہ کے بغیر بڑی اپنائیت سے شریک طعام ہونے کی دعوت دے رہا تھا۔

'' وَنَهِيلَ شِمْرِيهِ مِينِ نَاشته كريجَي ہوں <u>'</u>' اس نے متانت ہے انکار کیا۔

' وچلیں پھر کم از تم پاس تو بیٹے عتی ہیں۔''وہ سواليد نظرول سے اس كى جانب د ملحتے ہوئے

"جی" وہ اس سے کانی فاصلے بیدر کھے سنكل صوف يد بيني كا-

" آپ کا؟" وہ ناشتہ شروع کرتے ہوئے اس سے مخاطب

" میں ہے۔ اس نے نگاہیں اپنی کودہیں دهرے ہاتھوں یہ جمالی ہونی تھیں۔ طوعاً كرهاً وه بينه تو كلُّ محل كتين دل أندر ہے بہت بے چین ہور ہا تھا بس ہیں چل رہا تھا

كها تُه كر بھاڭ ہى جالى۔ ووح كرسد ويسي بهي ناقب بهت كوآيريثو

انسان ہےوہ جلد ہی آپ کوٹرینڈ کر دے گا۔''وہ

ہے بے نیاز اخبار کے مطالعے میں کم تھی۔ '' ہاں ہاں کیوں نہیں ہیں ابھی ناشتہ لے کر آتى ہوں۔'' تہمیندا نھنے لکی تھیں جب علیشا الہیں ٹوکتے ہوئے کھڑی ہوگئی۔ '''آپ بیتیس آنٹی میں بنالاتی ہوں '' کھر

رواحد کی طرف ملتے ہوئے بولی۔

"كيالين كي آب ناشية مين؟" رواحد كو خوشكوار حيرت بهوتي تفيءاس كالمطلب تقاوه قصدأ ان دونوں ہے بے نیاز جیٹھی تھی ویسے اس کا دل و د ماغ ميين موجود تفا\_

" كاش بيسوال مجصر سارى زندگى سننے كول عائے۔" اس کے دل میں خواہش نے چتل ل

" جو بھی آ ب بہواہت سے بناریں ۔ " وہ بولا تو یمی کہیر سکا، وہ سر اثبات میں ملالی چن کی

" كيا بناول " فرت كحو لت موت اس نے ایک نظراندرموجوداشیاء کا جائز ہلیا، حالانکہا وہ دونوں ایک ہی میمل بیروزانہ ناشتہ کرتے تھے، کیکن اس نے بھی دھیان ہی جبیں دیا کہ کون کیا

اس نے ملائس سیکے کہاب فرائی کیے ا نڈے بوائل کر کے ان کو ہلکا سما ہیسن لگا کے فرانی کیا، چکن کے ریشے کرکے آملیٹ بنایا، جائے وہ یہلے ہی رکھ چکی تھی، جوش آنے پر اسے تی باٹ میں ڈال کر ساری چزیں ٹرانی میں سیٹ کر کے جب ده لاوُرج میں داخل ہوئی تو رواحہ اخبار کو یڑھ پر ہا تھا، تہینہ آنٹی غالبّالسی کام سے اٹھ کر جا چکی تھیں، اسے آتا دیکھ کر اس نے اخبار رول کرے تھوڑی کے پنچے رھی اور انہاک ہے اسے و بكھنے لگا۔

''ارے....آپ نے تو اچھا خاصا اہتمام

''نوبه.....حچریون، فینچیون کا تذکره تو یوں کررہے ہو گوماتم لوہاروں کی سل سے ہو۔'' تہمینہ نے دونوں کوڑیئتے ہوئے کہا تھا،ای ونت كير ب رهونے والى ماسى اندر چلى آلى۔ "سلام يي لي جي!"

''وعلیم السلام، نیسی ہو پر دین ، بیجے تھیک ہیں؟" سلام کے جواب میں انہوں نے ساتھ ہی د وسرے سوال ہوجھے ڈالے اور پھر جواب کا انتظار کئے بغیرنوری طرف متوجہ ہو کے بولیں۔ ''انھونور! پر وین کو کیڑے نکال کے دو، بیٹر

طینس اور کشنز کے کورجھی ا تار کے دو۔'' انہوں<sup>'</sup> نے تیم فرصت میں نور کر وہاں سے اٹھایا ، ورنہ ان دونوں کا جنگ حتم کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ ''بعد میں دیکھ لول کی تمہیں۔'' وہ سخت دھمکانی نظروں سے اسے کھورنی وہاں سے آتھی

''میری دارڈ روب میں سے بھی میلے کیلے کیرے نکال دینا۔'' اس نے پیچھے سے ہا تک

ما لَى فف ـ " وه يا وَل سَجْتَى بهو لَى آكے

'بڑی ماما ناشتہ'' وہ صونے یہ چیل کے بیٹھتے ہوئے بڑے لا ڈ<u>سے</u> بولا تھا۔ .

''کیا ناشتہ کرے گا میرا بیٹا!''انہوں نے نہال ہولی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بڑے دلارہے ہوجھا تھا۔

''بس اب تو مجھ بلڪا بھلڪا ہي لا ديں ليچ ڪا ٹائم قریب ہے اور ہاں کی آن ذراوی آئی فی سم كا تيار كريس آج تو كھر ميں كھانا كھانا ہے۔ بوی مامات بات کرتے ہوئے اس نے سرسری سي نظر عليشا بيجهي ڈ الي تھي جوان دونوں کي ہا توں

ماهنامه حناك اكبوبر 2014

www.paksociety.com rspk paksociety com

يہ سے دل ميں سوا۔ اس نے دل ميں سوا۔

سلى أميز لهج مين اس سے كهدر باتھا۔

پیتر مبین وه به با تیس یبان کیون کرریا تھا،

"ارے ....ایس ہی حرافہ ورتیں ،مردول

Ш

علیشا سمجھ نہ سکی وہ اس کے جواب میں کیا گہتی،

غاموش ہی رہی، البندنسی کا طنز مجرا جملیات

کی رکھیل ہونی ہیں ، ان کا کام صرف مردوں کو

کھانا ہونا ہے کھر بسانا نہیں۔'' اسے لگا تھا اس

کے دماغ کی کوئی شریان مین جائے گ،

احساس اذیت سے چہرہ تب کرسرخ ہو گیا تھا،

رواحد کیا کہدر ہاتھااہے کوئی سمجھ ہیں آ رہی تھی۔

کے بھنچے ہوئے لب اور لبریز آ تکھیں دیکھ کر

اہنے کانوں پر رکھ کے گویا نسی ان سنی آ واز کور و کنا

حاہ رہی تھی، بڑی شدت سے اس نے تعی میں سر

ہلایا اور پھر بھا گتے ہوئے اسنے کمرے کی طرف

ہوکراس کے بارے میں سوچنے لگا۔

''علیشا کوکیا ہوا؟'' وہ ناشتہ جھوڑ جھاڑ متفکر

اسے پہلی سیاری ملی تو سب سے مہلے اس

نے ماما کے لئے مو بائل سم اور ساتھ میں چند کارڈ

مجمى خريد كئے ، اب مسئلہ تھا ہيرسب چيزيں ماما كو

بيجنے كا، دل تواس كا جاه رباتھا كدايك كار دُيكن

اور كرم شال بھى ان كے كئے خريد كئے ،كيكن في

الحال مدچزی ان کے لئے مسئلہ کھڑا کر عتی تھیں

''میراخیال ہے فاطمہ بھابھی کے ایڈرلیں

' کنیکن ان کی ساس تو ہر جگہ ڈھنڈ ورا پیٹ

للذاوه حاج بوئ جى رك كى-

ىرىشان ہوا تھا۔

''کیا ہوا علیشا! خیریت تو ہے۔'' وہ اس

جبكه وه اس كى طرف ويكھے بغير دونوں ہاتھ

تازیانے کی ماننداس کے کانوں میں کونجا تھا۔

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 T PAKSDOMET

آگاه کرر ہاتھا۔

دیں گی اوراس طرح جس کوہیں بھی پت چلنا اے

مجى خربوجائے كى۔ اس نےخود بى اپنى سوچ

میں متنزق تھی جب ٹا تب سجائی نے اس کے

وه اسے ای دیے آیا تھا ، رواحہ سے اس کا واسطہ کم

ای برانا تھا، ٹا قب سجانی ای اے گائیڈ کرتا تھا،

رواجہ کے آئی جانے میں وہ خور بھی تصد ااحر از

جھنک کے اپنی سوچوں سے بھی حی۔

' فائن ۔''مخضر جواب دیتے ہوئے وہ سر

اس کی مجری براؤن شہد رنگ آپنگھوں میں

عجیب ی کمک آمیز ترقی شمی، کویا در دان آنکھوں

میں ہمیشہ کے لئے تھہر گیا ہو، ٹا قب سجانی کے

دل نے اس سے ملتے وقت ہر دفعہ بیرخوا ہش کی

کی کہوہ ان آنکھوں کو ہنیتا دیکھیے، اگر چہ سو کوار

سن کئے بھی وہ بے حد برکشش دکھائی وی تی تھی

کیکن پھر بھی اس کا دل جا ہتا تھا وہ اسے ہنسائے ،

کیکن اس کا انداز اس قدر ریزرد ہوتا تھا کہ

" بير كيانا في انثر يرارّ ركي فائلز بين، هاري

بے تحاشہ بنسائے اور پھراس کا کھلاتا ہوا۔

وہ ہزار کوشش کے باوجود بھی ابھی تک اس ہے

اور ان کی کزشته تمام دیکنکر کی تفصیلات ان میں

موجود ہیں ہمارا اور ان کا کا نثریکٹ تین سال کا

تھا، آپ نے ان تین سالول میں ہونے والی ہر

ڈیلنگ کے لاس اور براونٹ کی مجموعی برسیج زکال

كايك فاكرتاركراب، تاكرنيك كانزيك

کے بارے میں عور کیا جائے۔'' وہ بینوں فاسین

اس کے عیل پر رکھتے ہوئے اے تعمیل سے

زائدازضر درت بات نبيل كرسكا تعابه

سامنے والی چیئرسنجا لتے ہوئے سوال کیا۔

"ليسي بين مس عليشا!" وه ايني سوچون

اس کے ہاتھ میں دو تین فائلیں تھیں جو غالبًا

''ادرتمام ڈیٹا کوآئس کے پرسل آئس میں بھی سید کر دیجے گا،آپ ان فاکز کوایک مرتبہ اسٹڈی کر لیس، میں ٹی الحال میبیں ہوں، کچھ آدر مرید دودن بھی آدرز کے بعد میں نہیں ہوں گااور مرید دودن بھی میں لیو پر ہوں، ایکچو ئیلی میری پھیجو بیار ہیں میں لاہوران کی عیادت کے لئے جارہا ہوں۔''اس نے اسٹان کی عیادت کے لئے جارہا ہوں۔''اس نے اسٹان کی عیادت میں توجہ ہے اس کی عدایات میں علیشا جو بردی توجہ ہے اس کی عدایات میں علیشا جو بردی توجہ ہے اس کی عدایات میں علیشا جو بردی توجہ ہے اس کی عدایات میں علیشا جو بردی توجہ ہے اس کی عدایات میں علیشا جو بردی توجہ ہے اس کی عدایات میں علیشا جو بردی توجہ ہے اس کی عدایات میں علیشا جو بردی توجہ ہے اس کی عدایات میں علیشا جو بردی توجہ ہے اس کی عدایات میں عدایات م

رای تھی، اس کے لاہور جاتے کے تذکرے پہا چونک کی، اسے لگا قدرت نے خود ہی اس کے لئے انظام کر دیا ہے، لیکن مسلہ تو ٹا قب سجانی سے بات کرنے کا تھا، وہ ضرورتا ہی اس سے بات کیا کرتی تھی اور پھر پیتابیں وہ اس کا کام کر بھی سکے گایا نہ، کچھ کہنے اور نہ کہنے کی کشکش کا شکار وہ منذ بذب سے بیٹھی تھی۔

'' آپ کو چھے کہنا ہے مس علیشا؟'' وہ شاید خود ہی اس کے چبرے کے تاثر ات بھانپ کیا تھا۔

''آپ کی مجھچو لاہور میں کہاں رہتی گ ہیں؟'' نظریں جھکائے، فائل کا کونا کریدتے ہوئے اس نے بے حد جھکتے ہوئے بیسوال کیا تھا۔

''وہ صدر میں ہوتی ہیں۔''اس کے سوال نے اسے اچھا خاصا متحیر کر ڈالا تھا، کیونکہ علیشا نے اس کے سوال نے اس سے کھی سوال نے اس سے کھی نہیں کیا تھا، بلکہ اس سے کیا کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔

''احپھا کھرلو دور بی پڑ جائے گا۔' وہ مایوں کن کہ چیس خود کلای کے سے انداز میں بولی۔ ''کیا آپ کو لا ہور میں کسی سے کو کی کام تھا؟''اس نے خود بی انداز ہ لگا کیا تھا۔

ماهنامه حنا 1 اکنوبر 2014

''نہیں تو۔''وہ پھر جھبک گئی۔ '' آپ کواگر کوئی کام ہے تو آپ بلا جھیک کہ سکتی ہیں، جھے ہر گز کوئی پریشانی نہیں ہوگ بلکہ دلی خوشی محسوس ہوگی۔''اس نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔

وہ دل میں انتہائی مسرت محسوں کر رہا تھا کہ آج علیشانے اس سے کام سے ہٹ کر پچھ کہا ہے، شاید ٹی الحال وہ خود بھی اپنی اس خوثی کونہیں سمجھ سکا تھا۔

سمجھ سکا تھا۔ ''ایکچو ئیلی لا ہور میں میری ماما ہیں مجھے ان کے لئے پچھ بھیجنا ہے، وہ ماڈل ٹاؤن میں ہوئی ہیں،اگر آپ کو پر اہلم نہ ہوتو .....''

''ارے ''اب نے جو پھر بھی،آپ تو تکلف برت رہی ہیں ،آپ نے جو پھر بھیجنا ہے جھے دیے دیں اور ایڈرلیں بتا دیں ، ماڈل ٹاؤن میں میراایک دوست بھی رہتا ہے ای بہانے اس ہے بھی مل لوں گا اور آپ کا کام بھی کر دوں گا۔'' وہ بڑی خوشد لی سے کہ رہا تھا، علیوں کی اپنائیت نے اسے بے انتہا خوثی بخشی تھی۔

''وہ ممنون کیجے میں ہوئی، آیک بہت بڑا ہو جھاس کے سر سے سرک گیا تھا، موبائل کل سے اس کے بیک میں تھا،اس کا ارادہ تھا کہ آت یہ چیزیں کورئیر سروس کے ذریعے بھجوا دے گا۔

'' میں کچھ آور ڈیس آپ کو بیک کردول کی اور ایڈرلیس لکھ دیتی ہوں۔'' اس نے ہیڈ کھرکایا اور ایٹر اور فون نمبر لکھا اور پھر کاغذا لگ کر کے اس کی طرف بر کھا دیا۔ اور پھر کاغذا لگ کر کے اس کی طرف بر کھا دیا۔ اس میں انتاء اللہ مہلی فرضت میں آپ کی امانت بہنچا دول گا اور آپ بیا کارڈ رکھا لیس ایس بید میرا سیل نمبر ہے ضرورت برٹے بر لیس اس بید میرا سیل نمبر ہے ضرورت برٹے بر

آپ مجھ سے دابطہ کرستی ہیں۔''اس نے ایک نظر

ایڈرلیں پددوڑائی اور پھراینا کارڈ نکال کراس کی طرف بڑھایا، علیشا نے شکریہ کے ساتھ کارڈ پکڑا۔

ٹا تب سجائی اٹھ کے گیا تو سب سے پہلے اس نے فاطمہ بھابھی کونون کرکے ٹا قب کے آنے کی اطلاع دی اور ساتھ ہی ہی ریکوسٹ بھی کر دی کہ وہ اپنی ساس سے اس بات کو پوشیدہ رکھیں۔

نون رکھنے کے بعداس نے موہائل کوڈیے میں پیک کرتے ہوئے ساتھ میں احتیاطاً پچھر قم بھی رکھ دی، تا کہ ماما اپنی ضرورت کی کوئی چیز خرید سکیس، آنج وہ اپنے دل کے ایک کونے میں اطمینان محسوس کررہی تھی کہ کم از کم وہ ماما اور ہادی سے بات تو کر سکے گی۔

### \*\*\*

ہم دشت کے ہای ہیں اے شہر کے لوگو

یہ رورج بیای ہمیں ورثے میں ملی ہے
دکھ درد سے صدیوں کا تعلق ہے ہارا
آکھوں کی ادای ہمیں ورثے میں ملی ہے
جان دینا روایت ہے قبیلے کی ہماری
یہ سرخ لبای ہمیں ورثے میں ملی ہے
جو ہات بھی کہتے ہیں اثر جاتی ہے دل میں
تاثیر جدا ی ہمیں ورثے میں ملی ہے
جو ہاتھ بھی تھا ہے سدا ساتھ رہا ہے
ادباب شنای ہمیں ورثے میں ملی ہے
ادباب شنای ہمیں ورثے میں اس کے
ادباب شنای ہمیں ورثے میں اس کے
ادباب شنای ہمیں ورثے میں ملی ہے
ادباب شنای ہمیں ورثے میں اس کے
ادباب شنای ہمیں ادباب کو چھاتھا اور جب اس نے

''جی مس علیشا! میں نے آپ کی امانت آج دو پہر میں بی پہنچادی تھی۔'' ''جھینک بوسو مجی، میں آپ کی بہت احسان

بأهنامه خناها اكتوبر 2014

چھوڑو، میہ بتاؤتم تھیک ہو؟ اور گھر میں باتی سب کیسے ہیں؟ رواحہ کیسا ہے؟ "و ہات بدل گیا۔ جانتا تھا ابھی زخم ہرا ہے مراتہیں، ان ہرے زخموں یہ کھر علا حمنے میں مجھود تت تو لگے گا۔ اسب تھیک ہیں، تہاری جاب کا کیا ہوا؟''وہ جان ہو جھ کرروا حہ کا ذکر کول کر گئے۔ " ال في الحال تو تعلك بي يهال الم دي سے میری اچی ہیلو ہائے ہوئی ہے،اس نے کانی امیدولانی ہے کہ اگرمیری پراکرس ای طرح رہی تو وہ میری مستقل جاب پیغور کریں گئے۔' وہ خود بھی کانی پرامیدتھا۔

ُومِرِی گذبتم ایک دفعه مینل ہو جاؤ پھر ہم بھی تہارے یاس آ جا تیں طے اسمیں میں رہا يهال- "وه يرجوش مهج مين بولي-

ہے کہ وہ ہمارے گئے بہتری کا فیصلہ کرے۔ 'وہ

مجھے.... مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہرنگاہ میر المسنحرار ا رہی ہے، ہرایک کی تظریبی میرے لئے حقارت ہے ابول لکتا ہے جیسے .... جیسے میری کوئی وقعت ، كُولِي حيثيت ، كُولَى مِقام مُبين , فِضا مِين معلق أيك ذرہ بھی اپنا وجود رکھتا ہے کیکن علیشا فرحان مہیں ہے'' وہ اگر چہ اسے اتنی دور پریشان مہیں کرنا

''ایسے نہیں سویتے علیشا! اللہ باک ہمارے لئے جوبھی فیصلہ کرتے ہیں وہی ہمارے حن میں بہتر ہوتا ہے الیکن جاری سمجھ میں جبیں آتا، ہیشدایے رب سے ایکی امیدر کھو، میں کی

'' ما نجوں انگلیاں برابر نہیں ہو کی علیشا! خیر

'' دیلھوکیا بنیا ہے میری تو اللہ سے میں دعا

دوسکین بادی! مجھےاس ملک میں میں رہنا،

مین آخر وہ بھی انسان تھی، سی سے اینا حال دل کہتی ہمس کوایش کتھارس کہتی؟

کو بددعا نہیں دے رہا کیلن دوسروں کا دل توڑنے والے، زندی برباد کرنے والے خود بھی خوش نہیں رہ کتھ ، بھی بھی نہیں ،آج یا کل اسیں انتساب کے کشہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا۔'وہ بڑے وٹوق سے کہدر ہا تھا،علیشا کا بلکتا ہوا دل بھی ایک مل کو قرار یا گیا تھا۔

" 'احيما جلواب فون بند كرو ورنه تمهارا سارا بيكس از جائے كا ، ميں خود اب تم سے رابطہ كرليا كرول كالـ " اس ك ماد دلانے بر أي اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اسے ما تستان ہیں لندن بات کردہی ہے۔

''اوکے بیمیراہی سیل نمبر ہے سیوکر لیما اور ا ينا دُهير سارا خيال رگھنا ،اللّٰد حا فظـ'' ''الله حافظ''بادی سے بات کرکے اس کا موڈ کائی حد تک بہتر ہو گیا تھا ، پژمرد کی اور احساس كمترى مين خاطرخواه كى آئى تقى-

آج سارا آس شاف رواحه كاطرف سے مير بيٺ پيل ڈنريدانوا پَينْدُ تَعَا ، مِينَي كوايك فارز كريد في الحيما خاصاً برونت موا تفاءجس ك خوتی میں آج ہاف ڈے ہوئے کے ساتھ ساتھ وه سبب ڈنریہ بھی انوا بیٹڈ تھے۔

ا درمس تھمی گیا نی اسے بتار ہی تھی کہ جب بھی مینی کوئسی ڈیلنگ میں برونٹ حاصل ہوتاہے تو سر رواحہ ڈنر ضرور کرواتے ہیں، علیشائے محسوس کیاس را شاف ہی بہت خوش تھا۔ "عليشا جي اآك كالوليه يها در عال

مارے پاس۔ ایمران حیررتھا۔ جواس کے ریز روموڈ کی قطعی برداہ کیے بغیر ا کثر ہی اس کی تیل یہ آن دھمکتا تھا اور اوٹ بٹا تک باتوں سے ایسے بنسانے کی کوشش کرتا تھا،کیکن محال ہے جو بھی علیشا کے چہرے یہ

ماهنانه خيا 🔞 اکتوبر 2014

بھوٹے سے بھی مسکان نے حجیب دکھلائی ہو، وہ بھی یہ ہمیں سمنی سے بنا تھا، ہار ماننے ک بجائے ڈھیٹ بن کے پھر آ جاتا۔ ''جی!'' وہ اس کی موجودگی کو خاطر میں لائے بغیراہیے کام میں مکن بو گی۔ '' پرونگیش علیشا جی! آپ بستی ہوئی کیسی کلتی ہیں؟'' وہ کسی بھی مجسس کے بغیر سادہ کہیج ہیں استفساركرر باتفايه اس کے عجیب وغریب سوال پیرعلیشا نے تھٹک کے اسے دیکھا، آٹھوں میں ناگواری کا واستح تاثراترا تعاب ٹا تب سجانی نے بھی بے صد چونک کر اس

چلو آج کوئی بچین کا تھیل مچر تھیلیں بوی مدت ہوئی ہے ساختہ ہنس کر نہیں دیکھا وہ اس کے تاثرات کولوٹ کیے بغیر بڑی

ک جانب دیکھا تھا، بیسوال تو کئی دفعداس کے

دل میں جھی مجلاتھا ،کیکن وہ اسے کبوں تک نہ لا

روانی سے شعر پڑھ گیا۔ ''سوری، میں نصول ہاتیں پیند مہیں

كرني ـ''وه بخت كيج مين كويا بهوني \_ '' پتہ ہےعلیشا جی! میری ایک حچوتی بہن تھی، وہ بالکل آپ کے جیسی تھی، تقریباً سِتر برسدت تو آپ دونوں کی شکل ضرور ہی ہلتی ہو گی کیکن وہ بلا کی ہنس مکھ اور حاضر جواب تھی جب میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے ہوں لگا جسے میری

عاليه ميرے سامنے آن كھڑى ہوئى ہوليكن ..... آخر میں اس کی آنگھوں میں بھی ایسا در دکھمر گیا تھا جیبا آپ کی آنکھوں میں نظر آ<sup>ت</sup> ہے۔'' دہ کسی غيرمرني لقطح بينظرين جمائح ننجانے تمس احساس

كے تحت بولتا جلا كيا تھا،آخر ميں اس كا كلا رندھ ا گیا تو وہ خاموثی سے کری کھسکا کے کھڑا ہو گیا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM rspk paksociety com ONLINE LIBRARY FOR PAKISIFAN

PAKSOCIETY1

PAKSDORT

مند ہوں۔'' اس کا لہجہ تشکر کے احساس سے

تمبرليا نقاءا يناسيل تو وه خريد بن چکي هي الهذا اس

نے نورائ ہادی کو کال کردی۔

رات کو اس نے ماما کوفون کرکے بادی کا

''السلام عليم!'' دوسري طرف سے فون

علیشا کی آنکھیں مانیوں سے محر کئیں،آج

وہ اپنے بہارے بھائی کی آواز اتنے عرصے بعد

یں رہی تھی ، جس سے روزائہ لڑنے بغیر اس کا

كهانا بمصم كبيس موتا نقاء يبتد ببيس اس كانازول ملا

بھائی کیسے ان سب کے بغیر وہاں گزارا کررہا تھا۔

''سلو.....کون؟'' مسلسل خاموثی نر وه

''ہادی! ریہ میں ہوں۔'' وہ آنسوؤں کو

"علیشا! کیسی ہوتم؟"اسے خوشگوار حیرت

میں تھیک ہوں ہم تو وہاں جائے بھول

"لو ..... تهمین کیسے بھول سکتا ہوں جنگلی ملی!

ای گئے۔'' فتکوہ آیوں آپ بی اس کے لبول سے

میں بیبان کوین سائسی **کوری میم کے چرنوں میں** 

بيشامون، جومهين محول جاؤن كا، بھلا كوئى بھائى

مجھی کسی بہن کو بھول سکتا ہے۔'' پیتر نہیں وہ واقعی

وہاں خوش تھا یا صرف اس کی خاطر کیجے کو بشاش

بھائی کی ذمہ داری ہیں صرف ایک بوجھ ہے

نا قابل برداشت بوجھے' وہ ہونٹ کا شتے ہوئے

كشيلي لنهج مين كويا مونى -

'سرا کیسوس صدی ہے ہادی! یہاں بہن

بمشكل حلق سے نیجے اتارتے ہوئے تم کہجے میں

بھیک رہا تھا۔

ووباره بولا تقان

 $\triangle \triangle \triangle$ 

"اول-" اس نے مندی مندی آتھیں

المعلومين تمهين بجهلے دو تھنے سے جگاری بول اورتم المحي أول آل بي كرري بوء المه جاؤ، عمل لان عمل سب کے لئے جائے لگا کے آرہی ہوں، مالو کا آرڈر ہے کہ مہیں بھی اٹھایا جائے۔ ال في مبل صيحة موسع بلند آواز سے طلق بھاڑا، کو یا وہ بہری ہو۔

''احِيفا.....تم چلو مين آري بول '' وه بيژرَ سے الر کے سلیر مینتے ہوئے بولی۔

کی ،منہ ہاتھ دھو کے وہ نیجے آئی تو تہمینہ آئی اور نوركے ساتھ اسے رواجہ جي جيفا ہوا نظر آيا ،مب کومشتر کرسلام کرے وہ نوائے برابر والی جیئریہ

اِن کے ساتھ اندر تک گئی وہ چونکہ انہیں جانتی نہیں ھی اس کئے وہ سلام دعا کے بعدو ہیں بیٹھ گئی۔

ے '' وہ اپنا بیک سنجائتی کھڑی ہوگئی۔ محمراً کے شادر لے کر وہ کمی نینرسونے کے لئے لیٹ کئی ، کیونکہ وہ خود کوفریش کرنا جاہتی تھی اور ویسے بھی ڈنر انٹینڈ کرنے کا اس کا کوئی اراده مهین تفاه وه لینی تو واقعی نینزگی ممری وا دیون میں اتر کئی ، آنکھ تو تب کھی جب نور نے آ کے

''اٹھ بھی جاؤمحتر مہ! کیا اصطبل چ کے سو

" جي بيترميدُم صاحبه! " وه كورٽش بجالائي \_ عليشا مسكرات بوع باته روم مين هس

خوشکوار باتوں کے درمیان اُن سب نے عائے حتم کی جہینہ آئی کی کوئی عزیزہ آسین تو وہ ان کے ساتھ ڈرائنٹنگ روم میں چلی سین، نور بھی "شام سات بج تك تيار بو جائے گا،

کیکن پھر بول ہی پڑی۔ " كول؟" أن في الجنه سيدريانت

''لیکن میرانو ڈنر سرجانے کا کوئی ارا دہ ہیں

میں آپ کوساتھ لیتا ہوا جاؤں گا۔'' رواحہ نے

ب- " وه چند لمح تو موموک كيفيت من بيتمي ربي

اسے خاطب کر کے کہا۔

' 'بس ایسے ،ی، کیا میرا جانا بہت ضروری ہے؟"اس نے شانے ایکاتے ہوئے یو چھاتھا۔ ''ضروری تو کسی کا مجھی تہیں ہے، میکن مجر مھی آپ کو شرکت کرنی جاہیے، آپ کے لئے فائدہ ہوگا۔''اس کے انداز میں اصرار تھا۔

'' لقع، نقصان سوچنا مچھوڑ دیا ہے میں نے۔ ' وہ سیاٹ کہے میں بوئی، رواحہ جومز ید کھھ کہنے جا رہا تھا نور کو اپنی طرف آتے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔

وہ کڑی جس سے وہ حد درجہ متنفر تھا اب خوامخواہ ہی دل ہروفت اس سے ہات کرنے کے کئے ہمکتا رہتا تھا، جس سے وہ خود دور بھا گنا تھا اورخار کھاتا تھا، اب جب وہ خوداس سے کترانی تھی تو وہ اس کے پیچیے لیکٹا تھا۔

اس نے تو ہوی صاف مقری زندگی گزاری تھی، پہلے اپنی پڑھیائی میں مصردف رہا پھر برلس كى طرف لگ گيا، بھى لڑكيوں كى طرف دھيان ی مبیل کیا،اکر چه بردی مامااورنور نے بھی کئی دفعہ اس سے یو جھا تھا کہ اگر کوئی لڑی اس کی نظر میں ہے تو اسے بتا دے ملکن اس نے بھی کسی کواس فطرسے دیکھا ہی جیس تھا اتو انہیں کیا بتا تا؟

﴿ بِدِي مَامَا تُو بِجَعِيلَةِ دِنُولِ اسْ كِي لِمُنَّا لَا كَلَّ الرَّكِي ڈھونڈنے میں بوی سرگرم تھیں،علیشا کی آمدے بيسلسله في الحال حتم موهميا تفا\_ '' لیکن علیشا تو انگیز ہے مجھے اس کے

اسے ایکارا او وہ چونک کراس کی جانب متوجہ ہوا۔ " آئم ساری "وہ نگاہیں جھکا کے بولی۔ ''فار واف عليشا جيا'' اس نے زبردسي مسكرانے كى كوشش كى۔ لگنا ، ی بیس تھا کہ عمران حیدر کے اندراتے برے برے دکھ بیرا کے ہوئے ہیں ، نظام دہ ہر وقت بنتامسكرا تاربتا تعابليكن اس كااندر مروقت کرلاتا تھا۔ ''ایکچ کیلی میں مہیں جاتی تھی کہ آپ ک حسٹر ..... آئی مین آپ کے ساتھ ای بوی ر یجڈی ہو چکی تھی۔' اس نے نگابیں اٹھا کے السعاد يكهاب

''مید دنیا ہے علیشا جی! یہاں تو کبی سلسلہ ہے، کل کسی کی باری تھی آج ہماری ہو کی الیکن خدارا، آپ آپ ساتھ بول نہ سیجے ، م جاہے کتنا ای برا کیول نہ ہو ہمیشہ اے اللہ سے ایمی امید رهنی جاہے میں آپ کی آتھوں میں زندگی کے احساس کومرتے دیکھتا ہوں تو میرے سامنے عالیہ آ جانی ہے اس نے بھی این امیدتور والی می، حالانكه ڈاكٹرز كہتے تھے اكر بيا بني ول ياور سے کام نیس تو ہاری کوشش بھی کامیاب ہوسکتی ہے کیکن و ہ ہارگی۔'' و ہ چند ٹانے کو خاموش ہو گیا ، پھر خودكوسنهال كراس سے خاطب ہوار

'' آپ نے ہارنا کہیں ہے علیشا ہی! اس زندگی کو جیت کے دکھانا ہے جن لوگوں نے ہمیں جھکایا ہوائی کوسر اٹھا کے دکھانا ہے کہ اس کا نام

"في ضرور انشاء الله." عمران حيدركي بالول سے اسے بھی توانانی بھٹی تھی۔ 'وری گذ۔' اس کے شبت جواب نے اسے حقیقتا خوش کیا تھا۔

"اوکے میں اب چلتی ہوں ٹائم کانی ہو گیا

ماهنامه حنا 😗 اکتوبر 2014

"معران صاحب!"عليثان بي ساخة اسے چھے سے لکارا۔ اسے اینے کرخت کہے کا احساس ہوا تو خور بخود ہی شرمند کی نے ان کھیرا۔ "جى! ' وهاس كى طرف بلاا\_ " آپ کی مسٹر اب کہاں ہیں؟" نجانے كيول ميسوال يوجهت بوع اس كاول باتحاشه ز درزور سے دھڑ کنے لگا تھا۔

کی انجانے خدشے کے پیش نظرا کسی انہوئی کو محسوں کرتے ہوئے!! "وهاب اس دنیا مس مهیں ب شاید ده این اللدكويم يهيم في زياده بياري هي - ' وه بهلي لنج میں کہتے بلیس جھیک جھیک کر آنسو پیچھے دعیلتے ہوئے اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا،علیشا کو لگا تھااس کا دل بند ہو گیا ہے۔

اور اندر کہیں سائے اتر آئے ہوں،عمران حيدر كا دكه اسے اپنا دكه لكا تها، حالانكه بظامران د دنوں کے چھ کوئی ایسارشتہ میں تھا،لیکن شاید پھر بھی ایک بایت ان دولوں کے درمیان مشترک تھی

د کھ در دبھی انسان کو کیسے ایک دوسرے کے قریب لے آتے ہیں، وہ عمران حیدرجس ہے وہ م محدر يمل انتاني كونت محسوس كرني آربي مي، اب كياس مادى كاطرح د كيف لكا تفا، بالكل ایسے بی جیسے عمر ان کواہے علیشا کی شکل میں عالیہ

أج چونکه باف دے تھا لہذا سارا ساف بي جلدي روانه بوعميا تها، البية عمران حيدر ابهي تك الى تيبل يه بيضا كمپيوٹرية نظرين لكائے ہوئے تقا، بالكل غالى، وبران، بنجر نكامين، ويوخود كواس کی تیبل تک جانے سے روک میس یاتی تھی۔ "معران صاحب!" اس نے آہمتلی ہے

ماهنامه حنا 🚯 اکنوبر 2014

مسكيبت سے كہتے ہوئے اسپے مرب ہاتھ چھرا۔

میں ایسا کچھ مہیں ہوتا ، بیرا کیسویں صدی ہے۔'

ا تب سالی نے اس کے کندھے یہ ہاتھ رکھتے

یوں لگ رہا تھا کہ بیٹرک میرے دل کے اوپر

ے کزر کر ہی رہے گا۔''اس نے تیز تیز سالس

لتے ہوئے بے ساختہ دونوں ہاتھ اسپنے دل کے

مقام بدر کھتے ہوئے بول تشکر بھرے کہتے میں کہا

الله الويا بهت برى مصيبت سے جان محصوف كئ

" توب عليشا اس كانداز يه ب ما خند

وہ ہوئے سے سر کوجنبش دیتی مسکراتی ہوئی

اس قدر دلکش لگ ربی همی که تا قب سجانی مبهوت

ساات دیکھے گیا،اس کے ڈائن کے کیردے یرنی

کناره تھام لو دل کا بھلا دو ہر گلہ شکوہ

بھی می ہمی ہس دو برانی یاد سے نکلو

﴿ ﴾ وأن ..... تو آپ مسكراتي مجمى ہيں۔''

عمران جيدرانے با قاعدہ دونوں آنگھيں پياڑ پياڑ

کراہے یوں دیکھا تھا جیسے اسے این بصارت یہ

ریتے ہوئے کہا البول بیا بھی بھی رہیمی مسكان

ٹا پ بر دیکھا جہاں غزل کے الفاظ جوں کے تول

موجود تھے،اس کا مطلب تھا کہ وہ اسے بڑھ جگی

ہے اب کی دفعہ اس نے سرسری نگامول سے اس

کے چیرے کے تاثرات کا جائزہ لیا ، جومعمول

"جنبن اس نے ملکوں کو ذرا سی جنبش

ٹا قب سجانی نے کن اکھیوں سے ڈلیک

الفوريشعرا كفراتها\_

شك كزرر بالهوا

ہوئے سلی دی تھی۔

''جیس باراتم دل جھوٹا نہ کرو، آج کے دور

" ٰ ہائے میرے اللہ! تیراشکرے ورنہ بجھے تو

کی تیبل کے قریب آتے ہوئے ہمیشہ دالا سوال "الله كاشكر بي-" وه ذبهن جهنكتي موية ال کی طرف متوجه بولی۔

'' آپ کل ڈنر پیمیں آئیں ،ہم سب آب كا انتظار ہى كرتے رہ مے۔ ' نا قب سحالی كے کہے میں ملکے سے شکوے کا تاثر تھا۔

ا کیلا ہی بڑی بے چینی ہے اس کا منتظر تھا ، کیونک آفس ٹائم میں تو زیادہ بات چیت ہوتی ہی ہی تھی، کھ وہ ویسے بھی بولنے میں بہت احتیاط

' د بس ایسے ہی ، پکھ تھکاوٹ میں ہو گئی تھی۔' اسے ٹا قب سجالی سے اس سوال کی تو تع ہمیں تھا، پھر بھی دہ بات کو گول کر گئی۔

بے ماخیة شعر کہدا تھا۔ '' کیسے ہیں عمران صاحب آپ!'' چیئر کو ذرا سا تھماتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ

''بھائی بننا کوئی آ سان تہیں ہے عمران! پورا ٹرک بھر کے جہیز میں دینا پڑے گا۔'' مس عقمی محیلائی نے بھی مسکراتے ہوئے گفتگو میں حصہ لیا

اس نے احتیاطاً ہم سب کہا تھا، ورنہ تو وہ

يرتي تھي، چٽانجيداس کا خيال تھا که ڈنريه تو وہ اين سے پھھ ہات چیت تو کر ہی لے گا۔

یہ کھے جہد سلسل سے تھکادٹ جیس لازم انسان کو تھکا دیا ہے سوچوں کا سفر جی عمران حيدر ية ميس كهال سے آن ميكا تعا اس کے آخری جملے کے کانوں میں بڑتے ہی وہ

''اول ہول ،عمران صاحب مہیں بھائی، آب مجھے بھائی کہیں کی تو مجھےزیادہ خوتی ہو گی۔' وہ بڑے مان بھرے کہتے میں بولا تھا۔

''ہا تیں …… بیتو سراسر حلم ہے۔''اس نے

سے ہٹ کر قدرے نارال تھے، روز انہ والے سرد وسیاٹ انداز کے بجائے پچھٹری تھی، اس کے دل نے خوشگوار جذبات میں گھر کرایک بیٹ مس

الم الله المراكم المراكم المراكم المالم المراكم المراك اس کے دلکش چیرے بیا تک گئی، اسے خود احساس تہیں ہوا ،عمران حیرر نے جب اس کے کندھے یہ ہاتھ رکھتے ہوئے معنی خیزی سے گا کھنکارا تو وہ ا یکدم جیسے ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا۔

''آل..... ہال..... میں ظہور انڈسٹری کی فائل لینے آیا تھا، مس علیشا ہے۔''اس نے گر برا کرجلدی ہے وضاحت کی۔

''لیکن وہ فائل تو ابھی ابھی میں آپ کے تيبل يه ديكھ كے آرہا ہوں۔ "عمران حيدرنے اک محفوظ محمرا ہد لیوں یہ سجاتے ہوئے اس کے بوکھلائے ہوئے انداز کوٹوٹ کیا۔

"أوه..... بال..... مين كبول كيا..... شايد " بربط سے کہ ميں كہا ده وہال سے

'ريڻا قب صاحب کو کيا ٻوايء آج''اس کی آنگھوں میں انجھن تیررہی تھی۔

''موجاتا ہے علیشا جی ، بیا ظالم چیز ہی ایسی ہے اچھا بھلا انسان ہوش گنوا بیٹھتا ہے۔'' عمران حیدر نے اس کی المجھن کور فع کرنا جا ہا تھا۔ ''کون می چز؟'' اس نے متعجب ہو کر

'' آپ نہیں سمجھوگی ابھی۔'' آ ہستگی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ بھی اٹھ گیا، وہ بھی ہے نیازی سے کندھے جھٹنتے ہوئے اینے کام کی طرف متوجه بوگی\_

-0-\*\*\*\*\*\* ومتم آج مارے ساتھ شائیگ کئے جارہی

ماهنامه حيا 😢 اكتوبر 2014

بارے میں یول مہیں سوچنا جائے۔'' اس نے

پند بھی آئی تو وہ جو پہلے سے سی کے ساتھ

منسوب ہے۔'' وہ ملال میں کھرا وہاں سے اٹھ

ا گلے دن ای چیئر سنھالتے اس نے جیسے

ی لی سی آن کیا تھے ملک کررک گی، اس کے

تمہاری آنکھیں کہتی ہیں حصار ذات سے نکلو

تمنا میری بن جاد شب برباد سے نکلو

کناره تقام لو دل بھلا دو ہر گلہ شکوہ

بھی سی بھی ہمنی مبیں لب پر آنی باد سے نکلو

خیال بار اجھا ہے مرجس نے دفا نہ کی

یلٹ کر پھر صدا نہ دو در فریاد سے نکلو

مہیں کوئی محبت بھی ہجر رت بھی رقابت بھی

تو یہ دھڑکا سا کیا کہیے دہم کی گھات سے نکلو

شخنور ہم سے کہنا ہے سجا لو آنکھ میں کچھ خواب

دھڑ کنا دل کو سکھلا دو اماوس رات سے نگلو

مبین تم کو گوارا اب حارا قرب تو کهه دد

ہاریے کرب کی چھوڑوتم اب کر داپ سے نکلو

زمانہ دیکھے تھم جائے کچھے اس انداز سے نکلو

ادر کل تو ویسے بھی سارا ساف جلدی چاہ گیا تھا

صرف میں اور عمران حیدر تھے تو کیا عمران

سوچوں میں کھری تھی جب ٹا قب سجائی نے اس

" " ليسي من عليشا!" وه اليمي انبي

نيسو؟"اس فياس لكايا-

قل جو جاتے ہو نہ ہو درماندگی دل کو

'' بہ کس کی حرکت ہوسکتی ہے؟''وہ الجھ کر

'میں تو خود کل اپنا لیاسی آف کر کے گئی تھی

Desktop پرغز ل على مونى تى ا

" دهیت تیرے کی رواحہ احمد! کوئی لاکی

اینے دل کوسرزش کی۔

بارے خیالت کے علیشا کا چیرہ مزید سرخ پڑ

" مجھے تو لگتا ہے کہ بیہ ڈرلیں بنا ہی مس

''ارے امسِ علیشا! آپ یہاں۔''انجمی تو

سامنے ٹا قب سجالی کھڑا تھا وہ بھی اسے

"السلام عليم سراكيسي بين آپ؟" نجانے

"مرابيميري آياين اورآيابيه ماريع باس

المراجعة الو آب عليها بين " رواحه ب

رواحد کی نظر بے اختیار ٹاقب سجانی کی

·''ماشاء الله بهت پیاری هو-'' وه سراهتی

طرف الفي هي جونے خود ہو کرعلیشا کو دیکھے رہا تھا،

اسے نا گواری کے شدید احسایں نے اپنی لپیٹ

میں لیا تھا اور کنیٹیاں سلگ اٹھی تھیں۔

میں اور اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے نہ صرف

كيا تها ،عليشا بلش مو ك نظرين جها كي هي

كيون رواحه كويون محسوس مواقعا كمعليثيا كود مكهركر

مبیں تھی پیت<sup>و ہمی</sup>ں آج وہ کون سابدلہ چکانے کے

كرم نظرول كى زدىيد كھتے ہوئے كہا تھا۔

اے پوشے لگی۔ گیاء ایس بے ہا کی نور نے بھی اس کے ساتھ کی تو علیشا فرحان کے گئے ہے۔'' رواحہ نے دونوں ہاز و سینے یہ لیٹنے ہوئے اس کے چرے کوای نازم وہ اینے جملے کا رومل بھی اس کے چہرے یہ رُهنگ سے ریکھ بین بایا تھاجب ایک جاتی بیجاتی یر جوش کی آ وازیداہے ملیت کے دیکھنا پڑا۔ دیکھے دیکا تھاای کئے بیٹلے اس کی طرف بردھا۔ اس کی آنگھوں کی جبک کئی گنا ہ بڑھ گئی تھی ،رواجہ نے اپناوہم مجھ کراہے جھٹلانا جایا تھا۔ مررداحداهم بين- وهاباية ساته كفرى تمين بیس سالہ خاتون سے اس کا تعارف کروار ہا تھا۔ سلام دعا کے بعد وہ خود ہی علیشا سے مخاطب ہوگئی اے اینے ساتھ لگا کیا تھا بلکہ گال کوبھی پیکا سا بیار

ہوئی اینے ہمراہ سیجے لائی تھی۔ موث این قمت خودای مندسے بنار ہاتھا۔ علی ''اس نے فوراہے پیشتر مستر دکر دیا۔ ہولسی سوک میں تو تبییں ۔'' وہ اس کے اٹکار کو تطعی اہمیت دیئے بغیر بوٹی تھی۔' ''اگر میں تمہارے جتنی خوبصورت ہوتی صاف کوئی سے بوئی تھی۔ وہ رواحہ کے سامنے ہی بول مند بھاڑ کے اس بد منٹ یاس کر دے کی اے انداز و تہیں ‹ · نضول باليمي مت كيا كرو ـ ' و ه سرخ چره کئے دوسری سمت مرائی۔ " فضول بات كب كى بتم جاب رواحه ہے بوچھ لوء کیوں رواحہ! میدوالا ڈریس علیشا یہ سوٹ کرے گا یا تہیں؟'' وہ رواحہ کومتوجہ کرکے

''جي ماما! جم تو تيار بين'' اس كے لفظ ''ہم'' یہ علیشا فقط اے دکھیے کے رہ کی اور پھر والعی اس کے بنیہ نہ کرنے کا باوجود وہ اسے مسیقی وہ شادی ہے زیادہ شانیگ ہے تھبرا رہی تھی، وہ جانتی تھی نور نے فنکشن کے نام پر اس کے لئے ڈھروں الم علم چزیں خرید کئی ہیں، کین ہمیشہ کی طرح اس نے اس کی بالکل نہیں تی ' 'علیشا! بید نگھو بیر ڈولیس تم بیہ بہت سوٹ كرے گا۔ " لى ينك اور كاير فكر كے احتراج كا نهایت دیده زیب اور جدید تراش خراش کا بیا ذرقيين نورا ميں اتنا ہيوي ڈريس بيس پين '' کیول میں پین سکتی ہم شادی پر جار ہی ''لوتم اینے لئے خریدلوناں ، اتناہی پیند آ گیاہے تو۔'' اس نے اپنے تنبئ بڑااحیامشورہ ﴿ ناں تو ایک سینڈ کی تاخیر کیے بغیر خرید لیتی۔'' وہ

ہواور کل بھی ہر حال میں حمہیں قنکشن انینڈ کرٹا ہے ادریس ۔''نورنے دونوں ہاتھا ٹھاتے ہوئے سمى لهج ميں فيصله سناما تھا۔ '' ليكن نور إيش إنجان لويوں ميں جا كر كيا کروں گی۔''وہ ابھی بھی متامل تھی۔ تیمینہ آنی کے خاندان میں کسی عزیز کی شادی تھی ،نور تو بڑنے جوش وخروش ہے اس کے کئے بروگرام بنا رہی بھی اور ساتھ میں اے بھی تحسيث ربي هي ، جبكه وه ا زكاري موزي هي ، جهي تو وہ ان محافل کو بڑے زوق وشوق سے انتینڈ کیا كرنى تھى كىكن إب تو وہ زيادہ بھير بھاڑ سے ویسے ہی ہڑی جلد گھبرا جاتی ہے۔ اور اس کی اس خای کوئی تو نور دور کرنا

جا ہی تھی ،اس نے بھی یکا تہیہ کرلیا تھاوہ جننا بھی انکار کر کے وہ اس کے انکار پر ہر کز کان جیس

'انحان کو کول ہے ہی تعلقات پیدا کر کے چان پیجان بنائی جاتی ہے۔'' نور نے اس کے لنگڑے عذر کوچنگیوں میں اڑا دیا تھا۔

''لیکن مجھے نہ تو کس سے جان پہیان بنانی ہے اور بنہ ہی تعلقات استوار کرنے بیں۔'' وہ اس کی سلسل ضدہے عاجز ہوکے ہو گی ہی۔

''ایک تو تم بحث بهت کرتی هوعلیشا!'' وه بھی زیج ہوگئی، کیلن اپنی ضد سے پیچھے ہمیں ہی

''نیکن ساتھ تو میں تہمیں لے کر ہی جاؤں

مانی گاڑا"علیشانے اپنا سر دونوں ہاتھ

"الركوا جلدى كرورواحه آكياب، جلدى تیاری کرو ورند شور مجا دے گا۔'' تہینہ آنٹی کے ا ندر داخل ہوتے ہوئے دونوں کو دارن کیا۔

ماهنامه حنا 🔞 اکتوبر 2014

ہوئی نظروں سے اسے دیکھے کے بولیں۔ " لَنَّا بِ آبِ كَا يَهِلِي سِ عَلَيْهَا سِ تعارف ہو چکائے۔' 'نورکی ظرف کس نے توجہ نہ دى تووەخودى بول يۇى\_ '' تہیں بائے قیس تو آج ہی ملاقات ہوئی ہے ویسے پہلے تذکرہ کیا تھا ٹا قب نے ۔''وہ بغیر الحکیابث کے بونی تھیں۔ '' پیلور ہیں میری کزن <u>'</u>'علیشا کوان کی لسل نظروں نے کوفت میں مبتلا کر دیا تھا، وہ اِن کی توجہ ہٹانے کوان کا تعارف نور سے کروانے

" نائس تومیك يو\_" نورنے اس كى طرف

''جلدیٰ کرونور! مجھے اور بھی کام ہیں۔'' رواحداس سارے سلسلے سے اکتا گیا تھا، اس کا بس چلنا تو جادو کی حیری گھما کر علیشا کو ان ر ونوں بہن بھائی کی نظروں سے غائب کر دیتا۔ ا تنابرهوتونمبين تفاوه كه ثا قب اوراس كي آيا كى نگاہوں كامفہوم نەسمجھ سكتا۔

" پھر ملاقات ہو کی آپ سے ، ابھی ہمیں شاينك كرنى ہے۔ ' 'نوركالبجيم معذرت خواہانہ تھا۔ ''انشاء الله ضرور'' وه يريفين للج مين

رواحه كاول مزيد مكدرجو كمياءاس في عليشا کے چہرے کو تھو جنا جاہا کیلن وہ ہمیشہ کی طرح ساے تھا ، ٹا قب کی آیا سے الوداعی مصافحہ کرتے ہوئے بھی اس کے چرے یہ بری فارال ی مسكان مى اسے دل كے أيك كونے ميں اطمينان محبوس ہوا تھا۔

\*\*\* " مَا شَاءَ الله إِي جِي مُحِيدًا بِي بِي كَي نَظْرًا تار لٹنی جائیے۔' وہ ٹور کے ہمراہ تیار ہو کے نیجے حضرات ابھی ٹاکٹ ٹوئیاں مارتے پھر رہے

یں۔" نور ٹاک چڑھا کے کہتے ہوئے سامنے

جب رواحداے مندتوڑ جواب دینے کی بجائے

ہو کرسویے لی اور پھر ہی راستے میں بھی وہ اسے

حي حياب سيرهيول كي جانب بره ه كميا-

تشويش زده كبيح مين استفسار كرربي هي-

ئے جھے''وہ چونکا اور الناای سے لوچھنے لگا۔

بلکہ بھے تو ڈریےتم گاڑی کہیں کسی ٹرک ہے نہ

مار بیٹھوٹ اس نے متوقع خدیثے کا اظہار کیا اور

د فکرنه کرواب ایبالهمی غاتب د ماغ تهیں

عليشا مي المين بيني عَامُوني الله والوك

کی با تیں سن رہی تھیں ، نجانے کیوں آج اسے

رُواحِدُ كَا اندار في مدلا بدلامحنوس مورما تفا، يند

میں وہ مملے ہے ہی ایا تھا یہ آج وہ ہی اسے

خول ہے باہر نقی تھی تو اسنے علاوہ نسی اور کی ذات

آنکھوں میں بھی وہی رنگ ابرے تھے جو بھی

شارق کی آتھوں میں انے دیکھ کر اترا کر تے

تھے، جسے وہ اپنا وہم سمجھ کر بار بار حجظانے کی

وہ مطلوبہ منزل یہ بھنج عظیے اسے خبر تک شہوتی ، نور

ا بی سوچوں میں غلطان سفر کب تمام ہوا اور

کین اسے شک سا حزرا تھا رواجہ کی

ساتھ بی خوف سے جمر جمری بھی لے لی۔

ہوں ۔''وہ اس کے انداز یم سرالات

كا تونس كما تھا۔

کوشش کررہی تھی۔

کیکن اس کی حیرت کی انتہااس وفت بندر ہی

' ہا تھیں ..... بیرواحہ کو کیا ہوا؟'' و ومتعجب

''تمہاری طبیعت تو تھیک ہے رواحہ!'' وہ

" " آن..... مإن ...... تعنيك ہون ..... كيا ہوا

' مجھے تو تمہارا د ماغ بالکس سیٹ تہیں لگ رہا

صوفے یہ جائے بیٹھ کئی گی۔

كھوماً كھوما ساگيا تھا۔

ز''اور' کیے رواحہ صاحب کب تک تشریف

داخلی دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں ہے وہ اندر داخل ہور ہاتھا۔

زرلب مكراني هي

دا نمیں ہاتھ میں پر لیف کیس اور با نمیں بازو اس نے جو کی نگاہیں اور اٹھا میں، تھٹک کروہیں

''رواحه! چلو بنیا جلدی کرلو، بارات پینجنے

''میرا خیال ہے کہ میمیری زندگی کا پہلا

'' ہاں بیٹا! رواحہ آتا ہی ہو گائم رونوں اس ك سأته چلى جاؤ ، تمهارے بايا ذراكيث أسل کے، ہم چھر بعد میں آ جا میں گے۔'' انہوں نے

لا میں گئے۔' اس نے آلکھیں سکیرتے ہوئے ایک مرتبه پھروال کلاک کی جانب دیکھا۔

'بيانو ..... وه آ جي آليا۔'' تهميند آني نے

''شیطان کا نام کیا شیطان حاضر'' وہ علیشا ی طرف متوجیهو کے بولی ،اس کے انداز بیعلیفا

بيكوث والے اندركي طرف قدم برھاتے ہوئے مبهوت ہوگیا۔

تى پنك اور كاير امتزاج كا ده دُركِين وَاقِعي اس بہت نے رہاتھا، میچنگ جھیکے سے کٹلتے موتی ا اس کے کردن کوخم وسینے پر بار بار اس کے مجھے رخبار کوچھورے تھے، کبول بید مظم مسکان کئے وہ وافعی نظر لگ جانے کی حد تک مسین دکھانی دے ربی هی اور رواحه کو یوں لگ رہاتھا کو یا کا مُنات کی كردش بھى اس كے دل كى دھركن كے ساتھ ہى چندا فی کے لئے هم کی ہو۔

والی ہوگی۔'' تہینہ کی آوازاسے ہوش کی دنیا میں

" بی بوی ماما!" وہ اپن بے خوری پر جُل سا

واقعہ ہے جب کڑ کیاں تیار کھڑی ہیں اور مرد

کی غالبًا کوئی اپنی جانبے والی نظر آ کئی تھی جووہ گاڑی ہے اتر تے ہی اس کی طرف لیک کئی تھی، اسے لامحالہ رواحہ کا انتظار کرنا ہڑا، جو گاڑی بارک

کرکے اسے لاک کررہا تھا۔ وہ چونکیہ یہاں نو وارد تھی کسی سے جان پیجان بھی ٹہیں تھی، مندا ٹھا کرا کیلی تو اندر جانہیں ملتی تھی ای لئے اس کے انظار میں رک لگ۔ "چلیں" وہ گاڑی مارک کرے سیدھا اس کی طرف آیا تھا۔

"جى!" وھ اس كے ساتھ چل يدى، اس کے ہمراہ قدم ملاکے چلنا رواحہ کو بہت اچھا لگ

ریسپشن بدان کی ملاقات ایک سویرس خاتون ہے ہوئی تھی جنہوں نے این دونوں کو دیکھ کر چہرے بیہ نہایت خبر مقدی مسکراہٹ سجالی

" کیے ہو رواحدا اور بیاتی پیاری سوی کون ہے کہیں جیب جات شاری تو مہیں كروالى ـ "عليشا كو كلّ لكات بوئ انبول نے منت ہوئے رواحہ کوچھیٹرا تھا۔

" فرنه كري أنثى إوليمه دهوم دهام سے کروں **گا**۔'اس نے بھی مبنتے ہوئے جواب دیا۔ ''نائی بوائے ابھی تو کل جھے ندرت بتارہی تھی کدروا حدشادی کے لئے ہیں مان ر ہاور نہ میں تو آج ہی اس کی شاری کردوں۔" وہ کانی سے زیاده با تونی لگ رئی تھی۔

الشكر فقا كه إيني دريه بين اور لوك آ محيح تو و ه ان ہے ملنے لگ لئیں، اندر تو ریگ وبو کا ایک سلاب الما أربا تفاء برطرف رنلين آليل لهرا رہے تھے، تہتے بلند ہورے تھے، لہیں سے دھیمی ہلی کی آوازیں ابھررہی تھیں تو کہیں چوڑیوں کی کھنگ سنائی دے رہی تھی ،اس نے متلاتی نظروں

ماهنامه حما 📵 اکتوبر 2014

اتری تو تہینہ آئی نے بے ساختہ اس کی پیشانی

نے اس کے لاکھ نہ نہ کرنے کے باوجود نہ صرف

اسے اتناہیوی ڈرلیں یہنایا تھا بلکہ میچنگ جیواری

کیونکہ آج ملتح ہی ماما اور آباد ٹی دُرنوں کے ساتھ

بات ہوئی تھی ، ہاری کی جاب فائن ہو گئی تھی اور

الیمی سیری کے ساتھ رہائش اور کھانے کا

بندوبست بھی ہو گیا تھا اور اس نے علیشا سے کہا

ہماری آز مائش کے دن حتم ہو گئے ہیں ، میں جلد

ہی تمہاری اور ماما کی الگ رہائش کا ارتج کر دوں

گا، جہاں تہاری این مرضی کی لائف ہو گی۔''

بہت صدیوں بعد کوئی خوتی کی خبرسیٰ ہو،ایک بوجھ

تھاجوا ہےاہیے وجود ہے سرکتا ہوامحسوں ہوا تھا

اور بہت عرصے بعد اس نے کس حد تک خود کو بلکا

خوش ہوئی تھی اور ای خوتی میں اس نے دھوئس

اختر نور النساء كو جاتا ہے." ٽور نے گخر مدا نداز

ہے۔''انہوں نے مشکراتے ہوئے تائید کی تھی۔

مجرےانداز میںاہے تیار کر ڈالانھا۔

میں گر دن اکڑاتے ہوئے کہا تھا۔

وال کلاک پر نظر ڈ التے ہوئے کہا۔

نورایں کے اندر شبت تبدیلی دیکھ کر بہت

''ماما! بیرسارا کریڈٹ آپ کی دختر نیک

''بالكل بهن اس مين تو كوئي شك تهيس

'' چلیں ہا ہا! دریمس بات کی ہے۔'' نور نے

يهلكامحسوس كبيا تفايه

اور علیشا کو بھی بوں لگا تھا کہ آج اس نے

ہادی کالبجہ دنی خوتی اوراظمینان کا غماز تھا۔

''اللّٰہ نے بہت مہرباتی کی ہے علیشا! اب

کے ساتھ میک ای بھی کر دیا تھا۔

اہے انچھی خاصی شرم محسوس ہوئی تھی ، نور

آج سیجھ اس کا آیٹا موڈ بھی خوشکوار تھا

چوم کر کہا تھا۔

'''کیا مطلب؟'' اس نے متبجب ہو کر دریانت کیا، وہ واقعی اس کی بات مہیں بھی تھی۔ " بھئ سیدھا سا مطلب ہے، پہلے بہاں آنے پیضد، پھرشا پنگ برضد، پھرڈریسز برضد اور یہ بات بھی میں بورے لیقین سے کہد سکتا ہوں کہ اتنا تیار ہونے کر بھی آپ نے خوب ضد کی ہو گی۔ "اس کے کہے میں واقعی یفتین بول رہا

اس کا انداز ہی کچھالیا تھا کہوہ بےساختہ د چیے سرول میں مسکرا آھی اور رواحہ کے دل نے بھی ہے اختیار کئی بیٹس ایک ساتھ مس کی تھیں۔ " دمسکراتی رہا کریں، مسکراہٹ زندگی کی علامت ہوا کرتی ہے اور زندگی تو زندہ دلی کا نام ۔ ہےوہ کیا کہاہے کی شاعرنے کہ۔" زندگی زندہ دلی کا تام ہے مرده دل کیا فاک جیا کرتے ہیں

''جی ضرور۔'' اس نے آہشگی سے سر اشات بین ہلایا تھا۔ اس نے محسوں کیا واقعی اسے خود پر چھائی كثافت چيئى مونى محسوس مونى تھى۔

'' دیتس گذے' و ہمراہے بغیر ندرہ سِکا۔ ''ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ نور بالکل تھیک ر بی تھی۔'' اس نے سرسری سالہجہ اپناتے ہوئے

"كيا؟" عليشانے برى ركيسى سے بوجھا

''کہی کہ ریہ ڈرلیں آپ یہ بہت سوٹ کرے گا واقعی آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔'' دل میں مچلتی بات کو با لآخر وہ زبان تک کے بی آیا تھا،علیثا شرم سے کڑ بڑا کر نگا ہیں جھکا ر پیتہ جیس کہاں نکل کئی ہے۔'اس کی

حیرت واستعجاب کا در با اند آیا تھا، جس کے بہت چھے ہیں دکھ کے سائے پہاہرارہے تھے۔ " إل آپ كى بزدلي، آئى ڈوئٹ نو آپ

کے ساتھ کیا واقعہ پٹی آیا ،لین اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں آپ سے بھی بوے م ملے ہول ،جنہیں زندگی نے آپ سے تجھی بڑا دھوکہ دیا ہو گالیکن وہ بیوں آپ کی طرح بار کر بیش میں جاتے، بلکہ آز مائش کی مجھٹی میں کندن بن کرای ہے داد وصول کرتے ہیں اور ایما کام بردل مبین بہادر لوگ ہی کیا کرتے ہیں۔'' نہ چاہتے ہوئے بھی وہ وہ دونوں اس موضوع یہ آ مھئے جسے زیر بحث لانے کا دونوں کا ارا دەوخيال سىس تھا۔

المُ بحب ما ول کے نیجے زمین اور آسر کے اويرآسان مذہوناں تو انسان ہمت ہار ہی جاتا ے۔" اس کی آتھوں میں بے بسی بلکورے لے

'' یمی تو آزمائش کا وقت ہوتا ہے آگر آپ پہلے قدم یہ ہی ڈھے جاتیں تھے تو افی کا سفر کیسے طے کریں گئے۔" وہ بری خوبصور لی سے اسے

مجهار ہاتھا۔ ''آپ ٹھیک کہتے ہیں شاید، میں واقعی برد کی ہوں۔" وہ ہار مان کے بولی تھی ،رواحہاس کے معصومیت بھرے اندازیہ بے ساختہ مسکراا تھا، اس سے اسے ٹوٹ کر بیار آیا تھا اس ہے۔ '' چلیں شکر ہے آپ نے چھالو سکیم کیا۔''

مسكرا مث لبول مين دباتے ہوئے وہ ماحول بر حیمانی سنجیدگی کو میکدم حتم کر چکا تھا۔

''ولیے آپ ایک بات تو بتا نیں، یہ ہر بات میں آپ ضد کیوں کرتی ہیں۔ 'بظاہر تواس نے اپنا لہجہ بہت سنجیدہ بناما ہوا تھا لیکن آتھوں ے واضح شرارت ٹیک رہی تھی۔

بلکہ صحت پر خوشگوار اثر ات مرتب ہوتے ہیں۔'' وہ شایداس کی اور نور کی بحث من چکا تھا جو بہاں آنے کے متعلق ہورہی تھی ای لئے اپنے خیال کا

''شاید آپ کی بات تھیک ہی ہو'' وہ مہم سے انداز میں بولی۔

''شاید میں یقینا۔'' وہ نہایت وثوق سے

مجر بھی میں فنکش وغیرہ ضرور اثنینڈ کرتا ہوں۔ وہ ہلکی چھللی ہاتوں سے اسے ترغیب دلا رہا تھا۔ "دلس ميري دلجيسي مهين ربيي" وه ياسيت

سے بولی ، انھوں میں می ی اثر آئی تھی۔ منتو رمچين پيدا کرين نان، نور کو د يکھئے قریباً آپ کی ہم عمر ہے بلکہ دو تین سال بروی ہو کی میلن ابھی تک بچول جیسی حرمتیں کرتی ہے اور آب نے اتن ی عمر میں خود پر بر ھانے کو طاری كرليا ہے دى از نات فيئر عليشا! زير كى كوا يے مهيل جيا جاتا-" أخرى جمله وه اس كي أتلفون

'' پیتے نہیں لیکن اب تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے زندگی بھے کزار رہی ہے۔'' وہ نگامیں جھکائے مرهم البح مين كويا بهوني\_

غلطی کیا ہے؟ " وہ ہنوز نگامیں اس پہمرکوز کے ہوئے تھا،جس کے چہرے کے اتار چڑھاؤسی ممرے زخم کی عکای کردہے تھے۔

''میری بزدلی۔'' اس کی آنکھوں میں

اظبماركرر ماتفايه

" مجھے دیکھتے میری لائف کتنی بزی ہے لیکن

میں جھا تک کر بولا تھا،علیشا نگاہیں جرا گئی۔

""آپ کو پت ہے آپ کی سب سے بوی "كيا؟" سواليه نكايس بي ساخته اس كي

'' آپ کی ہزدلی۔'' وہ یقین سے بھر پور

ہے نور کو تلاشنا جا ہا، اس کو یہاں لا کر وہ خود پینہ ئېي*س کب*ال غائب ہوئئے ھی۔ '' آپ اگرنو رکو تلاش کرر ہی ہیں تو ایسا کرنا

بے کار ہے وہ اب اتن جلدی ملنے والی سیس ہے۔" رواحہ اس کی متلاشی نظروں کا مصداق حان گیا تھا،ای کئے آگاہ کرنا ضروری سمجما،اس کی بات من کراس کاموڈ آف ہو گیا تھا۔ "اس برتميز كوتو ميل كمر جا كريوجهول كي

میں بہاں لوگوں کو دیکھنے اور دیواروں سے باتیں كرنے تو نہيں آئی، محرّمہ گدھے كے مرے سينكول كى طرح غائب بين-"اس في دل بي دل میں نور کوڈیٹ کے اپنا غصہ کم کرنا جاہا۔ ''بٹ آپ پریشان مت ہوں، میں آپ کو مینی دوں گا، آیئے دہاں چل کر بیٹھتے ہیں۔' اس کے چرے کے اتار چڑھاؤے وہ اس کی اندرونی کیفیت کا اندازہ لگا سکتا تھا، ای کئے

رکھی چیئرزی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ "تھینک ہو۔" وہ جب اس سے اتنے اخلاق ہے پیش آر ہا تھا تو اتنی مروت نبھانا بھی اس کا بھی حق بنتا تھا،اس نے رش سے قدرے الگ چيئرز اورتيبل کاانتخاب کيا تھا۔

بری اپنائیت سے کہتے ہوئے اس نے سامنے

"أَنَّ تَعْنَكُ كَانَى عرص بعد آب سي فنکشن کواٹینڈ کررہی ہیں۔"اس کےسامنے چیئر سنجالتے ہوئے اس نے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔

" مال واقعی بهت عرصے بعد۔" وہ دل میں صاب لگاتے ہوئے بولی۔

دهیان ایک دفعہ پھر چھے کی طرف گیا تھا لیکن رواحد کی آداز نے اسے خیالات کی دنیا میں سيجيخ مهيس ديا تھا۔

''ممروفیت اور حالات این مجکه کمیکن بھی مجھار ماحول بدل کینے سے کوئی حرج تہیں ہوتا

ماهنامه حياكالكنوبر 2014

''حچھوڑ ومیری جان ،اسعورت کا جاود ہی ایا ہے جوسر جڑھ کر بولٹا ہے، میں بھی ایے ہی ساری زندگی اس کے لئے باکل ہوتار ہا ہملین اس عورت کے باس سوائے حسن کے اور مجھ مہیں حتی كه كردار بهي حبيس كيونكه ..... "اس كى باتى بات مندکےاندرئیارہ کئی تھی۔

کیونکدرواحد نے بوری قوت سے اس کے جبڑے پیکھونسہ ہارا تھا ، وہ اس احیا تک صلے کے الن تياريس تها ،الك كريكه كرا، يكه تيل يريدا تھا، جس ہے اس کا سرفکرایا خِون کی پیلی سی لکیر اس کی ناک ہے نکل کر ہنے لگی تھی،سر میں بھی کافی چوٹ آ لی تھی۔

کیکن رواحہ نے ای بہاکتفانہیں کیا تھا بلکہ اسے بھاری بوٹوں سےاس کی اچھی خاصی دھلائی كرو الي هي واس كے ساتھ كھڑى لڑكى نے جي جي جي كركوكول كواكشاكرنا شروع كرويا تفايه

یور کے کانوں میں بھی شور شرایے کی آواز پڑی تھی، وہ بھی سب کے ساتھ بھا کم بھاگ جائے وقوعہ یہ چی تھی الیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اسے اپنا سر کھومتا ہوا محسول ہوا تھا، وہ نوراً رواحہ کی جانب کیلی تھی، کیلن اس سے بہلے ہی ووسرے حفرات نے اسے زیردی پیچھے میں لیا

رواحه کوخود ایل کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس كے سريدتو من خون سوار تھا، تهينداور قاسم اجهی کچه دریمل می مینیج مصوره بھی افتاں وخیزاں يهال تك ينتي تقي

قاسم صاحب نے بمشکل اسے بھا کر بال کا گلاک بلایا تھا، وہ خودان قدر متحیر تھے کہ ہر حالت میں برسکون رہنے والیے روا حہ کوآ خر کیا ہوا كيا كه نوبت إنهاما في تك بيني كي ..

" الما سن يا بأ سنطليشا كو ويكسيس " نوركي

ی فل آواز یہ جمینہ نے بے ساخیۃ ایسے دل پر ہاتھ رکھا تھا اور فورا نور کے پیچھے کیکی تھیں ،علیشا جیئر سے نیچ کری ہے ہوش یو ی تھی، شاوی کا احيما خاصا مارونق فنكشن يكدم بدمزكي كاشكار موكيا تھا، قاسم صاحب نے نورا کھاڑی نکالی تھی اور علیشا کو لے کرمیتال جیج مجئے تھے۔

(باتى الكله ماه)

إابن انشاء اردوکی آخری کتاب .... خمارگندم ..... 🌣 ونيا كول ہے ..... 🖈 آواره گردی و اتری ..... ابن بطوط کے تعاقب میں ..... 🖈 طلتے ہوتو چین کو چلئے .... گری تگری تیمرا میا فر..... ایک نطانتا جي کے .... مہتی کے اک کو ہے مین .....نا

البھی تناہیں پڑھنے کی عادت

ا واليح

ماهنامه حنا 10% اكتوبر 2014

بازو ڈالے ساتھ ایک لڑکی بھی چپکی کھڑی تھی، جو اینتائی ماورن اور بے باک ورایس پہنے ہوئے

'' میں بھی کہوں علیشا کی لی کدھر بنا ئب ہو حَمَّىٰ ہِيں،اب پية جلاتم تو يہاں پھي بيھى ہو\_' ال كالبحد انتهال مسخرارًا تا موا تفا\_

"الين لزيول كاكيا بحروسه، جهال حام منه مارلیا۔'' ساتھ کھڑی لڑکی نگاہوں میں حقارت و تذيل ليے ناك سكور كرطنز في بول مي \_ "ایکسکیوزی، کنفرول بورلینکویجے" رواحه کی قوت برواشت جواب وے کی او وار ور کے کری چیچے وطل کے کھڑا ہوا تھا۔

وہ دونوں شایداس کی موجود کی ہے بے خبر تھے، یا اس پر دھیان ہیں وے پائے تھے، چونک كراس و ملحف لك

"اوہ تو آپ ہیں اس کے ساتھ۔"الرکی نے سرے یا وال تک اس کا جائز ہ لیتے ہوئے کہا

"جي ا" وه عصه وباتے موسے وانت پي كر بولا تقا\_

''اس وفعہ تو لگتا ہے اونجا ہی ہاتھ مارا ہے علیشا کی کی نے۔'' رواحہ کی پرسنائتی سے متاثر ہونے کے با وجو ووہ طنز کرنا کہیں مجبولی تھی۔

"میں آپ سے پہلے بھی کہد چکا ہوں منشرول بورنسنگون کا میں صرف فی میل ہونے کی وجہ ہے آپ کا احتر ام کر رہا ہوں الیکن آ کی تھنگ آب كويزت داس ميس بد"اس فيات اى اليي كي كار كاشعلون مي كفريا لازي تفار '' ویکی رہے ہوتم ، لیسی مجری عفل میں ہے میری انسلیف کر رہا ہے۔' احساس تو بین سے اس کا چیرہ تمتما اٹھا تھا، وہ غصے سے اپنا ہاز واس سے چیزواتے ہوئے ای پر چڑھ دوڑی۔

ماهنانه حيا 100 اكترير 2014

سنسل نظروں سے تھبرا کر دہ جزیز ہو کے ادھر ادھر نگاہیں ووڑا کے نور کو کھو جنے لکی تھی ، پرواجہ

کے لیوں یہ بڑی محفوظ ی مسکان نمو دار ہو لی تھی۔ وه جونور کی تلاش میں نگاہیں ووڑ ار بی تھی، یکدم اس کی نظر سامنے سے آتے ایک جوڑے یہ یزی هی اور بل بحر میں ہی اس کا چیرہ بق ہو گیا، بوری شدت سے اس کا جی جا ہا تھا کہ ایک سے کی تاجر کے بغیروہ یہان ہے بھاک جائے مقابل کی نظروں سے عائب ہو جائے کمین لا کھ کوشش اور جائے کے باوجود بھی وہ اپنی جگہ سے ایک اپکے بهمي تنبيل بل سكي تفي .

ی ای اثناء میں مقابل کی نظر بھی اس پہارڈ چکی تھی ،اس کی آنگھوں میں پہلے استعجاب اور پھر منخر کا رنگ اتر اتھا، وہ بے ساختہ اس کی طرف برها اساتھ کھڑی لڑی نے اس کاباز و سی کراس کی توجہ کسی جانب میذول کرنا جا ہی تھی الیکن اس کے مسلسل آگے بوجنے پر وہ بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اسے دیکھے چی تھی۔

''اوہ'' اس نے بڑے طنز سے انداز میں ہونٹوں کوسکیٹراتھا۔

"مليشا! كياموا؟ آربوادك؟" رواحداس کی بل بل متغیر ہوتی رنگت کو دیکھ کر ایکدم يريشان ہوائھا۔

اس نے خشک ہوتے لیوں پر زبان چھر کر مجھ کہنے کی کوشش میں بولنا جا ہا تھا،لیلن لگ رہا تھا کہ زبان تالو سے جا چٹی ہے اور حلق میں لا کھوں بول کے کانے اگ آئے ہوں۔

"اوه ..... توتم يهال مو" تب تك وهاس ک تیبل کے ماس بھی چکا تھا۔

روا حدنے عقب سے آلی آوازیہ چونک کر يحيد ديكها تو سامنے ايك خوشكل نو جوان كھڑا تھا، جس کی نگا ہیں علیشا پر جمی تھیں ،اس کے باز وہیں

لا بهور! كيڈي، چوك اردو بازار، الا بهور

نون قبرز 7310797-7321690

<u> WWW.PAKSOCIETY.COM</u> WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY RSPK PAKSOCIETY COM



### نوين قسط كاخلاصه

ایک جوہی سالہ تو جوان کھر سے باہر جانا جاہتا ہے بردھائی کے سلسلے میں، کبیراحد و بی منزل

ھالارائے دوست جوزف سے پاکتان جانے کی بات کرتا ہے جوذف اس سے آیا اور ک کے بارے میں آبو چھتا ہے، ھالار کا کہنا ہے کہ وہ مرچکی ہے۔ امرت حنان کوشادی کے لئے ہاں کہددی ہے دورمس یا سمین اور ممارہ کو لے کر ذکار کے گھر

جاتی ہے انٹرویو کے کرنے۔ نواز حسین علی کو ہرکوزخی حالت میں دیکھ کراٹھا کر سپتال اور لیعد بیں گھر لیے جاتا ہے۔

امر کلہ پرونیسر غفور کی غیرموجودگی میں گھر اولی ہے۔

دسویں قسط

اب آپ آگے پڑھئے



سوالوں کے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے بھی وہ خود کوغیر مطمئن سامحسوس کررہے تھے کیونکہ اس لڑکی کا کہجہ کچھا ور ہی کہدر ہاتھا، کچھ کر بدتا لہجہ، کچھٹسوں کرتا اور کراتا ، کچھ رکھائی گئے ہوئے عجیب

' آب ير ،آپ كى كہائى ير ہميشه شديد نفرت اور شديد محبتِ كى طرح شديد تعريف اور تنقيد كا دور رہاہے، اس کی وجہ یقینا آپ کے اندر کی شدیت پندی ہی ہوگی؟ "اس سوال کا جواب بھی اس نے خود ہی دے دیا تھا ،اس کئے وہ خاموتی ہے مسلمرائے۔

'' کہانی کاسفر کتنا اذبیت ٹاک ہوتاہے؟'' بیسوال بھنی تھا اور جواب بھی۔

'' آج کی کاروباری کہائی کاسفراذیت ناکتہیں ہے امرت ، لکھاری کھانا جا ہتا ہے اور کہائی ا ہے کما کر دے رہی ہے مگز امرت اس تھینجا تائی میں کہائی اینے اندر کی فری ادر گہر انی کھورہی ہے، اب آج کا تکھاری مجبور بھی ہےاہے معاملات زندگی فیھانے کے لئے ایسا کرنا ہے، ورندوہ کہاں سے کھائے ، کہائی پید تہیں بھرتی ، مال کہائی اور کئی خاالی جگہوں کو بر کرتی ہے، اس کا ہونا اشد ضروری ہے،اگر ہمارے وقت کی ہات کروتو صرف جلے اور جل کر را کھ بھی ہوئے ،مگر جل کر کندن بھی ہوئے ،اتنے جلے کہ یک گئے اچھی طرح ہے، جیسے یکا ہوا چھل ہوتا ہے، میٹھا ذا نَقه دار، مکر اب جل جل کرایسے کیے کہ جلنے کا کوئی اثر نہیں ہے آگ اپنااثر کھو چکی اور یا بی سر سے او نیجا ہونے کے بعد کر ربھی گیا ،اب صحرا جیساتھ ہراؤے، لا کھنہر میں پھر چھینگو،صرف بھنور ہی پیدا ہوتا ہے،آج کل تا لاکٹ کی چھلی مگڑ میں ہیں آئی ، زمین کے آخری تہدسے لئی ہوئی سورہی ہے، جس برموت کا گمان ہے۔''کبجہ بجیب سا ہوگیا تھہرا ہوا بہت گہرا، جیسے بہت دنوں بعدان کے اندر کا فنکار بیدار ہو

' بمیشه الجھے رہے اور لوگوں کو الجھا دیا، اپنی کہانی کو اختیا منہیں دیا، بمیشه کہانی کو لکھتے لکھتے

ر بران کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کی کہانیوں کے اینڈ نہیں ہوتے ، کہانی چلتے چلتے رک جانی می اجا تک بے ساختہ)

وَمَعِينَ نِے اختیام کو پڑھنے والے پر چھوڑ دیا، جوجیہا جاہے کر دے۔' وہ اب کی بادمسکرانہ

'' میں نے ہمیشہ آپ کی کہانیوں کے اختیام خود سے الگ کاغذ پر لکھ کر کہانی کے پی رکھ دیے، مجھی سوچا جب آپ تک پہنچے گا کوئی خطاتو اس میں رکھ دوں گی ، آج تک وہ کہانیاں میرے یاس

تم كتني اچھى ہو، أيك اور لاك بھى تھى وہ بھى ميرى كہانيوں كے اختيام للحق تھى اس نے بھى مجھے کی خطہ لکھے تمر بھیجا ایک بھی نہیں تھا۔'

"میں بھی کہا کی ایسے میں بی بون ....خیر

''اتنی شدت،ا تناغم ،اتنی آواره گردی اتنی گهرانی اور محبت، ان کی بهت می وجو بات ہوں گی، کوئی ایک وجہ بتا دیں جو میں بیپر میں لکھ سکوں۔''

ماهنامه حنا 107 اكنوبر 2014

''انسان ہمیشداڑنے کے لئے پر کھولٹار ہتاہے، جب ہم زمین پر ہوتے ہیں تب نگاہ آسان یر ہونی ہے مگر جب انسان بلندی پر پہنچا ہے تو تظر بلندیوں کے بیچے زمین پر ہونی ہے، یہاں سے انسانی ذات کا ایک نیا سفرشروع ہوتا ہے، و ہسفر جو بلندی سے پستی کی طرف جاتا ہے، پیسفر واپسی کا ہوتا ہے اور میں اپنے سفر کی والیسی پر ہوں۔ "ایک ٹھنڈی سالس بھر کر وہ سید ھے ہوئے جہاں پر بات مم ہونی ھی، وہ وہیں سے بات شروع کرنے لکے تھے۔

پچھ کہانیاں وہاں سے شروع ہوئی ہیں، جہاں پر کہانی حتم ہوئی ہے ہے''

ان کی کہانی بھی وہیں سے شروع ہونے کی جہاں پر کہانی حتم ہونی می ،امریت کہانی کو ملتنے کے لئے پہلے کہانی کی بات کی ،وہ کچھ کمھے خاموش رہی ، گھران کی طرف دیکھ کر کہنے لیں۔

"تو چربية بتائي كه كهالي كيائيج "امرت نے ٹائك پرٹانگ جمائے آن كي آنلموں ميں السے جھا لکا تھا جیسے یو جھ رہی ہو کہ حقیقت کیا ہے؟

'' کہانی ایک اختلاف ہے۔' فنکار کو پہتہ تھاوہ کہانی کو پچھاور طرف لے جانے لگی ہے، (حقیقت وافعی ایک اختلاف ہے)۔

'' وہ اختلاف ہے کہانی جوہمیں اپنی اور معاشرے کی گنرور پول سے ہوتا ہے، جب ہم خود سے اور دوسروں سے لڑنا چاہتے ہیں بیٹے تب ہم کہانی لکھتے ہیں، جھتے باد ہے پہلی بار جب میں لڑ ندسكا تقاترب ميں نے كہالى للهى هى، اس كے بعد جب جى ميں نے خودكو بے بس محسوس كيا، تب بھی کہانی لکھی، جب ہم کھے پولنا چاہتے ہیں، جب ہم کام کرنا چاہتے ہیں ویا ہو چنا چاہتے ہیں، تب ہم کہانی لکھتے ہیں۔'' وہ لکھتے ہوئے سامنے دیوار پر نظریں جمائے ہوئے تھے استے دن بعد ائہیں احساس ہوا کہ دیوار کے اس کونے میں دونوں دیواروں کے درمیان ایک دراڑی پڑ گئی ہے، جس سے دونوں دیواروں کے درمیان سوراخ سابن گیا ہے، ایسے جیسے دیمک لکوی کو جاہد کیتی ہے ویسے دیوار میں سے منی گارا چونا جھزر ہا تھا اور ہول جیسے جیسے بردا ہو گا دیوار اور کمزور ہوگی ، وہ یر بیثان ہے ہو گئے بیسوچ کر۔

"اسِيفر مين آپ كهال تك كامياب بوع سر؟" وه پوچسا كهاور جاه رى كى ، مجوراً بوچه يجها وردي هي

" بات کامیا بی ما کای کی میں ہونی ، ہات مید ہونی ہے کہ جارے خیال فارور ڈ ہوتے رہیں، لوگوں تک چیچیں، بات تو فقط کوشش کی ہونی ہے، تعارف تنقید بجزیہ توجہ بیرسب اس سلسلے کی ایک کڑی ہیں، بات سے سے کہ آپ کا پیغام ویسے ہی پہنچے جیسے آپ پہنچانا جاہ رہے ہوں، بیآپ کی دیانت داری پر مخصر ہوتا ہے اور یقین جانوا مرت بچے اگر آپ دیانت دار ہیں تو آپ کاریڈر آپ سے زیادہ دیانت سے اس پیغام کوتھام لیتا ہے، بات شاید پیغام کی بھی ہیں بات احساس کی ہے، آپ کا احساس فارورڈ ہوتا ہے اور نہ سوینے والا سوچنا شروع کر دیتا ہے۔'ان کی نظرِ دیوار سے بیث کرای طرف ہوئی جہال مس یا سمین بیزاری ہے برے سے مینہ بناتے ہوئے اردکر دنظریں تھمار ہیں تھیں ،عمارہ نسی اورٹون میں خیالات میں کم تھی ،اس کا ذہمن کہیں اور ہی کھوم رہا تھا، جب کرامرت پوری توجہ سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی بغور، وہ کچھ مجھ تہیں یا رہے تھے بظاہراس کے

ماهنامه حناء 100 اكتوبر 2014

سیدصاحب کے نکاح میں آگئ اور سیدصاحب کے نکاح میں آنے کے بعداس کے اندر کی اچھائی نگھر کر سامتے آئٹی ، کیفیات کوعبادت کا نام ملاء وہ سید کے رنگ میں رنگ کئی اور کئی بارا بیہا بھی ہوا کہ وہ سوئی ہوئی ہوئی اوراس کے اندر سے اللہ کی آواز سالس لینے کی آواز میں ہے آ رہی ہولی وکر کی کنژ ت اتنی پخته تھی بظاہر وہ سبیح کئے نہیں کھرلی تھی، مگر دل اس کا ہمہ وقت سبیح کرتا رہتا تھا، کہار لی اس خاندان میں سیدزا دیوں ہے بھی بازی لے کئی تھی۔

کھ سالوں کے بعد کئی منتوں کے بعد سیر صاحب کے ہاں اولا دہوئی تھی جس کانام مال نے رکھا تھا کبیراحمداد رکبیراحمد کوروح کی روشنی مال اور باپ دونوں سے درتے میں مل تھی۔

کبیراحمہ کے باپ دا دانے کوئی جانہ وظیفہ ہیں کا ٹا تھا، مگر سیدصا حب کے والد کے خواب ہیں سائل کے حل مل جاتا تھا این کی کوهی کئی طرح کے فقیروں پیروں مربیدوں سے بھری رہتی ھی ،کوهی كياغريب غانه تقا، جبال ننكر چاتا تقا، جوآتا وه يك جاتا بإنثا جاتا بقسيم بو جاتا ، رات تك مكان کے اندرصرف اللہ یاک کا یاک نام ہوتا اور الگلے دن کی خوراک کی فکر سے یاک سخی صاحب سکون کی نیند سوجاتے تھے۔

و دسرے دن خوراک کا انظام ہو ہی جاتا ، جتنے آتے کھا کر جاتے اور پید بھر کر کھاتے خوش ہو کر خاتے تھے، کی سامیں کے بعد سید صاحب کا بھی مہی طریقہ کارتھا اس کھرانے کی سخاوت کو کمہار نی کے جسن سلوک کی ساد کی نے جارہا ندلگا ویئے تھے،کمہار لی کے منہ سے پچ بے ساختہ نکل جاتا تھا ،اپنے تی راز جوسید صاحب کے سامنے تھلے وہ راز میں رہے اور جو جو ہر کمہار لی نے ویکھے وہ بھی راز میں رہے، قدرت ساری اللہ یا ک کی ، طاقت بھی اس کی ، حکمت بھی اس کی ، حیا ہت بھی ای کی ، جو وہ جائے ہو جائے ، جو نہ جاہے وہ بنہ ہو، کمہار کی کو کمہار کی اور سید صاحب کوسید صاحب اس نے بنایا تھا، جب وہ جا ہتا اپنے نام سے ناقص انعقل بندوں کوعقل دیتا، بیثارت ویتا ،اشارے دیتا، طاقت ویتا اور جب جائے جھکا زیتا، کرا دیا، بجھا دیتا، اس کی رضا کی رحمت ہے کمہارتی کے کھر کا دیہ جاتا ہی رہتا تھا اور بھی سائنیں کے کھر کی سخاوت کے چہتے جارسواور جیلتے رہے قیض ملتا ر بالورقيض بنتار ما ..

''ا النظر بوائے کھر میں آپ اسلیے رہتے ہیں؟''من یاسمین اکتا کربھی تھک گئی تھی کری کچھ آ کے میں کر سیدھی ہوکر بیٹھ گئی۔

"مراايك بياب جومير الماته موتاب، كهمانول سيابر الي والا إاب-" " آب کی بیوی، جس ہے آپ کی علیجد کی ہوگئی، سنا ہے دوشاد میاں کی تھیں آپ نے ؟" مس یا سین برای دلجین سے او چھے لکیں۔

'میری ہوی مرکئی ہے ،گئی سال پہلے جیب میرا بیٹا چھ سال کا تھا۔'' ''اور کہلی بیوی؟'' وہ کہاں جیب رہ عتی تھیں ۔' ''سنا تھالومیرج تھی آپ کی؟''

ماهدامه حنا عن اكتوبر 2014

''جومعاشرے نے ہمیں دہا، وہ ہم نے لوٹایا ، لوگ کہتے ہتے آپ آسان کب لکھیں گے؟ میں کہتا تھا جب ہمیں آسانیاں ملیں گی۔''

''مشکل پیندی کوہم عام زبان میں ایب نارمٹی بھی کہتے ہیں۔'' وہ میمکی ہارمسکرائی تھی۔ ''امرت بیٹے ہم میں اگر کوئی مختلف ہوتا ہے تو ..... یا تو وہ واقعی ایب نارش ہوتا ہے یا پھر سارے ایب نارش لوگوں کے چے وہی ایک نارش ہوتا ہے جوہٹ کرسوچتا ہے، جو پچے کہنا اور پچے سننا حابها ہے، اسے معاشرے کے اصولوں اور روا نیوں منافقتوں سے کوئی میرو کار بیس ہوتا۔' ا بہم بھی آپ سے سی سنے آئے ہیں سرا"اب اس کی مسکر ایٹ بھیلی تھی۔ '' میں سے بی ہو گئے کی کوشش کررہا ہوں امرت' 'وہ مسکرانہ سکے۔

مال نے اس کا نام کبیر احمد رکھا تھا ، اس کی مال کمار خاندان سے تھی اور باب اس کا زادہ'' اورسید زادہ جو سالوں کمہار کی کے سحر میں مبتلا رہا، وہ کمہار کی کے حسن مہیں اس کی شخصیت میں کم تھا، کمہاری حالانکہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ انہے حسن میں بھی بے مثال تھی ، کیچے مٹی کے برتن کھڑتے وقت اللّٰد اللّٰہ کرنے والی پہلی نظر میں اس کیے دل کو بھائی تھی، اس کو پڑوس والے اللّٰہ والی کہتے تھے، کیونکہ اس کو بجین سے ہی چھ حوایات ملی تھیں ،اسے خواب آتے تھے اور آوازیں مجھی، وہ ساری رات اپنی کو تھی میں ایک کونے سے لئی کا نیٹی رائتی ،اے ان آوازوں سے پہلے پہل ڈر لگتا تھا وہ چینی تھی مگر آ ہتہ آ ہتہ عاوی ہونی گئی،اس کے پاس کوئی علم نہ تھا نہ ہی وہ عبادت کزار تھی ، ہاں مگر کر دار کی بہت صاف اور سیجی تھی ، وہ جھوٹ سے کوسوں دور بھا کتی تھی ، ہاں اس نے ایسے بیارا ہے کی بڑی خدمت کی ہوئی تھی ،کمہار لی شریف ماں باب کی شریف آور با اخلاق اولاد تھی اس کا اہا بڑا ہی عبادت گزارتھا اور ماں بھی نیک تھی اس کو ریشرافت ورتے میں ملی تھی ، بلکہ میہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کمہار کی کا اخلاق اس کے خون ہے رجا بساتھا۔

سیرصاحب ایک باران کے ہاں سے برتن لینے آئے اور کمہار کی برول ہار گئے ،کمہار کی نے تو کسی مرد کو بھی غور سے نہ ویکھا تھا، اس نے برتن برآ مدے کے ستون کے ساتھ رکھے اور آ دھا چہرہ چھیائے دویئے کا بلومندہل دبائے سر جھکائے آگے بڑھ کئی اور برآ مدے کے ستون کے ساتھ رہی یونل میں سید صاحب چند سکوں کے ساتھ ساتھ اپنا دل بھی رکھ آئے تھے۔

کئی دن تک سید صاحب گھر ہے نہ نکلے، پھر ایک دن این بوڑھی ماں کہ کہہ دیا کہ شادی کریں گے اور کمہار لی کے ساتھ ہی کریں گے ، مال جوسالوں سے سید صاحب علی احمد کی شادی کے خواب دیکھتی تھی ادرعلی احمد راضی نہ ہوتا تھا کیونکہ اسے ذات کی سید زا دی مہیں بلکہ کر دار کی سید زادی کی تلاش تھی ہاڑ کیاں تو سیرصاحب کے خاندان میں بھی شریف اور معصوم تر تھیں مگر کمہار کی کا تحردل ير بى نهيل دماغ يرجى جره كيا تقااور سرج هر كر بول ربا تقا، پھر ميہوا كەعلى احمر كى چندلوكوں پر سمک بارات کمہارلی کے کھر کی چوکھٹ بدآ پہجی۔

سید صاحب جیسے آ دی کے لئے انکار تو سوچا بھی مہیں جاتا تھا ،کمہاروں کا خاندان سر اونیجا کر کے جل رہا تھا کہ سید صاحب نے ان کے گھرانے کی چوکھٹ کو کیا عزت بخشی تھی ، پھر کمہار تی ماميامه حيان اكتوبر 2014

'' ہم ہمیشدلوگوں کی بخی زند گیوں میں ہی کیوں دلچہی رکھتے ہیں۔''عمارہ نگخ ہوئی تھی۔ " ہم بیسوال ہیں دیں گے سوالنا مے میں \_"اس نے فیصلہ سنایا۔ " مجھے اب اس سے کوئی فرق میں پڑتا۔" ان کا چرہ بھے سا گیا۔ ''اس انٹرویو کے بعد ہونے والی ہاتوں کو سننے کے لئے شاید میں مذر ہوں، میں نے کہا تھا کہ میری زندگی کا بیآ خری انٹرویو ہوگا ، جو یو چھنا جا ہیں یو چھ لیس ځ ''جو یو چھنا نہیں جا ہے وہ کیسے یو پھیں۔''امرت اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ "جويو چهنالهين حايي، وه نه يوچهو، مرسمجه جاؤ-" ''او کے سرا آپ سے پھرانٹرویو کے چھپنے کے بعد ملاقات ہوگا۔'' '' تب تک شاید میں ندر ہوں۔'' "الله ندكر ب "امرت كمند ب بها ما خنه تكلا تها-'' اہمی تو آپ کو بہت جینا ہے ، کہانیاں تھنی ہیں ، نے سرے سے سفر شروع کرنا ہے ، ابھی تو ' پ نے بہت اڑنا ہے۔'' وہمسکرائی ان کی طرف امید بھرے انداز میں دیکھ کر۔ " كہانی كوجاری رکھنے کے لئے ہما راہونا لازم بيس كہانی مختلف ہاتھوں تك محفل ہوتی ہے، ، عده کرومیری کہانیوں کواب تم لکھوگی ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں ایک درخواست کے ساتھ کہ ''ا تنا مجرومه، پہلی ملاقات میں آپ اپناسر ماید مجھے کیے دے سکتے ہیں۔'' '' کچھ کام پہلی ملاقات میں کرنے والے ہوتے ہیں، ہم ان کواقلی ملاقات میرٹال کروفت ضائع کردیتے ہیں اوراب شالع کرنے کے لئے شاید میرے یاس وقت کمیں ہے۔'' "اکل ملاقات کے بہانے حتم کردہے ہیں آپ۔" " بہیں بہانہ تو خیر ہے، تم اکلی بارا تا تو انٹرویو کرنے مت آنا صرف ملنے آنا، تب میں تمہیں ا پی ساری کہانیاں سناؤں گا، مکر یا و رہے اس یاہ کے انفقام سے پہلے، کیونکہ اعظے دی دن مجھے ہے بینے کے ساتھ گزارنے ہیں وہ برا جل کرا ہے سی کی موجودگی برواشت نہیں کرے گا، میرے قائم مقام شنرا دے ہے جھی جلتا ہے۔'' وہ آنکھ مار کرمسکراہٹ دبا کر بولے۔ ''علی کو ہرکا مجھ بیتہ چلے تو بتائے گا۔''عمارہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ "م أى كے لئے يريشان مونى مو-" وه قلرمند موسيح لمح ميس-''اس کے مال باب اس کے لئے پریشان ہوتے ہیں۔'' ''اب آئے تو رسیول سے با ندھ لیما اسے، جانے نہ دینا۔'' " اب آئے تورسیاں کھول دوں کی '' وہ بریزالی۔ '' آکرہم انظار کریں تو اگلہ بندہ بھی نہ بھی اوٹ ہی آتا ہے، مکرانتظار تکلیف دہ ہوتا ہے اس کئے میں تمہیں کہنا ہوں کہ انتظار مت کرنا مگر وہ آئے گاسہی ، یہ یقین ضرور رکھنا ، یقین ایک انچھی جیز ہوتا ہے، یہ ہمیں جینے کا حوصلہ دیتا ہے، مجھے لگتا ہے تم قلر مند بہت ہوتی ہو، قلر مند ہونا چھوڑ دو۔ ' امرت بغور جرت سے البیں دیکھر ہی تھی، سی آشائی اور آپنائیت سے وہ اس سے خاطب ماهنامه حنا 🚻 اکنوبر 2014

"بہت پرانی بات ہے۔" شایر وہ نیس جا ہے تھے کہ کرے مردے اکھاڑے جا کیں۔ '' مُرَّے تو سی نا۔'' وہ بے دجہ اس تھیں۔ عمارہ اپنے خیالوں سے نقل کر پوری توجہ سے من رہی تھی اور امرت کے چرے پر کھھ نا گواری تھی مگرانس نے مس یاسمین کوٹو کا تہیں تھا ، وہ حیا ہتی تھی کہ جوسوال وہ نہیں پوچھ پار ہی وہ وہی ''نو جوائی کے اکثر تجربے ناکام ہوجاتے ہیں ، گر تجر بات کچھا ہے ہرے بھی نہیں ہوتے ، كرنے جا ہيں۔ "وہ كند هے اچكاتے ہوئے الله كھڑے ہوئے۔ ' بجھے میری ہی ڈبان میں جواب ویں پلیز مجھے عربی فاری سمجھ میں ٹییں آئی۔' وہ بھی کمال میرے خیال ہے میں اردو میں ہی بات کر رہا ہوں ، اردو مرمشکل والی، میں آپ ہے پوچەرىي ہوں آپ كى چېلى شادى كيوں نا كام ہونى كيا دجەھى، كيا اختلاف تھا جب آپ نے مجت سے کی تھی ، سنا تھاسب چھ چھوڑ آئے اس کے پیچھے کھر جا بیدان نام شہر۔ " محمر جائيداداورشېرچهوڙنے کی اصل وجهوه مين مي ، ربي بات اختلاف کي تو وه کمال مين ہوتا ،اعوان میں عوام میں انسان میں ،اختلاف تو ہرجگہ پر ہوتا ہے۔ 'وہ کھڑی کے پاس کھڑے ہو می مردخ ان ہی کی طرف تھا۔ "" آپ کوئیں لگنا کہ آپ بات ادھوری اور مشکل کرتے ہیں؟" مس یا تمین کے کہنے پر وہ مسکرائے اور تمارہ اور امرت بھی بےساختہ مسکرا ئیں تھیں۔ " سے مشکل بھی ہوتا ہے اور بھی بھاراد طورا بھی۔ ''مطلب كەمجىت مىں ناكاي ہوئى۔''مس ياسمين كے چېرے پرافسوس ' محبتِ میں نہیں ، از دواجی زندگی میں ناکا ی ہوئی۔' ''علیحدگی کا سبب کون بناءآپ یا وه؟'' "جب دوانسان ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ پاتے تو الگ ہوجاتے ہیں، ہم نے بھی یہی کیا اور اچھا کیا، نیروہ میری تو قعات پر پورا اترا، خاموشی سے کیا اور اچھا کیا، نیروہ میری تو قعات پر پورا اترا، خاموشی سے الگ ہو گئے ۔'' وہ کچھاور بھی سننا جا ہ رہی تھیں۔ "غاموتی سے میرا مطلب ہے بغیراحتجاج کیے، باتی اس غاموتی کے پیچھے اختلافات ضرور '' جاننا جا ہتا ہوں کہ بیرسار ہے سوالات انٹر دیو کا حصہ ہی ہیں '' 'ظاہر ہے اب صرف کہانی کہانی کی تکرار تو بور کر دیتی ہے پچھ تو ٹمیٹ بھی ہو۔'' مسر "الوكون كى زند كيول كے تلخ حقائق كيا شيث ديتے ہيں ." ماهنامه حنا 110 اکتربر 2014

"ای لئے تو یہ یقین ہے کہ سفر کٹنے والا ہے۔" الحکے ہی مل دروازے سے ہاہر آ کے لے۔ دور متر اس کی مندھ دہر میں "نشرید دہ کا کا کا دس میں کی ت

'' میں تم لوگوں کو دفتر جھوڑ آؤں۔''انہوں نے گلی کی نکڑتک جھا نکا کوئی نہ تھا۔ ''رہنے دیں آپ اسکیے ایک ،ہم دولیعن گیار و، تین لیعن تیرہ کے برابر،خود جلے جا کمیں گے۔ جیسے آئے تھے، مین روڈ نزدیک ہے گاڑی مل جائے گ۔''امرت اللّٰد حافظ کہدکر آگے بڑھ گئ، وہ در دازے کی چوکھٹ پر کھڑے تینوں کو جاتا دیکھتے رہے۔

''میں اکیلا ایک ،تم لوگ دو لینی گیارہ تین کا مطلب تیرہ۔'' وہ مسکرائے دہراتے ہوئے امرت نے دوم تیم کردیکھا تھا۔

ر - - برگرند دیکھا کرو پھر ندہوجاؤ۔'' وہ کہنا چاہتے تھے گراس کا بوں دیکھناا چھا بھی لگا،اب وہ نظر سے او جھل ہو کئیں تو وہ ملئے۔

رے رسال کیلاایک، دولین که گیارہ، تین کا مطلب تیرہ۔' وہ دہراتے رہے۔ نظم نظم کی

رات نے اپنے پر بھیلائے ہوئے تھے، ہرسواندھراتھا، جب وہ گھرسے بہت دور ریت کے المیلی کی بین دور ریت کے المیلی کے خواب ترتیب دے رہا تھا جھی کہیں سے دور ستار کے تارچھیڑنے کی آواز تھی اور سر ہوا میں گھل رہا تھا، روحانی راگ چھڑا تھااور فضا پرسکون تھی، درگاہ پر ہر جمعے رات کو توالی اور موٹیا نہ کلام گایا جاتا تھا۔

اییا سرولا ایا سرولا ایا اسرور کرسکون ہی آجائے، جے نیند نہآئے وہ سوجائے، جو نیند بیل غرق ہووہ
بیدار ہوجائے، سب چی ہوکر راگ سنتے رہیں اور قرار آجائے، یونی نہیں کہا گیا موسیق روح کی
غذا ہے اور موسیق وہ جو روح کی تاریس چیڑ دے جو موسیق عموماً گاڑیوں گھروں چوراہوں پہنی
ہے، اکثر اوقات وہ موسیق کے نام پر ہنگامہ ہوتا ہے، گرموسیق ایسی جوسر کی چاتی بیس ڈوئی ہوئی
گرجیسی میٹھی اور سکون جیسی اظمینان والی ہوتو موسیق واقعی روح کی غذا ہی بن جاتی ہے، وہ چوبیں
سالہ نو جوان آج رات مجسوی سال میں داخل ہور ہاتھا، یاں نے خوشی کی دیک چڑھائی گروالے
چاول بائے تھے اور اس کے گھر لو شنے کا انظار کر رہی تھی، جب کہ دنیا جہاں سے بے پرواہ
ایک تی دنیا چاہتا تھا، اس نے اپنے چاہے کی ڈائری پڑھی تھی۔ جھی اسے محسوس ہوا کہ اس کے
احساسات بھی تو وہ کی ہوں ہوں کہ اس کے کا احتمال کے کا احتمال کی جسب کہ دنیا جاتی ہوں ہوا کہ اس کے اسے بیار اس کے اپنے چاہے کی ڈائری پڑھی تھی۔ جھی اسے محسوس ہوا کہ اس کے اس است بھی تو وہ بی ہیں۔

ماحول کی بختی، اصولوں کی پاسداری ، زیردی کے رشتے ، وڈیراندرکھ رکھاؤ، بادشاہ ورعایا جیسا تعلق ، حالانکہ ان کے خاندانی خون میں عاجز کی رج کر بھری تھی، اس نے سناتھا اس کا پر دادا بہت عظیم تھا، صوفی تھا بخی تھا، عاجز تھا، گھر میں آئے والے لوگوں کے ہاتھ خود دھلوا تا ، کھانا پیش کرتا، دن میں مزدوری کرتا اپنی بھی زمینوں کی اور رائٹ میں جاگ کر ذکر کرتا رہتا خدا باک بزرگ برترکا ، نیک پر بیزگاراس شخصیت سے کی اچھی با تیں واقعات منصوب سے ،اس کی درگاہ پراس کی قبر کے سر بانے آج بھی ہر رات ور د ہوتا تھا اور ماحول باک ہو جاتا۔

ماهنامه حناهااكنوبر 2014

سے، تمارہ کچھ کہدندگی گراس کے چہرے پر المجھن ضرور تھی۔

''علی گوہراً وارہ ضرور ہے گر ہے بڑا اچھا، بس فکریں اورا نظار دیتا ہے، میں بھی انہی تک انتظار کرتا ہوں اس کا، پلیٹ کرنیل آتا، گرآئے گاضرور''

''اللّہ کرے جلدی آئے ، میرے جانے ہے مہلے پہلے''

''خودا نظار سے روکتے ہیں اورا نظار کرتے بھی ہیں۔'' ممارہ تھیکے ہے مسکرائی تھی ، وہ بھی ۔

''میں یاسمین آپ بھی انچھی خاتون ہیں۔'' وہ ان کی طرف بلٹے۔

''اورامرت میں تمہارا انتظار کروں گا، اس لئے تم ضرور آتا۔'' ان کو اندازہ تھا کہ وہ ان کے کہ کہنے کی منتظر ہے۔

''آپ انظار تہ کرئے گا، آپ مرف یقین رکھے گا، میں آؤں گی۔''

''قیل یقین رکھتا ہوں ،تم آؤگی'' وہ دل ہے مسلم اور گ

' دختہیں میں اپنی ڈائری دوں گا۔'' جھک کرسر گوٹی کی ، وہ بچوں کی طرح اسے خوش کر

''هالار!''وه کھ چوکی تھی۔ ''ہاں ھالارمیرابیٹا۔'' ''اوہ……اچھا……نام سنا سناسا لگ رہاہے۔'' ''ووآئے گاتو مل لینا۔''

'' ضرور، جاتے ہوئے اللہ عافظ، اہنا خیال رکھیئے گا۔'' ''اب تو میں خوب خیال رکھنے لگا ہوں یار، داڑھی بھی منڈھوالی، دیکھو، نو جوانوں کی طرح

" '' کوئی مرنے کی تیاری ایسے کرتا ہے بھلا، یہ سب علی گوہر کی فرمائش پر کیا ہے۔ '' وہ دروازے تک آئے ، وہ مسکرائی۔

> ''تم لوگوں کی گاڑی کہاں ہے؟'' ''بورڈ والےاتنے ایجھے کہاں کہ در کرز کو کنوینس بھی دیں۔'' ''بورڈ والوں کی خبر تولیس کے اگر زندگی رہی'۔''

'' کتنے بے یقین ہیں زندگ کے بارے میں، حالانکہ کہتے ہیں کہ یقین ایک اچھی چیز ہے۔'' وہ لاجواب سے ہوگئے امرت کی بات پر۔

. ماهنامه حنا 110كتوبر 2014

" يكى سوال بھيا ميں نے تھے سے بھى كرنا ہے ، يرتو ديكھا ديكھا سالكتا ہے ، كہيں .... يا زنبيں ، مكر ديكھا تو تھا۔ ' وہ ٹرے لے كركرى ھيچ كر بيٹے گيا اور ٹرے رکھنے كے لئے جاريائی كے ساتھ ایک اسٹول لگا دیا ساتھ میں یانی کی بوتل اور اسٹیل کا نیا تکور گلاس رکھ دیا۔

" تم كمانا كما دريا ميس كهلا دول اسيخ باتهول سے " نواز حسين سي بج سے خاطب مور باتها، ا تناپیار، اتنالا ڈبھراا نداز، وہسلرائے بغیرندرہ سکا۔

" میں کھا لوں گا ادا، ذرا قلی کر لوں۔" وہ کہتے ہوئے اٹھا تھا، گلاس میں بانی ڈالا اور دروازے کی چوکھٹ سے ہاہر جھا تک کر دیکھا، نواز کی بھابھی اور بھانی ابھی تک نسی بجٹ ہازی میں لگے ہوئے تھے مگر آواز کچھ دھیمی اور سخ تھی۔

" پیتائیں کس کو لے آیا چر، آئے دن کوئی نہ کوئی اس کھر میں پناہ لینے آجاتا ہے، کھر نہیں ہے ابدهی سینٹر بنار کھا ہے بھئی جب اینے ہی کھانے کو کچھ نہ ہوتو مہمان خانہ کہاں سے ملے گا۔' نواز کی بھابھی نے اسے دیکھ لیا اور اینے تنین بڑے مناسب الفاظ میں اظہارا حتجاج کیا تھا ور نہ وہ کھڑے کھڑے اسے نکال بھی سکتی اور اپی غضب ٹاک زبان میں اسے بے زبان بھی کرسکتی ھی ، بیتو اس کا حيمونا سأا ظهارنا كواري تقا\_

''روز کوئی نمونہ لے آتا ہے، اسے کہہ دوتم کہ جب اپنا الگ تھر بنائے تو سمارے نمونے بچو کے وہیں جمع کر لے۔'' وہ ابھی تک بڑبڑا رہی تھی ، وہ فلی کرکے منہ صاف کرکے بے دلی ہے الدرآ كرجار بإنى كے كونے ير بيٹھ كيا تھا۔

و بخصے کھر جانا ہے ،آپ کا بہت شکر رہ بھائی آپ نے مجھے سرک سے اٹھا کر ہپتال ڈالا اور ميتال سے كر كے آئے ، مل بہت ديرسوبھي چكا، اب اجازت جا موں گا۔ "ووزمي سے كہتے

''نید .... بھا .... نہ میوال ہی بیدا تا ہے .... مہیں .... کرتو یہاں سے کھانا کھائے بغیر جائے، دیکھاتو دل پرنہ لے میرے کھر کا ماحول ایسا ہی ہے جو بھی یہاں آیا ہے جی مجر کر بیزار ہو کر

وہ بیجاری بھی بیزاری ہو کر گئ تھی ، تو بھی بظاہر ہو کر جائے گا دل میرا پر اہوتا ہے ، بیٹھ جا، کھانا کھا کے پھر میں خود مجھے اپنے رائے پر چھوڑ آؤں گاتم سے میرا دعدہ ہے یار' نواز نے اٹھ كراس كاكندها تفیقهایا اور بهت بحبت كے ساتھ كہا، وہ اس محبت كے ہاتھوں مجبور ہوكر نا جا ہے ہوئے بھی بیٹھ گیا۔

"میرے دلبریار بیٹھ کھا۔" وہ جی مجر کرخوش ہوا۔

" يمليكي يهال كون آيا تقا؟" 'اش نے رونی كا نواله تو ژ تے ہوئے يو چھا۔

عقلی کاڑی تھی، بہن تھی میری، کبیر بھائی کی خواہش تھی کہ میرے ساتھ رہے میرے گھر

'' کبیر بھا .....کبیراحمدنواب شاہ سے جوآیا تھا۔'' " ہال تم اسے جانتے ہو،اس سے بہلے وہ دارد میں رہتا تھا، بیذائش ھالا کی تھی ایک عمر سیون ماهنامه حنان اكنوبر 2014

حمراس کا دارا کیچھا لگ تھا، وہی شاہانہ مزاج غروراور تکبر، زمین جائیداد کا نشہ بے جااصولوں کی ماسداری اور روایتوں کوسل درسل منفل کرنے میں جتا ہوا اور لاھوت کا باپ عبدائتی بھی ایہا تھا بہت سخت مکر ہال بہت عبادت کزار بھی ، جانے کیوں عبادت ریاضت نے ان کے مزاجوں کوزم كيول ندكيا تفا اورايك ال كا جيا تفا، عجيب نقا، كهي مجه اين دادا يركما نفا، عاجزي هي، ساد كي هي، کہجہ زم تھا، مگر ضدی تھا، ماغی تھا ،اختلا فات بہت کرتا تھا اور جب اس کی نہ چکی تو تھوکر مار کر چلا

"ووك كت بي عبد الحادي نے اپنے نصيب كو كھوكر ماري تھي، لوگ تو مجھ بھي كهه ديت ہیں۔" لاطوت نے سر جھڑکا تھا، اسے بہت جلد محسوں ہوا کہ اس کی بیبان کوئی جگہ نہیں، وہ اختلافات کم کرتا تھااس کے پاس ولائل کم ہوتے تھے وہ اپنے جانبے کی طرح جاضر جواب میں

تمروه دل ہی دل میں کڑھتار بتا تھا، آئیے جانے کی ڈائری کتا میں خط پڑھ پڑھ کراس کا د ماع پھھاور بھی خراب ہوا دہ دن بدن بدلتا جار ہاتھا، وہ اس ماحول سے دور ہث رہا تھا، اس نے ز میں یر جانا مچھوڑ دیا تھا، درگاہ پر جانا کم کر دیا تھا، لوگوں میے مانا جانا پہلے ہی کم تھا،اس نے جانے کی طرح اعلان بغادت مہیں کیا تھا، کیونکیہ وہ اس جتنا یا ہمت عثر اور بے پر واہ جا ہ کر بھی ہیں ہوسکتا تھا، بدملاطیش بدا کرنے سے بیس بدائی طوریہ ہوتی ہیں۔

مگرا کیا۔ حقیقت تھی کہ وہ چاہے کے نقشے قدم پر چلنا چاہتا تھا، وہ منزل کیا تھی کہاں پر جا کہ رکتی تھی ،رستہ کون ساتھا اسے کچھ جیس ہے: تھا ،بس اسے یہاں سے سی طور لکانا تھا ،ا کروہ یہاں ہے نگلنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ کچھ بھی کرسکتا ہے، بیاس کی ایک طرح سے خوش ہی تھی غلاجی بھی تھی اور ناتج به کاری بھی ، کسی نے کیا خوب کہدریا تھا ، وہ مجر بھی سر جھٹک کرمسکرایا ، وہ مسکرا تا تو ہوا پیارا لگتا تھا، مگر ریا ہے تسی نے بھی بڑایا ہیں تھا۔

كري سے باہر كھولوكوں كى آوازي كذئه ہورہى تھيں ،اس نے بے چينى سے بہلو بدلا، آئکھیں ہندتھیں اور ہاتھ مائیں طرف والی جیب پہمضبوطی ہے جماہوا تھا، جہاں پر دل تھااور دل جس میں گئی راز دنن ہوتے ہیں، ایک راز دل کے اوپر تھا تو اک اندر، اندر والے راز کی فکر نہ تھی، جوراز باہرنگل جائے ڈرتو اس کالگا رہتا ہے، نیند میں ہاتھ وہیں دھرا تھا، درواز ہ چرچے اہنے کی زور دار آواز سے کھلا ساتھ ہی اس کی آ جھیں بھی کھلیں ، آدھی پھر پوری ، وہ پوری آ جھیں کھول کر ساہنے دیکھا تو میچھسلی ہوئی ،نوازحسین کھانے کی ٹرے لے کراندر آرہا تھا۔

'' کیا حال ہے بھاؤ۔'' ہشاش بثاش کہج والا نو جوان کون کیے گا اتنے مریشان کن ماحول

آوازیں میچھ گھٹ گئیں مرجعنبصا ہٹ اور تلخ البج ابھی تک کونج رہے ہے، اسے اندرآ تا دیکھ كروه الحوكر ببيته كيا\_

'' بیس تھیک ہوں ، آ ب ہیں کون بھائی صاحب؟'' ماهنامه هناكاكانوبر 2014

وہ دونوں کھر سے نکل کر ماہر آ محے تھے اور تا تکے میں بیٹھ گیا علی کوہر کے سرکی چوٹ سے درد الله رما تھا جے وہ بہت دیر سے نظر انداز کر رہا تھا تا نگے میں بیٹھتے ہوئے جھیت سے فکر ہوئی تو درد تیز ہوااس کے دیاغ میں ہرسراہٹ دوڑ گئی، وہ سرسنجال کر بیٹھا اور سیٹ کی تھی تھام لی۔ نواز حسین نے کھوڑے کی لگام صبیحی تو کھوڑا ہنہاا تھا،ان کے پاس کم وقت ہےان کی بہت او کوں کوضرورت تھی ،علی کو ہر کا لہجہ سیت تھا ، آواز جیسے کسی ممہری کھاتی ہے آئی تھی ،نواز حسین نے اک نظر مڑ کر دیکھا تو علی کو ہرجیران تھا نوازحسین رور ہا تھا۔ '' تم ان کے لئے رور ہے ہو؟ تم توان کوجائے تک نہیں ہو۔''

" مجھے پت ہے میں کیوں رور ہا ہوں ، مہیں ہیں بنا سکتا ، سم کھائی ہوئی ہے ، دس دن تک تو

' دس دن کے بعد کیا ہے نواز؟''اسے پھر د<u>ر</u> دبھول گیا۔ " جس دن اس کا جنازه ہوگا۔" نواز کی آواز کیلے تھی ۔

دو کس کا؟ "علی گوہر کو سیمجھ نہ آیا کہ وہ فزکار کے لئے کیوں روتا ہے، روٹا تو اسے جا ہے تھا

"مجومرے گا، جنازہ ای کا اٹھے گا، میں ای کے لئے رور ہا ہوں علی کوہر بھائی۔ " نواز نے

و میں نے تمہیں کس وقت اپنانام بتایا تھا؟'' وہ حیران تھا۔

" مجھے یا دائے گیا میں نے تہمیں تصویر میں دیکھا تھا ،کبیر بھائی نے کہا میلی کو ہرہے۔ "اليے بيں كہاكة نام ہے أس كاعلى كو ہراوركام ہے اس كالورلور كار" على كو ہركيلى آتكھول

'' بنیس کہا تھا۔'' نواز حسین بھی مسکرایا تھا، ساتھ ہی آنسولڑ ھک کر گر گئے، آتھوں سے۔ 'تم کیوں روتے ہونواز مسین؟'

''جب تم رودُ گے تو مهمیں ہت چل جائے گا کہ میں کیوں رویا تھا۔''

و مجھے تو اپنا بھی پہتے ہمیں لگتا نواز حسین کہ میں کیوں رویا ہوں اورتم اپنی بات کرتے ہو۔' نواز جسین نے تم آنگھوں سے کھوڑے برجا یک ماری۔

"نو پھرمت پوچھا کر پیار ہے کہ میں کیوں روتا ہوں اور ندموجا کر کہتم کیوں روتے ہو۔" '' سیجھ لو کہ جوآتے ہوئے رویا تھا، وہ جاتے ہوئے رلاتا ہے کوئی جارہا ہے آج یا کل یا چھر ا كي مفتح بعد ،ا سے تو جانا ہے ، ميں تو اپناعم بلكا كرنے كے لئے رويا موں كه مجھے جانے والے سے محبت ہے، میں پھرا سے بیس ریکھ سکون گا، مجھے اس کی محسوں ہوگی، تو بھی اس کئے روتا ہے بھیا، ہرکونی اپنے دکھ میں روتا ہے ہرکسی کو بہاں اپناد کھرلاتا ہے، انسان کسی مطلب سے بدا ہوتا ہے مگر پھرانسان صرف مطلب پرست ہو جاتا ہے۔'نواز حسین کیسی ممبری باتیں کررہا تھا،علی موہر کو چپ توریخ

ماهنامه حنا 🐠 اکنوبر 2014

میں رہا تھا البِتہ دوسال پہلے نواب شاہ ہے آیا تھا، میں پہلی باراس سے قلندرسا تیں کے مزار پر ملا تھا، پیمر بھٹائی کے اور آخری ہارسائیس عبدالرحیم گروڑی کے مزار پر ملے تھے، جب وہ ان کیے

''اس کا نام جانتے ہو بھاؤ'' علی کو ہر کے حلق سے نوالہ اتر گیا ، پیٹ مجرر ہاتھا مگر دل خالی

'' بہت سارے نام لئے نتھاس کے، عائشہ ساتھ چلو، زمنب کیا درسنجال لو، جوہریہ عقل ہے کام لو، کلثوم صبر کرو وغیرہ، ایسے بات کرتے تھے بسر بھا۔'

'' توامرکلہ یہاں رہی تھی ،کتنا عرصہ؟'' وہ کل ہے کھار ہا تھا۔ ''ایک آ دھ ہفتہ، گھر خدا جانے کہاں کئی کبیر بھائی تو طیبہ چلے تھئے ، پھی بھی تھے خبر ہے۔'' ' رُرِو فَيسرِ عَفُور كُو جائية بُو؟'' نُوازَ نِے نَفِي مِين ہر مِلايا۔

"اب كمال بي مجهاس سے معالى مانكى سے "

''میرے گھر میں اس کے ساتھ بہت براسلوک ہوا تھا، کہیں چل گئی ہے، پیتے نہیں کہاں ، خدا ہی جانتاہے۔'' کہتے ہوئے دل کے ساتھ ساتھ لہجہ بھی ڈوب گیا تھا۔

'' ڈھونڈتے بھررہے ہواہے؟'' نوازنے اس کی آنکھوں میں جما نکا ادر جما نگارہ گیا۔ '' وہ مہیں ملی۔''علی کو ہر نے آخری نوالہ جھوڑ دیا تھا، پھر بھی سچھ حلق میں پھنسا تھا ہری طرح ہے، آنسووں کا کولہ، تھاتو آتھوں میں بہتاو ہیں ہے تھااور پھنتا حکق میں تھا ،عجیب سلسلہ تھا۔ ' وہ مہیں ملی تو ہمت ہاز لی ، کمال ہے سروک نہ دیکھی نہ رستہ اوند تھے منہ کرے تھے ، شکر ہے کہ

میں آگیاشکر ہے کہ اللہ نے بھے بھیجا۔' دومراجملہ بڑا سے ادا کیا تھانواز نے۔ 'وہ بھی کسی کو ڈھونڈ رہی ہوگی مشکل ٹام والے کو۔''

" مشكل نام والاكون؟ " وه چونكا بے ساختدا درائصتے انصتے بیٹھ گیا۔

'' کوئی تھا مشکل نام والا، جس نے اسے دھوکا دیا، جو سمجھتا ہے اس نے مشکل نام والے کو دعوكا ديا تھا، نام مبين من سكا، شايداس نے آجستدليا بويا پھرميري توجه بث كئ بوء كچھ كهة بيس سكتا

"نواز بھار ،ایک کام کرو،شہرسے کچھ دور پھی آبادی کی طرف سنسان علاقے میں ایک برانا کھنڈرسا کھرہے، کھر کی طرف جاتا ہوارستہ میں بتا دوں گا۔' و واٹھا تھا۔

"فنكارر بتاي، عبد الحادي نام إس كا، دل كابادشاه معمن من جكر ليتاب، حالانكه بات تورسیوں میں جگڑنے کی کرتا ہے، رسیاں تو کھل بھی جانی ہیں، مکر محبت ہمیشہ کی قید ہے۔'' '' بیروہی ہے جسے مرنے کا شوق تھا۔'' نواز حسین کو یاد آ گیا۔

'' کبیر بھائی نے اسے کہا تھا وہ آٹھ ماہ چھدن زندہ رہے گا ،آٹھواں ماہ کل تمام ہوا آج کیملی ہے۔''نوازسین کا کہبہ پرافسوں تھا۔

ماهنامه خنا 116 اكتوبر 2014

''وہ تم سے محبت تہیں کرتے تھے۔'' امرت کے چہرے پر اول پڑگئی آ تکھیں جھینچ کر کب ہونٹوں سے الگ کیا۔ "ان کے ہاں تمہاری کوئی مخبائش نہ تھی نہ ضرورت تھی۔ "اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں زیادہ ہو گئے سے روک دیا۔ ''کیا آپ کوشکی ہوگ جب آپ میرے منہ سے میں گی کہ میں نفرت کرتی تھی اپنے باپ ہے، یا نفرت کرنی ہوں یا پھر ہمیشہ ہی کروں گی۔'' ''کمیا بہ سیج ہے امرت ''کہجہ عجیب ساتھا۔ " بات سے اور جھوٹ کالمیں ہے، بات نفرت اور محبت کی ہے۔ " جائے کے چند کھونٹ بڑے بی رہے کی رکھ دیا ایکٹ کے ادھ کھلے پیک سے کی سکت جھا تک رہے تھے اس نے دو ہی لئے '' پیتهبین تم خود کو دهو کا دے رہی ہوامرت یا مجھے۔'' وہ اداس ہو کئیں۔ "ای کوئی باب اگراین بنی سے محبت نہیں کرتا ، نفرت کرتا ہے اگر ایسا ہوسکتا ہے کہ کسی باپ کو ا پنے بچے سے سی سم کاانس نہ ہو،ا سے اپنے بچے کی ضرورت نہ ہوتو آپ بتا کیں کیا اس اولا دھے دل میں ایسے باب کے لئے محبت ہوسکتی ہے؟ " آتھوں میں کی تھی اور کہے میں۔ المرولي الوسيس عايدامرت "ووس بهيكاسامكراكرروكي-' جھے آئے باپ کے حوالے سے کوئی احساس جیس جاگتا ، ندمحبت نہ ہی نفرت کا۔'' '' پھر بھی تم اس کی تلاش میں پھر تی رہتی ہو؟'' " آپ نے بیرس نے کہا ای کہ میں ان کی تلاش میں رہتی ہوں۔" "م نے مجھے بی سمجھا ہے احق سمجھا ہے یا پاگل، کیا کہنے بچھنے کی صلاحیت تم میں ہی ہے۔" س یاسمین بھی میں کہتی ہیں جھے کہ سکتے ہیں کہان کو بھی بیافلان کے اوہ کس دل سے جمہیں جھ ہے بہت شکایتیں ہیں امرت جانتی ہوں میں، شایدتم مجھ سے بھی مطمئن ندرہ سکو جمہیں مجھ پر اعتبار بھی نہیں ، مجھ پر کسی نے بھی مجروسہیں کمیاامرت۔'' دوری نہ کہیں ای اعتبار نہ ہوتو ، انکل وقارتو آپ سے بے حدمجت کرتے ہیں یا کرتے ' مجھے پیتے ہے تمہارے ول میں اس مخص کی بھی عزت ہے مگر میری نہیں ہے۔'' "کاش کہ بھی آپ مجھ سے خوش ہو تیں نے 'وہ اس بار مسکرانہ کی نہ ہی وہ مسکرا تیں۔ "بی بھی کسی نے کہا تھا کیا؟' 'وہ ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی ،وہ خاموثی ہے انھیں۔

'' رات کے لئے دال جاول بنالوں یا پچھاور؟'' دال جاولوں کےعلاوہ جیسے کوئی اہم بات نہ "آب کی مرضی ہے، جو بھی پکالیں۔" دہ اسٹول سے ابر گئی۔

مامنامه حنان اکتربر 2014

موسم کائی خوش گوار تھا شام سے سات نے رہے تھے وہ مغرب کی نماز سے فری ہو کر بالکولی میں آ کر کھڑی ہو گئا ہاتھ میں ایک سکٹ کا پیک تھا نیندے اٹھتے ہی اسے زبر دسیت سم کی بھوک للی تھی، انہوں نے چند منب پہلے کمرے میں جھا نکا تو اسے نماز میں مشغول دیکھا گھر آنے کے بعد ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی تھی، کیونکہ وہ جب تھر آئی تو وہ وقار کے تمریب میں تھیں، اس نے نتیمت جانی اور کمرے میں آگئی اور چینج کیے بغیر میبلٹ لے کر درد کی سوگئی رات سے موچے سوچے سردرد کردہاتھا۔

اورابھی جب وہ نہا کرنماز کی ادائیگی کے بعد سر درداتو یا دبھی نہ تھا،اس نے ریانگ پہ ہاتھ جما كرينچ جيما نكا، روڈ په چلتی گاڑياں روال دوال زوال ٹريفک، لوگ دكانيں شور مر کھے ملكا كيونكہ مين سرزك مجھے آگے تھی جہاں تک اٹن کی تظر جارہی تھی ، اس نے دور دور تک بغور دیکھا۔

"امرت ایسے نیہ کرو ڈرلگتا ہے گر جاؤ گی۔" انہوں نے پیچھے سے آ کراس کا کندھا ہلایا، امرت کے ہونوں برمسرا من دوڑ آئی، وہ جب چھولی تھی تو یوئی نیچ جھا تکنے براسے چکرآتے تے ایک بار وہ نیچے ڈھلک ہی گئی حب اس نے اور وقار نے اسے فورا میں لیا تھا ورنہ وہ تو جاتی ، مگر کیے جاتی انجی اس کارینا ضروری تھا، تقدیر لکھنے والے نے اس کے ہاتھ میں عمر کی لکیراتی مختفر تقور ابی اس محمال نے اپناہا تھ آگے کر کے عمر کی لکیران کے سامنے کی۔

''تم بھی …… بیلوچا ہے۔'' وہ سر جھٹک کرمسٹرادیں۔ ''ای کی ضرورت تھی۔''وہ کونے میں پڑی کری ھینچ کر بیٹھ گئے۔ '' آب بینصیں''انہیں کھڑا دیکھ کروہ نوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ "نو چرتم كبال بيهوكى؟"

> "اس پر ''اس نے ایک اسٹول تھینج لیا۔ "امرت بيرگنده ہے مت بيتھواس پير

" کی نہیں ہوتا ای اس پہ جو بینٹ لگا تھاوہ سو کھ چاہے۔ "وہ بِفکری سے چائے کا کپ چھوٹی می ٹرے میں لے کر کود میں بیٹھ کی اوراسکٹ کا پیکٹ کھول لیا، پورا کا پوراسکٹ جائے میں ڈیوتی اور کھانے لگی۔

" میں جب بھی کہ او تی ہوں گر جاتا ہے، تمہارا کیے جے نکلتا ہے۔"

''سندھی ڈبوکرکھاتے ہیں زیادہ تر ان کانہیں گرتا ، ہیں سندھی ہوں ناای۔''اس کے منہ ہے بے ساختہ نکل گیا۔

"میراباپ سندهی تفانا،این حساب سے میری سندهی بری ہے۔" · "كِحَدِز يا ده يا رَبيس آر بالمهمين ابناباب آج كل - ' ان كالبجه چجهتا مواتها\_ ( بھولا کب تھا) وہ کہنا جا ہتی تھی پر کہہ ندسکی ۔

''وہ اتنا اچھانہیں ہے امرت جتنا اچھا تمہارالصور ہے؛ وہ خود غرض تھا اسے بس اپنی پرواہ تھی، وہ ضدی تھا، اس نے تہمیں رکھنائیں چاہا۔' وہ بول رہی تھیں اور امرت کے چرے یہ ہمیشہ کی طرح دھند چھا گئی۔

ماهنامه حنا :11 اكنوبر 2014

بدلے آپ اسے کوئی مملی جامد پہنا دیں، میں تیار ہوں۔ "اس کا لہجہ بچھا ہوا تھا۔ " إِبِ توت يَحِيرًا بِ كَي تُو قَع كِي مطابق بور ما ہے تب مجی آپ كواعتر اض ہے۔ "اگر میری تو قع کے مطابق ہونا تو سینتو کیا ہونا۔" وہ عجیب سوال چھوڑ کر جواب کی توقع سے بغیر کمرے میں چل گئی، وقارانکل کتاب پڑھ رہے تھے کوئی ،اسے دیکھ کرکھل اٹھے۔ "إيرت آئي ہے، آؤ بچ، آؤ جيموميرے پاس-"بيدويي شفقت سي جس كي اسے بھي ضرورت میں، تب نہ می اوراب، بس وقت وقت کی بات ہے، میروقت کی بات ہمی عجیب ہے سمجھ

"دكيسي عجيب بات باوك آخرى وقت ميس عبادت كزارين جاتے بيس كوشير مين موجاتے ہیں لتنی عجیب بات ہے کہ ھالار کا باب اس عمر میں عمر کے آخری اسٹیج پر داڑھی منڈھوا کر گلی گلی لور لور پھرر ا ہے، یہ کیا مشکل ہے عبد الحادی، یہ کیماسیایا ہے، فنکار تو باؤلا ہور ہا ہے۔ "کلین شیوساٹھ ہے او برسالانو جوان آئینے کے سامنے کھڑا خود پر نفرین جیج رہا تھا۔ ' ذہبتر ہے کہ مجھے رسیوں میں جکڑ لو، با ندھ لوعلی کو ہر کہاں ہو۔'' وہ بے بسی سے چہرہ چھیا کر بیٹے گیا ، فذکار جیسے بچہ بن گیا تھا بھی درواز ہ بجا تھا اور خود ہی کھل گیا ، کیونکہ کھلا تھا۔ و علی کو ہر ، تو آگیا۔ 'اس کے دل نے کہا تھا، علی کو ہر راستے میں تھا، وہ تیزی سے اندر آئی

ایہاں سب پھے تھیک ہے؟" وہ امرت تھی دروازے سے باہر کھڑی تھی۔ " آ جادً" وهسيدها بوكر بينه كيا-"آپ سی اور کا انظار کر رہے تھے؟" وہ دروازے سے اندرآ گئی تھی اور کمریے کا جائزہ

لے رہی تھی کانی صاف سخرا کمرہ لگ رہا تھا پہلے کی نسبت، ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی، ننکار ابھی نہا کرآیا تھا فریش لگ رہا تھا ہلیو تی شرے اورسفید ٹراؤز رمیں ملبوس پیروں میں فینسی چپل پہنے ا نوجوان ای لگ رہے متھے۔

'' آپ تو برے خوبصورت لگ رہے ہیں آج'' و و برے خوش کوار سے کہجے ہیں بولی۔ " طنز کر رہی ہواڑی جھ پر۔ " وہ سنجیدہ تھے۔

دایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی آپ کی تعریف کر رہی ہے اور آپ اسے طنز کہہ رہے ہیں

كتن عجيب آدي بين آئي بهي بين نا-" " الله عجيب بي نهين ،غريب بهي بهون ،فقير بهي بهون اور يا كل بهي ، بدُ ها بهو گيا بهون اب تحریف سننے کا شو آئیں رہا، شمعیا گیا ہوں، داڑھی منڈھوا کر پھرر ہا ہوں، مردل گا تو کیڑے کھا ئیں گے، سانپ سینے پر لوٹیں گے چیوں گا چلاؤں گا،تم آنا میری قبر پر ، فاتحہ پڑھ کر جانا ہو سے

سكنا بي عذاب كم بهو- "لهجه من تفا-دوستے ناشکرے ہیں آپ، اللہ کا شکر ادامیں کرتے اور کتے بد گمان ہیں آپ است رب ک رحمتوں ہے، کوئی مینیں کہتا کہ سینے پر سانپ لوٹیس سے ، کیڑے کا ٹیس سے ، عذاب ہوگا، جمیشہ

ماهنامه حنا 🗗 اکتربر 2014

''اوه ہاں ، حنان کا فون آیا تھا۔'' اہم بات یا دآ گئی۔ ''احیھا.....کیا کہدر ہاتھا وہ؟'' وہ <u>پہلے</u> کی طرح اب چڑی نہھی۔ ''شادی کی بات کرر ہاتھا، کہدر ہاتھا ٹیملی کو لے آؤں یا '' تو آب كهديتي كآؤ' وه بدى باقكرى سے كه كئي۔ ''اتن جلدی امرت بینا، میں نے تو وقت ما تک لیا۔' '' وقت نه مانلیں، ونت دے دیں، اہمیں ایسے آج رات ہی کے آئے۔'' " آج اتنی رات گئے۔''وہ جی بھر کر جیران میں۔ '' کہاں اتنی رات، ابھی تو آٹھ بھی جیل ہے ای بہیں ای شہر میں تو ہے چکو تھوڑا دور سہی مگر

تھنے میں بڑے جا میں کے اگر تھوڑی ور میں تکلیل تو۔ "وہ کمرے میں اندر آگئی کہتے ہوئے اور اپنا سیل فون اٹھایا ،اس سے پہلے کہوہ کھاور بولیس وہاں سے فون رسیو ہو گیا اور امرت نے سلام میں

'السلام علیم؟ کیے ہو حنان؟''ایبا خوش کوار اچے، جس کا نام تک سننے سے وہ چڑنے لگی تھی '' میں تھیک ہوں ،ای نے بتایاتم آنٹی وغیر و کو یہاں لارہے تھے۔''

''لاتورہا تھاسب لوگ تیار تھے آپ کی ای نے منع کر دیا۔'' اس کے لیجے میں طنز تھا۔ ‹‹ كُونَى بات بَهِينِ ، وه اصل ميں ميراويث كررہى ہونى بتم ابھى ليے آؤ كُونَى إيشوبيس\_'' ''انجمی .....؟ واقعی؟''وه بھی جی بھر کر جیران تھا۔

''مال انجمي ، کيا بوا؟''

' میر منبل رات بہت ہو گئی ہے۔''

'' آٹھ بجنے والے ہیں حنان میداتن رات ہے کیا، خبرتمہاری مرضی مگر پھر میری مصروفیت کو کوئی الزام نه دیزایه

"بهم شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آرہے ہیں تنہیں پت ہے تا؟" وہ یقین دہانی کرنا چاہتا تھا۔

'ہاں تھیک ہے ل بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔'' ''اجها .....' لفظ اجها كو هينج كرادا كيا كيا تعاب

''ہاں۔'' وہ بھی اس کی طرح ہولی۔

تھیک ہے میں پھر لے آتا ہول کوئی مسئلہ ہیں۔"فون بند ہو گیا۔

'' وہ لوگ آ رہے ہیں، کچھ میں پکانا باہرے منگالیں کھانا، میں و قار انگل ہے کی لیو، ان کو معلوم ہونا جا ہے، آخر کووہ ہمارے کھر کے بڑے ہیں۔''وہ تیزی سے کہتی ہونی باہرتکل کئی تھی۔

'امرت آخر به بهوکیار ہاہے۔''وہ کچھ بھی نہ بچھتے باہر آ سئیں۔

" آپ کی خواہش پوری ہورہی ہے ای ۔" وہ کمرے میں جاتے رکی۔

" تم آزام سے وقت لے لو بیٹا ، کوئی بھا گائیں جارہا۔"

بہلے مہیں وقت جا ہے تھااوراب اچا مک ہی، کیا ہو گیا ۔''

اب میں وقت سے ڈرنی ہوں، جونا ہاں میں بدئی ہے اس سے پہلے وہ ہاں پھر نا میں ا ماهنامه حيا ١٤٥٠ اكتربر 2014

اس کا چېره کيول بھجا تھاوه جان ند پائے۔ دو متم بھی تو کئی کی شہرادی ہو کئی کی بیٹی ہو، پت ہے باپ بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں سے بیار

''اور یا تیں بیٹوں سے،میری مال بھی مجھے بہت جا ہی تھی، آتھوں کا تارا، دل کا چین اور نجانے کیا کیا کہتی رہتی ، میں نہ تو کسی کی آنکھوں کا چین ہوں نہ سکون کے

'' تمہاراباپتم سے محبت ہیں کرتا ہے ، کیاوہ تمہارے ساتھ اس طرح کے لاڈ مہیں کرتا۔'' " میرا باپ بچھ سے نفرت کرتا تھا ،اس نے جھے بھی کود میں نہیں اٹھایا، بھی میرا سرمہیں جو ما بیار نہیں کیا،میرے لا ڈنہیں اٹھائے ،اس کئے جھے نہیں پتہ کہ باپ کیا ہوتا ہے اور اس کا بیار کیما

> کیسا بدنصیب باپ ہے تمہارا ، جوالی شنرادی سے نفرت کرتا ہے۔' ''بدنفییپ تو پھرشنرادی بھی ہونی نا سر۔''

" و شهرادی بھی برنصیب مہیں ہوئی امرت.

''شنمرادیاں ہی تو بدنصیب ہولی ہیں ،آپ کو کیا پہتہ وآپ شنمرادی ہوتے تو معلوم ہوتا ،آپ تو شنرادے ہیں۔' کی آتھوں کے اندر دھلیل کرزبردسی کی مسلم اہت اچھی تھی۔ "اعل مين مسرايت جي بري بوليس سلق."

" جھے این کہالی سناؤ کی امرت۔"

'' ساری زندگ کہانیوں کے پیچیے بھا گئے رہے۔'' وہ ہلی

" حجوتی السی مصنوعی السی، عجیب السی، شور کرنے لکی خاموشی میں، ترنم بھیرتی۔ " المرتم بهي كنگناني مو؟ ' وه چو تلے۔

'پرانی عادت تھی اب جیس رہی ''' بلنی رک گئی۔

' تمہاری آ داز بہت اچھی ہے، ماں پر ٹٹی ہے۔' وہ ہال میں رکھی کری کی متھی پر بیٹے گئے،

و ملیں باب برگی ہے۔ 'وہ دیوارے ٹیک لگا کر کھڑی گی۔

"اوركيا عادتين باب يركنين؟

'' آ تکھیں اور سبتی اور مند اور مث رحری اور پاکل بن اور بدلحاظی ، بخاوت ، نرونها بن ، بید میری مال کہتی ہیں۔''وہ مسکراتی۔

" مجھ میں بھی پینصوصیات میں ۔" وہ بھی مسکرائے۔

'' بیخصوصیات مبین خامیان بین آنگھول کوچھوڑ کر۔''مسکراہٹ برقرارتھی۔

"موسكتا اعيم يرتم زين بهي مو بعلند مور بها در بور جلد باز بهي موهم پخته اراد مل ما لك مو، چیزوں کو بدلنے کامہیں بخارے، جوسوچی ہووہ کر لیکی ہواور جئے کرنے کا سوچی ہووہ سوچی ہی

''نجوی بننے کی کوشش ، انچھی کوشش ہے۔'' وہ کھڑی رہی۔

بخشش مانگی جاتی ہے گمان بہتر رکھا جاتا ہے، ایک گیان کا ہی تو پیشتہ ہے اپنے رب ہے، اگر وہی كمزور بوتو كيان جائے گا بير- 'ووايے ڈبٹ يائ كى سمجھارى تھى، بتارى تھى، اس كے لہج ميں کیا نہیں تھا، می تھی ،اپنائیت تھی ،زی تھی ،شکایت تھی غصہ تھا دبا رہا سا۔

'رب کہتا ہے میں تمہارے گمان میں رہتا ہوں ، جیبا گمان رکھو گے، ویبا پاؤ مے۔'وہ نزد یک آگر بیشه کی پچھافا صلے پر ،بس اپنی اپنی سی للی۔

" كمان غلط مونے لگا ہے امرت، میں شايد غلط ست چانا زما، منزل بدل تئ يا رسته جيس پيد، ب مكان خانه بدوشوں كى طرح دل بحثك رہا ہے، ميں پت كم خدا سے بھى كونى كمرارشية تقا بھى يا نہیں، ڈول گیا ہوں، بھر گیا ہے میرایقین، مجھے بتاؤیں کہاں کھڑا ہوں، کیا صراط متعلم پر جہاں ہے گزرنا دشوار ہوتا ہے، کر گیا ہول بہک گیا ہوں ، وہ ہیں رہا جوتھا، وہ ہو گیا ہوں جوہیں رہا تھا۔' وہ ممل طور پر ہے بیں نظر آ رہے ہتھے۔

"صراة السنقيم كمنزل والعي دشوار موتى ب، مريم جيد ناچز لوكول كواكر وبال سي ارادا جائے گا تو ہمارے اندرخدانے کوئی طاقت کوئی پاوڑائر جی تو رہی ہو کی نا، یہ کیوں سوچتے ہیں کہ بہک سے ہیں، بیموچے کدمنزل کی جس الناش نے بیاند کردکھا ہے وہ الناش آپ کورسته دکھاستی ہے،اگر رستہ دکھاسکتی ہے تو منزل پر بھی تو لے جاسکتی ہے نا، بینا سوچھنے وقت کم ہے بیرسوچھنے کہ تھوڑ اسابھی ونیت تو ہے تا ، کچھلوگوں کا وقت تو ک جاتا ہے، حتم ہوجاتا ہے اور ان کو پتا ہی ہیں چان مگر میں ہیں جھتی کیرآپ کا ونت حتم ہوا ہے۔' وہ ان کی بے چین آ تھوں میں جما تک رہی تھی، پھرا تناغور سے جھانکنے کلی کہ اسے اپناعنس دکھائی دیے لگا تھا۔

" تم ایک دعا کروامرت، که مجھے اتنا وقت مل جائے کید، کدمیرے چہرے پر بال آ جا تیں، میں عبادت کر اربن جاؤں اور پہتر ہے اس کے لئے کچھ دن تھوڑے ہیں ، بہت تھوڑے۔''انہوں نے آئیسیں فرش پر جمادیں تھیں ،وہ اس سے جانے کیوں نظر ملائمیں بار ہے تھے۔

وہ اٹھی اس نے سب سے پہلا کام میر کیا کر دبوار پر لگا کیلنڈر پھاڑ دیا، کھڑی سے بیل نکال کر بھینک دیا اور کھڑی اتار کرر کھ دی اسے اور کوئی کمیونلیشن کا ذریعیہ جیس ملایہاں ہاں ایک پی ٹی سی

د'امرت سنو،میری بات سنو، اے مت توڑو، اس پرمیرے هالار کا فون آتا ہے،میرے حالی کا ،اےمت خراب کرو بیٹے بیمیری زندگی کی امید ہے۔' وہ کمرے سے باہرآئے اوراسے فون اسٹینڈ کی طرف برد عتاد کھے کر چلائے۔

اس نون كي هني بحتى إلى المعتاب، كيونكه فون هالاركا بوتاب، هالاركانام في کر چہرے پر کیسے خوتی کے رنگ بھرتے تھے ، رنگ بھی عجیب میں ، وہ نورا پیچھے ہی۔

'میرا بچہ،میرایار،میراشنرادہ،میری جان ، بیٹا ہے میرا۔'' وہ چبک اٹھے،مہک اٹھے، کھل

''بہت خوش نصیب ہے پھرتو،اگرآپ کاشنرادہ ہے سب سے بڑی بات کہ آپ کا بیٹا ہے۔'' مامنامہ حمال الکنوبر 2014

وحم بھے برانے زبانے میں لے آئی ہو جہال تارے دیکھ کرست کا تعین کیا جاتا ہے اور رائے دیکھ کرونٹ کا ہم کیوں مجھے بے بس کررہی ہو۔' وہ چیخے۔ '' کیوں کررہی ہوالیا۔'' چیخے رہ گئے ، ونت دیکھ دیکھ کرروتے رہیں، خدا سے شکوہ کرتے 'ميكيا طريقه ہے، جو تھيك تھا وہى كيا۔'' وہ مجى انھى كى طرح بلند آواز ميں تلخ ليج ميں 'وقت کم ہے تو ہیٹھے، سیجے عبادیس، کریں اچھے کام خوش رہیں، کیوں خود کو پھانسی کے شختے برانکا رکھا ہے، حد ہوگئ۔''وہ جھلائی۔ بیک سے شیلت نکالی، بانی کی بوتل اور ان کی طرف برد هائی۔ ''زہرے۔'' دہ اس کے بوں چینے پر مہم مھے تھے۔ '' زہر کا تو ڑے۔'' اس نے کولی ٹکال کر ان کی مقبل سیدھی کرکے اس پر رکھی اور بانی کی بوتل كا دُهكن كھول كر ہاتھ ميں تھائى۔ فریاں بر دار بچوں کی طرح پین کلر کھالی اور بانی سارا پی لیا ، بوتل ڈھلک کر گرگئی ، امرت نے

اللہ اس سے مجھے نیندا آرہی ہے، دہاغ ماؤف ساہور ہاتھا، ہاں مرایک دو کھنے، پھر چست ہوجا میں مجے، ایکوہوجا میں گئے۔' وہ سلرا کر بول۔

> "تم ميرے پال يھي ربول؟" ووليك كئے۔ '' إِن جب آب أَعْيَلُ هِي دُودُ هَا فَي كَفْتُ بِعِد لَوْ جُصِيبِينِ مِا نَبِي صَلَيْ ''

"میری ڈائری لے جاؤگی، بھے بیتے ہے، مکراہمی پڑھنا مت، میں نے بھی ھالار کی ڈائری جرائی مر بڑھے بس دو بیج ،تم بھی دو بڑھنا،اس سے آ کے بیس " آنکھیں بند ہونے لکیس نیند کا غلبہ ذہن پر چھار ہا تھا، وہ جا ہے تو چھ کھٹے سو سکتے تھے اس کے زیر اثر ، مکرا سے پہتہ تھا گہری منیند کا جیسے ہی غلبہ ٹو نے گاوہ بے چین ہو کرز بردی آھیں گےان کے بے چین طبیعت کا خاصہ تھا۔

' ڈِ ایر ی صندوق میں رکھے کپڑوں کے نے ہے۔'' آخری جملہ پھروہ نیند میں ڈوب سے اس نے صندوق تھول کر ڈائری نکالی اور ورق کیلے لگی۔

"آج میں نے کہانی لکھنا شروع کی ہے اور میرے بھائی نے مجھے جھوٹا قرار دے دیا ،کل وہ مراائ کی رے گاتو کا فر کے گا۔ 'اس نے جی پاللے

"میرا شک ٹھیک نکلاء اس نے میرا بنایا ہوا آتھ دیکھ لیا ہے، وہ کاغذیے کراہا کے سامنے گیا ہے،اس نے مجھے کا فر کہاہے، بتوں کا پجاری کہا ہے۔

"اس سے مہلے میں صرف باعی، برتمیز، بدلحاظ اور احمق تھا ان سب کی نظر میں، مجرمیں جھوٹ کھڑنے والا بن گیا اوراب میں کا فرہوں ،عنقریب سے جھے اس کھرے نکلوانے میں کامیاب

ماهنامه جنان الكوبر 2014

" " بیں بیر ساری خامیاں مجھ میں ہیں ،اس کئے میں جج کر گیا، ہم اپنے جیسوں کو سمجھ لیتے '' پیمس حد تک خوبیاں ہیں ،صرف مستی کو ہٹا دیں۔'' " ہاں کہ سکتے ہیں ۔" وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔

'' میری کوئی بیٹی ہوتی تو ایسی ہی ہوتی جیسی تم ہو، تہاراتعلق بھی سی سید گھرانے ہے ہے؟' ' نھیک سمجھے آپ سیدسندھی گھرانے سے ، ترمیری سندھی کمزور ہے۔'

'' کوئی بات بیس میں مہیں سندھی سکھا دول کا ، مروقت بہت کم ہے میرے پاس کتی کے جار جملے ،آپ کون ہیں کیا نام ہے ، کہاں رہتے ہیں ، کیا کرتے ہیں ، شناخت سے آگے ہات جمیں بردھ

اشناخت کی بی توبات ہے، ورنہ ہات آ مے براھ بی جاتی ہے۔ وہ سجیدہ بوئی تواس کے چېرے کی مشکرا ہث غایب ہوگئی۔

" مجھے پنہ ہے تم مم مطمئن ہوئی ہو مگر بتا تا ہوں۔"

''مان عبدالحادي (مين عبدالحادي)\_''

"بس بس اس سے آگے سندھی جانتی ہوں اچھی جانتی ہوں کوئی بھی زبان سکھانے کا بہت برا

ور میں ہے۔ رہے۔ رہے۔ اس مرصی ، تمہاری کلاس لوں گا تو ہی مطمئن ہوں گا ، تحر اس سے مہلے مجھے اس میں ا

جائے پینی ہوگی ، جوتم بنا دولو اور ایکی بات ہے۔'' ''چائے بری بناتی ہوں ، مر بنالیتی ہوں ، پی لیجے گا اور نقص نہیں تکالنا۔' وہ تنبیہ کرتی ہوئی

'ارے بیرکیااس میں تو پی نہیں ہے چینی بھی ختم ہے۔'اس نے سارے کیبنٹ چیک کے، آٹا ایک دن کا بمشکل ہوگا ہبزی سڑی پڑی ہے۔

" آخرآب ایک عدد جهونا سافریج کیون نہیں خرید کہتے۔"

''میرا رزق حتم ہورہا ہے، دیکھاتم نے ، میرے رہنے کے دن بہت کم رہ کئے ہیں، آج تاریخ کیاہے؟ ، بناؤنا، میں نے آج ڈیٹ کیوں ہیں دیکھی۔''وہ تیزی سے باہرآئے۔ "میں کہنا ہوں تم نے میرا کیلنڈر کیوں بھاڑ دیا، تمہیں کیا حق تھا میری کھڑی خراب کرنے

کا۔''وہ بری طرح بکڑیے۔ " بيس كيے وقت ديليموں گا۔" وہ پريثان ہوئے، وہ چپ جاپ دروازے كے چ كھرى

دو جہرس کیا حق تھا۔ '' جملہ دل پر لگا جیے تیر ، چبھ گیا۔ جیے کا شا، دل کٹ گیا جیے تکوار ، پیوست ہو گیا جیے بندوق کی گولی ، مگر کولی کی طرح چر کرنگل کیا، وہ چنپرہی، اتنا کچھ ہوگیا۔

ماهنامه حنا 120 اكتوبر 2014

## قرآن شريف كى آيات كالحتزام يكيد

ذرَّان يُم كَ مَدْص أَيات العناماوب بنرى في الدُّعل والم آب كى وين معليات بن اصلاف اور تبليغ كه تبلير شائع كى جاتى يم ران المستعلى المان على المان المان على المان على

کا، اپنی شناخت اور اینے نصیب کا،علی موہر کے اندر میرے لئے جو بحس ہے دو بحس اسے لئے لئے پھرتا ہے، محبت کا یہ کون سِا اسلیج ہے کون سارنگ ہے نہیں جانتی ،علی کو ہر کی آنکھوں میں اتر بی ٹی آنسوؤں کی شکل میں بھی دیکھی ہے،اسے کہیے گامیں نے اس کے اندراہے بھی دیکھااور صالار کو بھی دیکھا ،اسے کہیے گا امر کلہ بھی رونی ہے، چھوٹ چھوٹ کررونی ہے، ہوسکتا ہے آنے والے ر تنزل میں امر کلہ بھی اسے ڈھوٹٹر لے تلاش کرے اور رویتے ، ہوسکتا ہے وہ کلی کے کسی نکڑیر کھڑا ہو اور چھپ جائے اور میں رولی رہ جاؤں۔''

'' بجھے پتہ ہے تلاش لتنی بھیا تک چیز ہوئی ہے جو بھیا تک مراحل سے کزرتی ہے، میں خود ایک تلاش میں چررہی ہوں علی کو ہرکو کہیے کہ جھے صرف ایک باراین منزل کا ایک سراہاتھ جائے تو میں ایسے آواز دول کی ، وہ میر اہمدرد ہے ، وہ میرا دوست ہے اورعلی کو ہر کومیری ذات سے جو بے کار کا جسس ہے اس کا ہر جواب اے ملے گا، پھھ جوابات وقت دے گا پھھ میں دوں گا، اسے کہے گا وہ چھے یاد ہے، وہ بھی جھے اپنی رعا میں ساتھ رکھے، اس کے لئے اور آپ کے لئے نیک دعا على اور دعاؤل كي ورخواست، من لهين سينل موجاؤل اباجي تو آپ كوبلاؤل كي اين ما خوداً جاؤں کی ،اپناخیال رکھیے گااورا پی غیرمسلم بیتی کومعاف کر دیجیے گا،آپ کی بیتی امر کلہ۔'

خط پڑھ کریر وقیسر کے اندر تھہراؤ سا آگیا، ووجھٹی لے کر بھی منٹ تک ہیٹھا رہا، ساکت و جام، پھراٹھا اور باہرنکل گیا ، آئیس ہت تھا کہ بہ چھٹی کسی کو بہجانی ہے اور مزے کی بات کہ آئیس رستے ہی میں علی کو ہرل گیا ، زخمی سامرخ کوٹ میں ای حالت میں ، انہوں نے ہاتھ کے اشارے

'' تا آگہ روک دولواز بھائی سامنے پر ونیسرغفور کھڑے ہیں۔'' نواز نے کھوڑے کی لگام کھینجی تھوڑا ہمہنایا پھررکا، پرولیسرغفور بروبراتے ہوئے علی کو ہرکی طرف آئے اسے بنچے اترنے کا اشارہ کیا، خاموشی سے اس کی طرف چھٹی بڑھائی اور اسے دوبارہ بیٹھنے کا اشارہ کرکے کھیک تھیے ، وہ نا جھی سے چھٹی کوٹ میں ڈال کر بیٹھ گیا ، دل کے آگے کی جیب اور اہمیت کی حامل ہوگئی تھی۔ ''تم اسے برونیسر عفور کہتے ہو، ان کواکٹر آڑدؤں کے تصلے کے پاس دیکھا تھا۔''نواز نے

''ان کو پوری دنیا پر دفیسر عفور کے نام ہے جانتی ہیں اور میرے خیال ہے ایک دنیا نے این کو آڑوؤں کے تھلے کے سامنے دیکھا تھا۔'' کہلی ہارعلی کوہرآج کے دین میں ہنسا تھا،نواز حسین بھی ہیں پڑا، ماحول کی گری چھھم ہونے لگی دھوپ سارے میں پھیل رہی تھی۔

ماهمانه حنا 🗗 اکتوبر 2014

ہو جائے گا جب اسے پہتہ چلے گا کہ بین کسی ہے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کروں گا، بیں مہ سب کروں گا اور میرے ساتھ بیسب ہوگا، میں دہنی طور پر ایک بڑے ہنگاہے کے لئے تیار ہوں۔" ڈائری کے میلے پیچ پر لکھا تھا۔

'' بیدمیری زعرگی کی دومبری ڈائزی ہے، پہلی ڈائزی کہاں ہے؟'' وہ پوچھنا چاہتی تھی پر وہ مو کئے تھے گہری نینر میں خرائے لے رہے تھے تون زور سے بچاتھاوہ تیزی سے باہر کہنگی تا کہ مسلسل تجتی بیل سےان کی نیندندخراب ہو۔

« بيلوالسلام عليم!"

" وعليكم السلام، آپكون؟ شايد من في غلط تمبر ملايا ب- " حالا را لحظ موت كهندا كا "مالار؟"اس في اندازه لكايا-

''جي <sub>ل</sub>ال.....آڀ کون <del>ٻ</del>يڻ '''

میسوال کتنا مشکل ہو جاتا ہے باز اوقات ، آپ کون ہیں ، آپ کون ہیں ، یہاں کیا کررہی ہیں، ھالارنے چھرا پناسوال وہرایا۔

" آپ کے والدصاحب سورے ہیں،ان کی طبیعت ذرانا سازتھی، مگر بہتر ہیں اب " وہ بیا

نه ہنائی کہ میں کون ہوں۔

'''کبجہ چبھتا ہوا۔

'' میں ان کوآپ کا پیغام دے دول کی ، مگر دو تھنٹے تک ٹون مدیجیجئے گا کہ نیندخراب ہوگی ، وہ مہیں سوئے بہت دن سے شاید ، تعریب سے ہیں سو مائے۔''

''اوکے میں آ رہاہوں ، ائیر پورٹ پر ہوں ، ان کو بتا دیجئے گا، یہاں سے نظل رہا ہوں ، پھی جاؤل گارات تک ، عُرآ پ کون ہیں اور یہان کیا کررہی ہیں؟''

''(وہی رٹ) یا درہے دو تھنٹے تک کوئی فون ہیں۔''اس نے فون رکھ دیا ہے کہہ کر آور بیک اٹھایا باہرنگل آئی،اس کا اندازہ تھا کہ وہ تھنے تک ملیث آئے کی،اسے مار کیٹے سے کچھ چیزیں مینی تھیں،اس نے کیلسی پکڑی جواسے ہیںِ منٹ میں قریبی مارکیٹ تک پہنچاسلتی ھی،اس نے بین اور یڈ نکال کر ایک ہفتے کے راش کی لسف ملھی۔

ایں سے زیادہ کسٹ بنانااس کے بس سے باہرتھا،اس کا اکاؤنٹ محتم ہور ہاتھا،سکری میں سمجھ دن ماتی تھے، اس سے آگے کی لسٹ تقدیر کے کاغذیر درج تھی، اس نے باہر نگاہ کی دوپہر پوری طرح سے چک رہی تھی ہورج اپنی آب و تاب پر تھا۔

'''انجھے ابا کہتے ہیں کہ کسی کارز ق جس جگہ جتنا لکھا ہوتا ہے وہ اس جگہ وہیں تک نِکٹا ہے، آپ سیں تھے یا ملامت کریں تھے کہ میں جاتے جاتے رزق کوالزام دے کر جارہی ہوں ہمگر درخقیقت میرا یہاں سے جانا از حد ضروری ہے، آپ کوچھوڑ رہی ہوں، مانا کے سنگدل ہوں ، مگر ایک تلاش جھے یہاں چین سے رہے ہیں دے کی ، ہوسکتا ہے میں پھیوعر سے بعد تھک ہار کرآ ہے ہی کے یاس لوث آؤں ، ہوسکتا ہے کہ آؤں تو رک جاؤں ، مگر ابھی جھے کہیں سراغ ڈھونڈ نا ہے آپنا ، اپنی ذات

ماهمامه حنا 125 اكتوبر 2014

### PAKSOCIETY CON

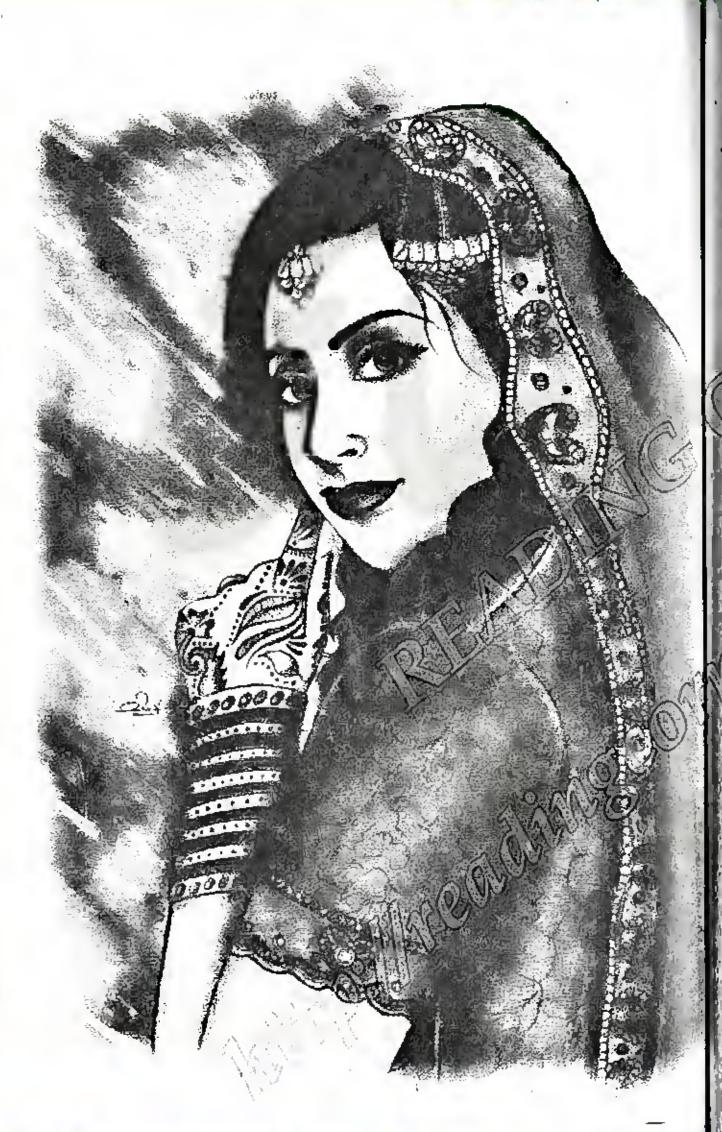

'اب فنکار کی طرف چلو۔''اس نے کہتے ہوئے چھٹی جیب سے نکالی اور پڑھنے لگا، جیسے جیسے تا مگر بھکو لے کھا تا، ویسے ویسے اس کا دل بھکولوں کی زومیں آیا ہوا تھا۔ و که احساس ، انکشاف مایوی اورامید ، کیفیات آپس میں نکرانے لکیں۔

شام کی شندی ہلکی ہلکی ہوا بدلتا ہوا موسم روشن تاریکی میں بدلن گی ،لوگوں کے گھروں کے اندر ہا ہرروشنیاں جلنے لگیں اور فنکار کے گھر کے لاؤنج میں ایک بلب جلنے لگا جودور دورتھوڑی سی روشن بانت رہا تھا مگرروشی بہرمال نا کافی تھی استے بڑے سے گھر کے لئے ،اسے خیال آیا مزیدروشنیوں كابونا كتنا ضروري ب، الل في ايك سرح لائث جلاكر فيج تاك برركه دي، وقت كالحيك اندازه ندتھا یمی مغرب کا وقت ہوگا، اس نے وضو کیا، نماز اداکی اور جاء نماز تهد کرسے چرے مرباتھ پھیرتے ہی تھے کہ کھلے دروازے کے کھوڑے کی آوازی آنے لگیں اور کسی کی بالوں کی کوئی شجے اتراا ندر آرہا تھا،اس نے بڑھ کر دیکھا تو چوکھٹ پر کوئی اور نہیں اس کا اپنا قائم مقام شنرادہ علی کو ہر تھا، جوآ گے بڑھ کر والہاندلیث گیا۔

محور ا گاڑی محن میں کھڑی تھی ، محور بی بھی جھاڑیوں کے بیتے کھانے لگا، قریب آیتے نواز حسين تے سرتك ہاتھ لے جا كرسلام كيا تو على كو ہرئے الك ہوكر اليك ماتھ تقام ليا تھام كرآ تھوں

سے لگالیا اور آ تھول سےلگا کردل پررکھلیا۔

یہاں ایک امانت ہے جوآپ کو دینی ہے۔'' علی کو ہر کی نم آ تکھیں خیک ہو چکی تنیں، چہرہ تھ کا تھا لہجہ بوجھل تھا، جیسے سو کر کوئی افعتا ہے جیسے رو کر جیب ہوتا ہے، جیسے نیا نیا بیار صحت یا بی کی طرف پہلا قدم دھرتا ہے فنکا راہے جی مجر کر دیکھنا جا بتا تھا، ایھی جی مجر کر دیکھا نہیں تھا کہ دروازہ ہٹا،امرت راش کا ایک ٹھیلا لئے اندر آئی۔

د منم علی کو ہر؟ ''وہ حیران ہوئی تھی۔

وہ خوداس سے یہ بوچھا جا ہتا تھا کہتم یہال مرانیانی طور پرامرت کے رکشے کے پیچیے جو رکشہ آریا تھااس میں عمارہ موجود تھی جوتیزی سے اندر آئی تھی۔

" دختہیں ذرااحساس نہیں ہے گھر میں کسی کا ، کہاں کہاں مارے پھر رہے ہو، ایک مال ہے اور بوڑھاباب جوروتے رہتے ہیں۔ 'وہ آتے ہی برس پڑی اور چونگی جب اس کے سربر پی دیمان " بیکیا ہوا ہے، کہاں سے چوٹ کھا کرآئے ہو پھر، مت سدھرنا بھی چہرے پر کروچیں ، بھی سرير چوٹ-''غصرحدے سواتھا۔

وه كيا كہتا كہ كہاں سے چوث لكواكرآر باہے، كھ كہتا كه كھلا دروازه مجركس كو ويكم كرر باتھا، هالار اپناسوٹ کیس گھینے اندر آرہا تھا، سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، خود ھالار کھی ، اب کون و ہاں ایسا تھا جو کہ جیران نہیں تھا۔

(جاری ہے)

ماهناته حنا 128 اكتوبر 2014

# م المال الم

پرای ئک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنگ 💠 ۋاۇنگوۋنگەسىيىلى اى ئېك كايرىنىڭ يربويو ہر یوسٹ کے ساتھ ہے۔ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب مائٹ کی آسان براؤسنگ

♦ سائٹ پر کونی جھی لنگ ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فا ئلز 💠 ہر ای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تین مُختلف

سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي منارمل كوالثيء كميريية كوالثي ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رہنج ایڈ فری کنگس، کنگس کو بیسیے کمانے

کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ نکو ڈی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈ نگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤنلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ایتے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/poksociety





ا یک داشنگ یا وُ ڈر کی مشہوری تو دیکھی ہوگی آپ نے جس میں کہتے ہیں بلکہ گاتے ہیں۔ ورميس يع كالبيل يع كالبيل يح كالبيل مبیں میں میں ایک ہم بھی کس ذرا ای دھن میں اینے انکار کوشد ومد کے ساتھ پیش کررہے ہیں۔ كيول بھلا؟ بيا نكار كس لئے آخر؟ تقيريتے بتانی مون زرا اپنی خوبصورت تجمیل جیسی آنکھول 🚅 میں بھر آنے والے آنسودن کو صاف کر لون

دومهيل .....ي ..... ين ..... ين يبي سر ع ···· بیں۔''هاری بے ساختہ حصیت میعاز قسم کی تخ بلند ہوئی ہے قار مین آپ اینے کانوں پر ہاتھ رکھ كر أليس عاري دلدوز چيون كے الرات ہے محفوظ فرما ليحئح بليز كيونكه جم اجهى چندمنك مزيد بية كامشغله جارى ركھنے كا ارادہ كئے ہوئے ہيں۔ ه دسین .... ین .... ین مین پر جو گا بنیس به مو گا بنیس به مو گا بنیس بیس میس بیس ؟

### ساولت

(جیکس جمیں ہونا پلیز اس کام کے لئے ہاری باقی جارعدد کروی ممبرزی کافی بین پھر بھی اگر کوئی جیلس ہوتو وہ یہ یادر کھے کہ چکنے والے کا منہ کالا ہونا ہے اور ہم بھی بھی بیٹین جاہیں کے كه جارے استے بيارے اور سوئے موہے ہے عا بن والول كا "منه مبارك" كالا موبس اى کئے آپ کو جیکس ہونے سے روک رہے ہیں ورشهارا كياجاتاب؟)

لو جی ہم نے اپنی آنکھوں کے خوبصورت موتیوں کواپی تمبونما (بردی سی) جا دیر کے پلو میں جذب کرلیا ہے،اب آپ بیخبر ذراحل ہے سنیئے گاحفرات کہیں ہاری طرح آپ کی بھی چینیں نہ نکل جا عیں، خریہ ہے کداب سے چھے در پہلے ہاری اماں جان دانیال فاران یعنی جارے متکیتر شریف (جو کہ بالکل بھی شریف مہیں ہیں) کا نون س کراندر آنی تھیں اور بڑے صاف ستھرے



# باك رما في والدي كام كي والحوال all the Bille of a

💠 ہائی کو الٹی نی ڈی ایف فائلز ہرای کب آن لائن پڑھنے ہر پوسٹ کے ساتھ کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ

♦ ہر كتاب كالگ سيتشن

♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ

 پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک 💠 ۋاۇنلوۋىڭە سے يہلے اى ئېك كايرىنىڭ پريويو

الم الم الم موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

ساتھ تبدیلی

💠 مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج

♦ سائٹ پر كونى جھى لنك ڈيڈ نہيں

We Are Anti Waiting WebSite

واحدویب سائٹ جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

🖒 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانبے کی ضر ورت مہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



سپريم كوالثي منار مل كوالثيء كمپريسدُ كوالثي

💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور

💠 ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے

کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

ابن صفی کی مکمل ریخ

ادر دوٹوک الفاظ میں بیرآرڈر لگا گئی ہیں کہ آج ے مارا اور آپ کا (ہاں جن آپ سے مراد '' حنا'' ادر قارئین حضرات ہی ہیں ) ساتھ اور رابط حتم ، ليعني بيداستان ورودا دوالا مجھني نامه بند، بس ای بات یہ ہم نے "دمیس .... ین ....ی ..... یں یہ'' کی صدا بلند کرتے ہوئے''شدو مد'

" بهم في في كيانان قارئين؟" " مجھے لگتا ہے ہونہ ہو بیشوشہ دانیال نے ہی حیموڑ اے یقینا اس نے ہماری چھپلی شکایا ت ہے جری محرر موس کی ہے جس میں ہمیں آپ کی طرف ہے خوب ہمدردیاں ملی تھیں کہ دم مول كيي اور خانه داري بلكه " كهانا داري" سكواني کے چکروں میں ان ظالموں نے ہمیں کسے گن چکر بنا ڈالا تھا،کیکن آپ فکرنہ کریں جناب ہم بھی عابدہ بروین عرف مثلر ہیں، ڈرنے والے مہیں خواه مد مقابل جها رامنگیتر عی کیون ندمو، جم ابھی دانیال کونون کر کے اطلاع کیے دیتے ہیں کہ ایسا ہر گز ہر کر ہیں ہونے والا ، جارا اور آپ کا ساتھ اب بھی چھوٹے والانہیں جیسے ہاری کروپ نرینڈز کی دوسی اٹوٹ ہےاسی طرح آپ کا اور ہارا شاتھ اور رشتہ بھی اٹوٹ ہو چکا ہے، بس ( گُل ختم ) بعنی بات ختم ۔''

جب سے آمال ہمیں رہم صادر فرما کر گئی تھیں ہم نے روروکرائی پکوڑے جیسی ناک کو رگز رگز کرلال ثماثر بناڈ الاتھا تکرا ہے ہیں۔

"اب سنگ دل ساج اب بیتم ہم قطعاً تہیں تہیں گے، ہمیں حارے'' حنا'' اور عزیز اڑ جان قارتين ہے کوئی الگ نہيں کرسکتا۔'' ہم دھی آتمائ بلندآ وازمیں تح تح کربیسباس کئے دہرا رہے ہیں تا کہ دانیال کے علاوہ امال جان جھی (جو کہاس وقت ہمارے تمرے سے ہاہر

انے کھوہڑ ین سے میری ناک کٹوائے ہی کٹوائے'' میہ ہیں حضرات ان ہزاروں میں سے چندائک جملے جومیری اماں ادر دوسیں ماتھا پیٹ

چو لیے کے باس کھڑی ہمیں کوس رہی ہیں) س

کیں ، وہ ہمیں کوں اس کئے رہی ہیں کیونکہ آرڈر

جاری کرنے کے فورا بعد انہوں نے ہمیں روتے

بسورتے منہ کے ساتھ کا غذتکم پکڑتے دیکھ لیا تھا

اب وه جمیں لکھتا دیکھ رہی ہیں اور جاری بلند و

با بگ برد برد اجث بھی س رہی ہیں سو ..... یہ ترمیس

قار نین ہمیں ایبا کیوں لگتا ہے کہ جب ہے

جاری منکنی ہوتی ہے سارا زمانہ جارا وری ہو گیا

ہے خاص طور پر اہاں اور جماری جاروں کروپ

فرینڈ زلو ہاتھ دھوکر بلکہ نہا دھوکر ہارے پیچیے پڑ

جن ہے .....ماوہی ہے ہواد ہے گئے۔

الوتت (رورو كردماغ جو ماؤن ہور ہاہے) تو

آب لوگ خود ہی خالی جگہ ہر کر لینا مناسب لفظ

لگا کر بھوڑی پریکٹس بھی ہو جائے گی آپ کی ارد و

ایگزیم کے لئے ،خبرہم بات بے کررہے تھے کہ

ہاری امال اور دوستوں کونجانے کیا ہو گیا ہے کہ

وہ ہر جگہ ہر وفت ہمارا احساس کم کرتی ہیں اور

'' عابده کھانا بکانا سکھ لو یار کیوں دانیال کو

"اب اینا پیشاسینیکر ذرا دھیے والیوم میں

" نے وقت گرھوں کی طرح دانت مت

''ارے دانیال کو سلمطر اور سلیقه مند بیوی

عاہے ہو کی دوسرے مردوں کی طرح مراتو تو

چلانے کی عادت ڈال لواب دانیال تمہاری پیجی

دانیال صاحب کازیادہ۔

مجوكون مروانے كااراده ٢٠٠٠

آواز كهال سبه سنكه كا؟"

د کھایا کروکیا سومے گا دانیال؟''

بمجتني مجھے بیہ مصرعہ بورا یاد نہیں آ رہا تی

تھی ہیں ،اپناتو وہ حال ہوگیا ہے کہ۔

کہائی میں کرنی ہیں غرض ان بورے بندرہ دنوں

میں کھانے کے تنیوں اوقات فیخی صبح دوپہر شام

الله في ألك ندال وال أن الله وروال به يد

ا لگ بات که اس دوران رسونی میں برتنوں اور

ڈبوں کی حکمہ زبیدہ آیا،نورانشاں اورسعید بھائی

کی کوکنگ بنس کا پلندہ اور ہم تی وی اور مصالحہ

چکینل رینوٹ کروائی جانے والی رکسی پیز''حنا

ڈ انجسٹ کے دستر خوان ' والے صفحات کے

بڑے بڑے ڈھیر زیادہ نظر آتے رہے، امال کے

علم اور دانیال اور دوستوں کی باتوں کو ہم نے

كڑھتے ہوئے ہى سى مگر پہنچ كے طور ير ليا اور

بَالْأَخْرُونِ بِهِي كِيا، بَعْنَي عابده يروين نسي كام مين

ہاتھ پیر' و ننگ' کے کووے اور اسے بخیریت افعام

نہ دے ہوسکتا ہے بھلا؟ (آہم آہم، اب ذرا

ہمارے فرضی کالر دیکھیں آتنے اوٹیے کھڑے ہو

گئے ہیں کہ جمیں دا میں با میں کی گوئی چیز سراو نیجا

انجائے مزید کس تک جاری رہتی کہ جون کے آخر

یہ التد تعالی نے ماری حالت پر رحم کھایا اور

رمضان البارك كامبيندآن بهنيا، جس كے آغاز

بیاماں نے جاری دیک دیک کرلال اور پھر مالآخر

کالی ''بمب'' ہو جانے وائی رنگت، کھاس جیسے

اڑے ہوئے بال اور سر کھنے پیر تک پچرانی سیمض

اوراس پر ماری بذات خود کیری ہوئی فنکل دیکھ کر

ترس کھاتے ہوئے ہم سے بدذمہ داری والی

'' مک ہاں جان جھوئی خدا خدا کر کے۔''

لے کی (اوہ خدایا تیراشکرہے)۔

ا یی ویر هاری به کخن کشتی اور دهینگا مشتی

کرنے پر بھی دکھائی ہیں دہے رہی)

جوہم برجان چھڑتی تھیں اب بات بے بات نوک ٹوک کرنی رہتی ہیں اور اماں .....؟ ہائے کچھ نہ يو چهو جماري پياري امال کانو ، و بي امال جو چھڻيوں میں ہاسل سے کھر آنے پر ہمارے منہ میں کھی شکر کے نوالے دیتی نہ ھلتی تھیں اور ہمارا یاؤں تک الم الرف ندول الالالالا چاری" مھی ہاری گھر آئی ہے سارا سال بردھ را مرتفک جانی سے اسے ممل آرام کرنے دو" اب ای "محلی باری" " نید جاری" سی بنی کو کوهنگو کے نیل کی طرح جوتا ہوتا ہے اور ان کی سلی پھر مہیں ہوتی، بہرحال اینے سابقہ تجربات، حالات واقعات اورجاد ثات كويد نظرر كھتے ہوئے ہم نے اینے آپ کو بہت بدل لیا ہے،ہم انجلیما جولی سے ''ماس سلین'' کے طلبے میں ڈھل سکتے ہیں تا كهميري بياري مسكهيان "اور" بي بو" (اوبو) ميرا مطلب ''ب بے بے'' مطمئن ہوسلیں کہ ہم الهيس دانيال فاران اورسسرال والول يع كولي طعنہ بیں دلوا میں گے مگر مجال ہے جو آئییں ہاری حالت زار برترس آیا ہو۔

» کر وقعاً فو قعاً ارشاد فرمانی رئتی ہیں، وہی دوسیں

لورے دو ماہ ہو کیے ہیں قارئین جاراتھرڈ سمسٹر ختم ہوئے اور گھر شیختے ہی اماں اور بھر والول نے جو ہمیں تخته مشق بنایا ہے تو ہاراسانس تك تبيس نكلنے ديا ، (بائے ربااب تو ہماري كمر بھي تختہ ہی ہو چکی ہے) مگر ان لوگوں کی ہاتیں "أيسے نه چلو، يوں نه بيشو، بنساح چوڙ دو، قلاميس نه بحراً كرو، ايْدوا فچرزختم كر دو، آواز دهيمي ركھو وغیرہ وغیرہ غرض کیڑے ہیں کہ حتم ہی مہیں ہوتے ، (حالانکہ ہم نے کیڑے مارموثر دوا بھی ڈائی تھی پر .....) اوئے ایڈوا پر کا نام آیا تو ہارے خانی سے دماغ میں بلب جل اٹھا ہمارا

والي المال أن بله والوفال المليز عال ال شا کرد کڑ کے اور ظالم ی اماں نے ویلم کیا، آیک تو این عزیزم دوستول سے پورے تین ماہ کی جدائی کا فلق تھا اوپر ہے رہی سہی کسرا ماں کے درشت آرڈر نے بوری کر دی، جی مان جناب وہ کول محیوں والے حادثے کی ممل جا نکاری حاصل كرنے كے بعد إمال نے دوسرے ہى دن جمين کان سے بکڑ کر پن میں تھسیر دیا اور ہم" بے طارے 'بناچوں جرال کیے طاموتی سے جون کی كرى اور پلى وو پېرول ميں چو ليم ير سنے ك کئے تیار ہو گئے، پندرہ دن ہاں جی عوام الناس پورے پرره دان جم نے بھر بھر کرتے ہو کے ہے مہتے نیسینے سمیت سینلزوں کے حساب سے روٹیاں سينكيس تو بھى حاول ايكائے ، دالين جوشيت مبزيال غرض ايباكون ساآتم ہے جس برہم نے طبع آزمانی نه کی ہو بلکہ'' قشمت آزمانی'' نه کی ہو، '

اب تو وه دُشز جن کا جمیں نام تک معلوم نہ تھاان میں ہم طاق اور جفت بھی ہو چکے ہیں، میرا مطلب ماہر ہو تھے ہیں ،حرالعیم جی اب اکر آپ کہیں تو ہم آپ کوساری ڈشر بمعیر اکی*پ لکھ کر* 

بھیج دیں تا کہ آئندہ آپ کوہم سے شکوہ نہ رہے ، دانیال، امال اور دوستوں کے شکوے تو ہم مثانہ سکے مکراینے قارمین کی شکایات ہم ضرورحتم کر س

گے، جلیبیاں رس نظے، کیک،سٹرابری، وبیلا اور

کر کچی ہرفسم کی اسٹیکس آئٹم اور اس کے علاوہ

پیملا ایڈوا کر کھوم گیا ہے ذہن میں، ابھی شیم كرتى ہوں آپ كے ساتھ مكر يملے اپنا رونا تو روا لوں (آپ کے سامنے)۔ منجئے اب تفعیلاً آپ میں سنینے ، جیسے ہی ہم

خدا خدا کرے تھرڈسمسٹر اینڈ کرتے اپنا ہوریا ہے سميت كر هم منج تو جميل هربيز اول اورزم

جا کلیٹ **ہرسم کی سویٹ ڈشبز اور ہاٹ سیانسی اینڈ** 

أيك نهايت بي طويل بلكه طويل ترين سالس بحركر دالول سبر بول اور موشت کی ڈشنز اور سالن ہم ہم پہینہ یو سیجتے ہوئے ابھی بستر برگرے ہی تھے ٹرائی کر <u>سک</u>ے ہیں، جی جی قارعین این پیاری بہن کہ امال پھر سے چلی آئیں۔ سندس جبیں صاحبہ کا ماستا اورمیکروٹی کیسے بھول کتے ہیں ہم؟ وہ بھی بنایا، جس کا ذکروہ اکثر اپنی

"میری لاڈلی،میری چندامیری گڑیا اوریت تہیں کیا کیا۔'' امال اب جارے داری صد<u>تے</u> حار بی تھیں اور ہم اپنی پہلی والی زم دل می اماں کو كر يول مول كي ال يعربوت ان كالا یر نہال ان کی کود میں سار ہے تھے۔

''رسونی کا کام تو سیھ لیامیری لاڈو نے اب ذرا کھر داری بھی سکھ لے۔''اماں کی بات کا بقیہ حِصه اعت فرمانے پرہم جوان کی بعل میں منہ مسیزے دیکے ہوئے تھے جھٹکا کھا کر الگ

''امان؟''انداز ايها بقها كويا امان كي دماغي حالت چیک کرنا جا ه ربی جول (خدانخواسته)۔ ''جی میری گڑیا۔'' اماں کا انداز بھی ہنوز

"تو كيااب تك مم" بإبرداري" سيكه رب تھے'' انتہائی صدے کے زیر اثر منہ لٹکا کر استفساركيا كيار

''نہیں میری لالو (امان کا جارے لئے مخصوص لفظ) اب تك توتم " كهانا داري" سيكه رہی تھیں ۔'' اماں نے بڑے تاک کرمیرا ہی لفظ میرے ہی انداز میں دوہرا مارا ہتو ہم کلس عمل ہو گئے ، کیکن سامنے چونکہ ' امال جان' بھیں چنانجہ صبر کے کھونٹ غثاغث یعتے ہوئے پھر بولے۔ ''نو گھر داری اور کسے کہتے ہیں امال؟'' ( بھولین کی انتہاتھی یار )۔

· ' تخصے معلوم نہیں میری بچی تو کوئی بات نہیں ہم میں ناں؟ ہم بتا میں کے بیٹھے کہ کھر داری کیا ہوتی ہے؟" اماں نے چلتی آتھوں کے ساتھ جمیں پکاراتو ہم دال سے گئے ،امال کی آنکھوں

حيا 📆 اكثوبر 2014

ជាជាជា

شاید ان کا آخری ہو ہے موچ کر ہے ہر سم ہم سہہ کے دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے ہم وفا کرکے جھی تنہا رہ گئے دل کے ارمال آنسوؤل میں بہد کھتے گانے والی کے ساتھ ہارے موثے

موٹے آنسوجھی دھڑا دھڑ بہدرے تھے، قرین حاريائي پرنجيجي فاخره (چھوٽي بہن) جميں پوري بوری سلیوں اور تشفیوں سے نواز رہی تھی بر کہاں بی آنسو تھے کہ اور بھی روائی سے بہے کویا۔

درو بروهتا گيا جول جول دوا کي کوئی جمیں اس طرح روتے دیکھ کیتے تو یمی شوچتا (جواس وقت آپ سوچ رہے ہیں) كه بم التن كام حوراً بين ذرا سه كام سه هبرا كني منيكن كيابتا تني قار تمن-

''ہم نازک ہی اس قدر ہیں کہ ذرا سا کام كرناية جائے تو ماتھوں ميں حھالے بر جاتے میں۔ " (آہم آہم) بہ تشریح ماری زبان میں میونی جبکہ ماری امال کا مارے اس روک کے بار کے بیں شاہی قرمان سے کہ 'کابل ہی اس قدر ہے کہ ذرا سا کام کرنا پر جائے تو موت بر جالی ہے اسط

" اب بس بھی کریں آئی بچھلے آ دھے تھنٹے سے رور و کر تھی ہیں آپ؟ اور لئن در مزیدرونے کاارادہ ہے؟' 'فاخرہ تھگ کریو چفر بی تھی۔ " آدھ گھنٹہ مزید۔" ہم نے بہتے آنسودل کے دوران چیل کے کر کہا تو اس کی موتی موتی ی آ تکھیں اور بھی مجھیل گئیں، (ہماری آ تکھیں جنتی تھی منی اور چھوٹی چھوٹی ی ہیں اس کی آنتھ میں اتنی ہی بڑی بڑی اور کھیلی ہیں وہ شکل وصورت

''امال ہمارے گھر کے افراد کتنے ہیں؟'' امال جان جو کہ بورے دل اور جذب کے ساتھ ہمیں کوسنے میں منہیک تھیں ہارے سوال پر چونک کر ہمیں دیکھنے لکیس، (ظاہر ہے سوال ہی ابيها بھونڈا تھا)\_

" ذرا میرے ساتھ ال کر کننے ناں۔" میں نے با قاعدہ الكيول كے يورول ير كنتے ہوئے امال کوبھی اس ایکیٹویٹی میں تھینجا تو وہ سب چھوڑ چھاڑ ہڑی توجہ سے ہمارے سٹک ہو تیں۔

" جم دو میمیس ایک بھائی اور دو امال آباء عِيْنِ مِيرا مطلب أيكِ أيكِ إمان اباً<sup>2</sup> أمان كي. کھوری پرہم نے فٹ سیج کی۔

'''لعِیٰ کِل ملاکر یا کچ افراد، تو اس کے لئے دو کنال پر محیط کھر بنانے کی کیا ضرورت تھی امال؟ آپ کو پند نے زمین کی سنی قلت ہورہی ہے، آبادی جس تاسب سے بر صربی ہےاس حماب سے آئیندہ چند سالوں میں افراوزیاٰ دہ اور جگہ کم ہو عامے کی وان سالوں میں شرح اموات شرح بیدائش سے کہیں کم ہے، تو اگر جاری طرح لوگ اتنے اتنے بڑے کھر بناتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب غریب لوگوں کو کھڑے ہونے کے کئے بھی زمین میسر نہ ہو گی۔'' ہم جزل نا کج مطالعه بإكستان ادر يوثيثيكل سنذى نتنول مضامين کو ملا کرایک احیما خاصا میلجرا یک ہی سالس میں حمار تے ہوئے امال کوامیر لیں کرنے کے ساتھ ساتھ اینا مدعا سمجھانے کی کوشش میں بلکان ہو

' دلیکن امال بے جاری کو کہاں سمجھ میں آنا ہے اتن جلدی۔ " یمی سوچ کرہم دوبارہ اپنی مبی نقر ر برلوٹے مگر مید کیا؟ ابھی ہم نے ہو لئے کومنہ كھولا ہى تھا كەامال جان كا بھارى بحركم ہاتھ ايك بار پھر ہاری مربر دھی سے آن بڑا، جس کا کی چک جننی بردهتی جاربی تھی ہماری نازک ی کسلیوں کے چھھے چھیا چڑیا جیسا نھا دل آتی ہی شدتوں سے دھڑ دھڑ اتا جار ہاتھا۔ \*\*\*

· د منیس بیه مو گالبیس بیه مو گالبیس بیه مو گالبیس نہیں نہیں نہیں ایسا کوئی بھی کام بھی بھی ہم ہے۔ ہو گائیس ہیں ہیں ہیں ایس '' پھر دہی واشنگ یاؤ ڈر کی مشہور (آج کل میہ مشغلہ مارا فیورٹ ہے قار نمین سویلیز ڈونٹ مائنڈ) ہم صحن کے بیچوں پیج ٹائلیں بیارے بیٹھے

"جلى والے انداز ميں ايك بى درد كيے جارہے تھے، کودیس دھرا کر بھر کا'' جھاڑو'' ہیارے زورو شور سے دا تیں یا تیں کر دن تھمانے پر بھی دا تیں حبول رہا تھا تو مبھی ہا ئیں،جبھی اجا تک تھیاک ادر پھر پٹاخ پٹاخ کی آوازیں بلند ہو میں۔

به آوازیس کسی انسرومنٹ یا پٹاخوں کی نہیں جناب بلکه جاری کردن اور پھر کم پر بالتر تیب يرُ نے والى إمال كى " چير " اور پھرنتى نو ملى جو تى كى لھیں، ہم اکھل کر کمرسہلاتے اپنی جگہ سے جار نٹ دور ہوئے ، اگلے کچھ بل میں ہم "شریف زادول' کی طرح جمک جمک کر پورے تھر میں جھاڑ دلگاتے بائے محتے جبکہ امال کی با آواز "لن ترانیان مجنی ساتھ ساتھ کانوں میں انڈیل

امال مارے سر پر جڑھی ہم سے تھر کے تمام کونے کھدرے تک صاف کر دارہی تھیں اور ہم'' صالی''سیرے پینے پر بننے والی شکلوں جیسے مندکے زاویے بناتے من بی مین سوچ رہے تھے کہ'' ہمارا تھر آج سے پہلے بھی ہمیں اتنا بڑا كيول نبيل لگا جتنا اس وفت .....، 'مم سے رہا نہ گیا تو آخر کار جھاڑ و جھنگ کر جھنجھلاتے ہوئے **™** پوچون ليا۔

ماهمانة حيا 🚯 أكثوبر 2014

مطلب میتھا کہ وہ ہمارااصل مدعاسمجھ چکی تھیں۔

مين امال يدكي ہے توجم ابايد) ... 'ہا تنس؟ کیوں اپنی جان کی دشمن ہورہی بين آيي؟" ظامري بات إن في يوجها لو تقا اور یکی تو ہم جائے شھے کہ کوئی ہم سے یو سجھے اور ہم جلے دل کے مچھپھولے چھوڑ سلیل ادر بیدمولع اس نے ہمیں دے دیا ،بس پھر کیا تھا قار عن ہم مین بی تو بڑنے۔

'' کیونکہ ہاتی سب جاری جان کے دعمن ہو گئے ہیں تم نے دیکھا میں اماں کیسے ماری سوسیلی امال کے روپ میں ڈھل کئی ہیں جب ہے منکنی کروالی ہے ہم نے تو کوما این جان بھنسا لی ہے کوئی احساس مبیس رہا کسی کو ہمارا، وہ ملمو ہیاں بلکہ چو ہیاں بھی دوست سے دشمن بن چکی ہیں ادر ادھر امال چنگیز خان کے سارے ریکارڈز توڑنے برمصر ہیں ،آخر کوئی ہمیں بنائے توسی ہاراقصور کیا ہے؟'' نجانے کتنے عرصے ہے اندر ہی اندر پکتا لاؤا آتش نشاں تو بنیا ہی

''اریے آیی الی کوئی بات جمین ریتو سب آپ کی مریبتس کردا رہے ہیں تا کہ شادی کے

" بھاڑ میں گئی شادی،مسرال اور دانیال ( دعا کرمیں اب دانیال بیسٹوری بھی نہ پڑھ لے ورنہ جاری رائٹر لیتی لازی خطرے میں ہو گی) مجھے ہیں کرلی ہے کوئی شادی وادی انہیں جانا ہے مسرال اور نہ ہی کوئی منگنی رکھنی ہے۔'' فاخرہ کی بات ا چک کرجم کاٹ کھانے کو دوڑے۔

''اجی ہم نے تو اپنی منگنی شدہ کلاس فیلوز ہم عمرلڑ کیاں اور پھرای کروپ فرینڈز کے عیش دیکھ کر بڑے جا ذیعا کہ میں منکنی کر دانی تھی کہ کیسے مەلۇگ مىلنى كروا كركھل ي جاتى بيس ،تور ہى الگ ہوئے ہیں ان کے، ہرعید شب برات بیرسرال

بلکہ ہمیں وہی اپنی بہلی والی آزادی، من مرضی، اس طرح ، انہوں نے کوئی بیمیویں مرتبہ یو جھاتو ہم ہولیات اور لا ڈوناز سے پر زندگی واپس چاہیے ہم نے ''سہیلیوں اور اہاں'' کے سارے ستم آیک جسب اپنا یہی پیقر کی سل جیسا امل فیصلہ ہم نے آلک کر کے مرج مصالحے اور چاہ مصالحے ڈال شام کو اماں ابا کے گوش گزار کیا تو اہاں کو اپنی خال کر سنائے ، اس وقت ہم خود کو دنیا کی مظلوم ساعتوں پر یقین نہیں آیا یا شامیہ ہمارے الفاظ پر ترین اور معصوم ترین مخلوق سمجھنے اور شو بھی کر والے خ

ای گئے دہرا کر بوچھا۔ ''کیا کہا تو نے ؟'' ''ونی کہا جو آپ نے سنا آپ دانیال اور اپنی بغلوں میں منہ اس کی قیملی کوصاف انکار کر دیجے ''ہم تے اپنی آوازوں سمیت اپڑ

سرخ پھولی ہوئی ناک رگڑی۔ "کیوں بیٹا کیا بات ہوگئ؟" اس کے پہلے کہ امال ہاتھ میں بگڑا ہیلن گھما کر ہماری عقل شھکانے ہر لائی ابا حضور نے ہر دفت انٹری دے کرہمیں بال بال بچالیا۔

اور پھر جیسے بی آبا کا بایاں باز وہمیں بلائے
اور سینے سے لگانے والے انداز ش اٹھا ہمیں تو
کویا بل میں چھینے کو جگہ کی تھی آبا کا کندھا یا کرہم
نے جو بھا میں بھا نیں اور ڈھا میں ڈھا میں رونا
شروع کیا تو آبا کے ساتھ ساتھ الماں بھی بو کھلا
اٹھیں اور چھوٹے بہن بھائی تو سہم کرایسے ساکت
ہوئے کہ دیکھنے والے کو گمان گزرتا کوئی "سٹچیوز"
وھرے بیں ، ہلانے پر ملتے ہیں بلانے پر بولیے
دھرے بیں ، ہلانے پر ملتے ہیں بلانے پر بولیے
مہیں سوج کر ہم نے جلدی بی آبوں اور
مہیں سوج کر ہم نے جلدی بی آبوں اور
مین سوج کر ہم نے جلدی بی آبوں اور
مین سوج کر ہم نے جلدی بی آبوں اور
مین سوج کر ہم نے جلدی بی آبوں اور
مین سوج کر ہم نے جلدی بی آبوں اور
مین سوج کر ہم نے جلدی بی آبوں اور
مین بور نے کی سی شروع کر دی ، چند
مین بور کے میں جان آئی ۔

''ارے میری جان ہوا کیا ہے، ایک بار بول تو سمی ، کس نے کچھ کہاہے تو بتا میں انہی اس کی ایسی کی تیسی کر دول گا، بول میری پکی ، ابا کی حان بول تو ایک بار۔'' ابا کی تو جان یہ ہی بن آئی میں اپنی لاڈلی بٹی کوروتے ہوئے دیکھ کر دہ بھی

اس طرح، انہوں نے کوئی بیسیویں مرتبہ یو چھاتی ہم نے ''سہیلیوں اور اہاں'' کے سارے ہم آیک ایک کرکے مرج مصالحے اور چائے مصالحے ڈال کر سنائے ،اس وقت ہم خود کو دنیا کی مظلوم بر بن گلوتی بجھنے اور شوبھی کروائے کی کوشش میں مفصوم سی صورت بنائے بیٹھے تھے، کی کوشش میں مفصوم سی صورت بنائے بیٹھے تھے، جبکہ ہماری ہا تیں ان کر چھوئے بہن بھائی اپنی افراد وں سمیت اپنی انسی روکتے اول پہلے اور نظیم ہور سے تھے۔ نظیم ہور سے تھے۔

ہم تو مسکین ہے نظریں جھکائے بیٹے سے
اس لئے یہ بھی مدد کھ سکے کہ امال ابا بھی ہم سے
جہب جھپ کر منددا میں با میں کر کے مسکرار ہے
بی ، فاخرہ کے ساتھ دن میں ہونے والی اپنی
گفتگو دہراتے ہوئے ہم نے جو نظر اٹھائی تو
سب کو ہنتے دیکھ کر ہم تو صدے سے عُرهال ہی

"ابا جان!" ملال سا ملال تقا جاری نینوں کی کوریوں میرا مطلب کثار ہوں میں "اس کا مطلب مطلب کثار ہوں میں "اس کا مطلب تھیک ہی گاتا ہے " ہم کا تا ہم کا تا

'' بیں؟ کیا کہنا ہے بھی تھرت فتح علی خان۔'' باجان نے حارے انداز دیکھ کرفورا ہنسی کو ہریک لگائے۔

وہریک لاتے ہم کہہ کر تو خوش ہو
الر سے غم کہہ کر تو خوش ہو
گین ہم میہ کیا جانو
ہو کا رونا روتے ہے
ہو گا میں ہنتا ہو گا
اب کیا سوچیں کیا ہونا ہے
ہو ہو گا اچھا ہو گا
ہم اتنے رہنے میں بھی گانا ہوئے جذب اور
پوری طرز کے ساتھ سنانا نہ بھولے تھے، مگر دہاں
پوری طرز کے ساتھ سنانا نہ بھولے تھے، مگر دہاں

اری ہر بات کا النائی اثر ہورہا تھا اس بار بھی

سبکا مشتر کہ قبقہ ایسا تھا کہ ہم تپ اٹھے۔

'' فعیک ہے بہیں احساس کی کو ہمارا تو ہم جا
رہے ہیں ہم نے جو کہنا تھا وہ کہ لیا اب بس۔'
ہم جلے کڑ ھے انداز میں کہتے ہوئے بھنا کرا تھے
ہی تھے کہ آبا جان نے فما نٹ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں
الیس اپنے بازو کے گھیرے میں بٹھایا۔

الیس اپنے بازو کے گھیرے میں بٹھایا۔

" بنیس میرا بیارا بچهایسی کوئی بات نہیں ہے جیساتم سمجھ رہی ہوتم تو ہما را حکر گوشہ ہو ہمیں تمہارا احساس نہیں ہوگا تو اور کس کا ہوگا بھلا؟ " ابانے بیار سے پچکار کر ہمیں شنڈا کرنے کا کام پہلے کیا تمااب مزید کمین ملائی لگ رہی تھی اور ہم واقعی اندر تک پڑ ہور ہے تھے۔

ا المراجع المواجعة الماس المراجع المرا تہاری برورش بوے ناز وقعم سے کی ہے شادی کے یا یج شال بعد بہت دعاول اور مرادوں سے یایا تھا مہیں اور پھر بڑی اور پہلوتی کی اولاد ہونے کی وجہ سے بہت ناز کرے بھی و ملھے، لول تھی میں ہمیشہ بیٹیوں کو زیادہ بیار دینے کا قال ر با ہوں ،تو بویں تمہاری اماں اور سہیلیوں کا خیال ہے کہ ہم نے مہیں زیادہ بگاڑ کیا ہوا ہے سکن میں آج بھی میں مجھتا اور جانتا ہوں کہ میری بتی نہ بھی برئ می نه بری ہاورنہ بڑے کی بلکہ بیاز و تخرے بین اس کا لاڈ اور بھینا ہے ور نہ میری بی بہت ہونہار، لائق اور سلیقہ مند ہے، جھے پتد ہے كہتم شادى كے بعد معمر بيوى بنوكى بليكن بيثاان لوگوں كوتھوڑا ڈاؤٹ تھا تمہارى قابليت اورسليقه شعاری یر اس لئے شادی سے مملے ایک بار تم ہے ہر تشم کا کام کروا کر این سلی کرنا جائت تھی تمہاری اماں تو میں نے بھی بیسوچ کراجازت دے دی کہتم اس بار بھی ہمیشد کی طرح ہرا سک میں اور ہر پہنٹے میں کامیاب رہو کی ،مگر بیہ کیامیرا

جانباز کھلاڑی تو ٹا سک چھوڑ کررونے بیٹھ گیا، وہ تو میدان سے بھا گئے اور ہار جانے کی باتیں کررہا ہے۔'' ابابڑی ملائمت سے ہمیں بھلو بھگو کر مار رہے تھے۔

" 'بیٹا کیا گھر کے میہ چھوٹے چھوٹے کام استے ہی مشکل ہوتے ہیں کہتم شادی سے ہی انکار کردو؟ "

"بائے رہا اہا جان تو ہمیں شرمندہ ہی کر \_"

" در کھو بیٹا شادی ہرائٹ کو کرنی پڑتی ہے اور گھر کے کام کاج بھی ،اگر آپ ایسی با تیں کرو گی تو میں یہی مجھوں گا ناں کہ آپ کی ایاں اور دوستیں ٹھیک تھیں اور میں غلط ، تو کیا آپ سب کے سامنے میزی انسلٹ ہرادشت کر پاؤگی؟''ابا نے کہاتو ہم نے مسمی ہی شکل بنائی۔

"ووہ تو ہم سے بھی برداشت نہیں ہو گی ابا جی بر ....."

''چلو جی پھر سے پر آگ آئے ان کے؟
ابنویں ابنا اتنا قیمتی وقت اور الفاظ ضائع کے ابا
جان آپ نے اس پر ، حالا نکہ جانے بھی ہیں اس
کو بات بے بات پر پر کرتے ہوئے پر لگا کر
اڑنے کی عادت ہے اسے کہاں اثر ہونا ہے؟ ابا
جان اس کا اوپر والا پورٹن خالی ہے اس لئے اسے
بس اپنی پڑھائی اور ایڈ وائجر کے سوانہ کچھ دکھائی
دیتا ہے نہ سوجھتا ہے۔' دل میں صد کے شعلے
دیتا ہے نہ سوجھتا ہے۔' دل میں صد کے شعلے
دیتا ہے نہ سوجھتا ہے۔' دل میں صد کے شعلے
دبائے بیٹھے ندیم نے بھڑ بھڑ جلنا شروع کر دیا اور
ان بھانبڑ وں سے اٹھتے دھو کمیں اور گرمی کو میں تو
کیا آپ لوگ بھی محسوس کر رہے ہوں گے۔

این بھانبڑ وں سے اٹھتے دھو کمیں اور گرمی کو میں تو
کیا آپ لوگ بھی محسوس کر رہے ہوں گے۔

این بھانبڑ وں سے اٹھتے دھو کمیں اور گرمی کو میں تو

نهيامه حيا 18 اكثرير 2014

تمہاری بات وہ تو بھی ندھمجھے خدا کرے کوئی۔'

میں بھی عابدہ تھی کہاں چھوڑنا تھا اسے بدلد نئے

ابا جان آپ نے ہمیں بیٹا بنا سکھایا تھا اب آپ ک می خاطر ہم بین بھی بن کر دکھا میں کے ان

سب (دشمنوں) کو۔ 'دشمنوں کا لفظ ہم نے ایل تقریر میں سے کول کر کے صاف من ہی من میں

کہا تھا اور بطور خاص اماں حضور کو دیکیھا تھا وہ جاروں لومڑ یاں تو اس دفت حاضر مہیں تھیں اس

کئے ان کا حصر آبال کے کھاتے میں ڈال ویا، جاراا نداز اور ڈائیلاگ بازی اس سے بالکل ایس

می بیاعظریب جنگ کے میدان میں ارتے والاكوئي كما عدويا افسربے حد جذباتی ہوكر بر هليس

اورنعرے لگاتے ہوئے بیاتک بھول جائے کردہ کہہ کیار ہاہے۔

( الله المجدد البيل ابا جان كدكل سے يا لوگ (لیعنی امان اور فاخرہ) کھر کے سی کام کو ہاتھ نہ لگا عیں، ہم خود ہی سنجال لیں مے سب، جم جانیں مارا کھر جانے اور کھر کے کام جانیں بس، أبيس صرف آر دُر ركرنا بوكان

دیکھا بیں نے مہلے ہیں کہا کہ جماری حالت ای افسر والی تھی جو بردھیں مارتے ہوئے ہے جی ندسوہے کہ وہ کہد کیا رہا ہے، ہم نے بھی کہاں

· د نہیں بیٹا ایسا بھی نہیں ہو گااب، کام تو پی بھی کریں گےسب جوان کی ذمیدداریاں ہیں وہ ان پر بی رہے دوئم بس وہ کام کر دینا جوتمہاری ، بال کے کی۔' ابا جان نے حاری جذباتیت کو نلیل کرنا چاہا پر ہارے پہاڑوں جیسے سمم ارادے کون ہلاسکتا تھا۔

وونہیں ابا جان ہم کر لیں گے سب خور ہی لیکن جاری ایک شرط ہے۔ ' ہم نے بھر پورسیس پھیلایا تو ہاری پہلی باتوں کے زیر اثر بت ہے بینچے حضرات سرتا پیرساعت بن کر ہمہ تن کوش

ماهنامه حيا 140 كنوبر 2014

''ہمارے سامنے کبھی کوئی مختص سسرال زادی با دانیا**ل کے نام کا طعنتہیں رکھے گا اور اگر** ئی نے ان کا ذکر کر کے ہمارے ہٹلر کو اکسایا تو ہم اسے چھوڑیں گے تہیں ،ساری کیم اس پر الث ائے کی دیکھنا۔ ' جاری وارنگ بڑی ٹائٹ قسم

''ارے میرا بچہ ہیں کرے گا کوئی حمہیں تک اورا کر بھی کسی نے رہیمانت کی بھی تو تم بھے ولا محرصرف تم بي مهيس ميس مجمي مل كر اس كي رھنائی کروں گا او کے؟''اہا جان نے بڑے پہار اور شفقت سے جمیں ساتھ لیٹا کر کہا تو جمیں لگا كريم في كوني كهافي كاسودالبيس كيا-میری بیاری گڑیا،اس دنیا کی سب سے

یسی بنی ہوتم ہے اب وہ ہمارا ماتھا چوم رہے تھے جكه بافي سنتيال مبربدات سلك رسي هيس-~ \* \* \*

جی تو اب بقیدآب بنی سنانے سے مہلے ہم آپ کوایے سابقہ ایڈوا کجر کا احوال سنالیں جس کا ذكرہم نے شروع میں كيا تھا اور نديم نے رات والى طعدز فى كے دوران ، تو ايروا پر چھ يون ہے کہ لاسٹ دیلیشنر میں جب ہم مین ماہ کے لئے کھر آئے تھے تو اینے سابقہ ریکارڈ کو برقرار ر کھتے ہوئے فارغ نہ منتھے اور وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کے لئے ایڈوا پر کا

کٹے مماتھ لائے تھے۔ "جميں جاب كرتى ئے جميں جاب كرتى ہے ہم اتنے ماہ فارغ رہ کر کیا کریں گے؟" کی رے آتے ہی شروع کر دی گئی تو چند دن کی اڑک پھسک کے بعد بالآخر جمیں پر میشن مل ہی گئی۔ ''آخراس کی ہڑی کو چنین کیوں تہیں ہے، کون سی بلیاں بندھی ہوئی ہیں اس کے پیروں کے ساتھ جو بیگھریہ ٹک نہیں مکتی ۔'' ندیم اس بار

بھی بہت تڑیا تھا، ہارے ہر کام میں روڑے ا تكانا اور مخالفت كرنااس كا فرض اوليين جوهم رااور پکھ کرے نہ کرے میہ کام بہت بھی کر کرتا ہے وہ کیکن تب بھی اس کی ایک نبہ چلی اور ہم اے ٹھیٹگا دکھاتے ہوئے اخبار کے آئس جائینچے اور جناب صرف ہم ہی ہیں حاری دوسیں بھی حارے اس

طرح کی ایڈوا کر میں پیش پیش ہوئی ہیں ہمیشہ ہارا کروپ جب ایک ساتھ اِ گلے پر مل پڑتا ہے تو اے میکھ مجھنے سمجھانے لائق جہیں جھوڑتا اور انجام کار ہماری جیت ہوئی ہے، چنانچہاس ہار بھی عین شمری اور زبی اخبار آفس میں موجود محص، عاشی اور انتیا کی چونکه شادی مو چکی هی تب تک اس کئے وہ دونوں ایخ ''شوہروں'' کی خدمت كزارى يرمعمور جارا ساتھ دينے سے قاصر ہيں، چندایک چکروں اور انٹرویو کے بعد جمیں ایز اے

W

ر پورٹر رکھا لیا گیا، جار دن تو بڑے شوق سے ہم نے اس کام کوسنجالائیکن جلد ہی ہمیں اندازہ ہو کیا کہریکام ہمارے بس کائمیں ،وقت بےوقت ک دوڑ ، تفجل خرائی اور ڈ اانٹ ڈیٹ ہے ہم جلد ہی اکتا گئے اور سرینڈ رکر دیا ، پندرھویں دن کسی بات پر بہانہ بنا کراہے سینٹر آفیسرے مند ماری كرتے بم كهر مرآ بيٹے ،ليكن جاب كا بھوت ابھى سرے از اہمیں تھا اس لئے ایک بار پھر'' جاب

كرنى ہے" كى كردان ركى كئى اور كھر والول كى عدالت میں پر زور دلائل، بحث اور با لآخر فرینڈ ز کی سفارش سے بید کام پھر سے بن گیا اور جمیں اجازت بل کئی، ندیم کو بہلانا ایک نہایت تل مشکل اور مصن مرحلہ تھا قار تمین کٹین سمری نے چنگیوں میں ندیم کورام کرلیا ،ٹرکوں کو'' چکما'' دینا اور بھسلانا سمری کے بائیں ہاتھ کا تھیل ہے

کیونکہ وہ جنی زبین ہے اتنی ہی خوبصورت بھی

اور جارا نديم بھي باقي بيوټوف لزكول كي طرح ادل

''ایک ہی ایک رشتہ مدتوں بعد ملاہے اسے

بھی انکار کر کے ہمارے ہی سینوں پرمونگ دلنے

کا ارادہ ہے کیا ساری زندگی؟''وہ با قاعدہ لڑا کا

عورتوں کی طرح سمر پر ایک ہاتھ نکا کر فرط

جذبات من صوفى برج مكر ابواتو ابانے اس

کی بدمیزی کا خصوصی لونس کیتے ہوئے بے تحاشا

تھور پول سے نواز نے کے بعد اسے شرافت کا

لبادہ اوڑ سے کا آرڈر جاری کیا جس کے نتیج میں

وه الطّع بن بل بهيكي بلي بناد بك كر بينه كيا ، اگر ابا

جان دہاں نہ ہوتے تو میں ای وقت اس کی انہمی

خاصى كَفْنِيا كَي ، دهلا ئي ، صفائي اور ٹھيکا ئي كر ڈ التي مگر

بہنوں کے ساتھ کی گئی تمہاری کوئی بھی بدلمیزی

میں بخشوں گا نہیں یاد رکھنا۔'' ابا جان نے پھر

اسے لٹاڑ اتو جہاں وہ جھاگ کی ماننر بجھا اور بیٹا

ای فقدر حاری گردن میں اکر اؤ مزید بروجا،

یہاں تک کہ جاری کردن ایکے مل لوہے کی

ندیم کی بروبرد است صرف میں اور فاخرہ ہی من سکی

تھیں کیکن اس دفت جو پچھابا اس کو بادر کر دا کیکے

تے ای کو کانی بھتے ہوئے ہم اس کی سرکوتی کو ہر

كز خاطر ميس نه لائے اور جلدى جلدى رخ مور

" تحيك ب اباجان ،آپ كي لئے ہم كچھ

بھی کرنے کو تیار ہیں ،ہم ماک بن کر کھر کا ہر کام

كركيس كے جب تك جاري چھٹياں حتم مہيں

ہوتیں ہم آھر کا اور خانہ داری کا ہر کام ایڈ وا کچر اور

ٹاسک سمجھ کر ہی کریں گے، آپ کا یہ جانباز

کھلاڑی آپک سربھی شرم سے جھکے ہیں دے گا

''صرف دوسال ہی تو بردی ہے جھے ہے۔''

سلاخ کومات دینے لائق ہو چکی تھی۔

كرابا جان سے خاطب ہوئے۔

" شرم کیا کرویدیم برای ہے وہتم سے اور

ابا کے احر ام میں ہمیں خاموش رہنا پڑا۔

مجھی فرق پنۃ نہ چلا تو ہم نے سر سے نظر بچا کر اہے بے جان ہوتے ہے ہاتھ کے ساتھ دوسرے ہاتھ برچیلی کانی تب ہمیں اندازہ ہوا کہ جی ہاں الی حقیقت ہے اور وہ موصوف جو کہ جار عدد بچوں کے باب اور زندہ سلامت خوبصورت پڑھی لکھی بیوی کے شوہر ہیں اور اس وفت ہمارے سامنے بیٹھے ہیں وہ کس طرح مختلف مواقع پر ابی کئی ہاری باتیں اور حرکتیں ہمیں بتابتا کر امیر کیں کرنے کی کوشش کررہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں پہلمی بنا رہے ہیں کہوہ حارے عشق میں كيے بور بور بلكه" كوڑے كوڑے ' روب يك ہیں اور اب ہارے بغیر ان کی زندگی ممکن ہی مہیں، جبکہ ہم ہوش میں آنے بر کی الفور اس بندے کے لئے ذہن میں ٹاپ کی بہتر تہتر گالیاں اور ایسے ملامت بھرے الفاظ سوچ رہے تھے

W

جنہیں من کر اس حفرت کو اپنی غلطی پر گڑھوں
کے حساب شرمندگی ہوتی اور وہ معانی ما نگ کر
اس قصے کو بہیں دفنا دیتا، سوچنے کے بعد ہم نے
ایک لجے ضائع کیے بغیر اپنے تصورات کو مملی جامہ
پہنایا الیکن ہمارے شخت ترین الفا ظاور لب و لیج
کو مخالف پارٹی کسی خاطر میں ہی نہیں لائی اور خود
ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے وہ محتر م
ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ کر نہ جانا خدا کے لئے میں مر
جاؤں گا' ان کی ڈرامے ہازی سمجھ کر ہم اکڑ کر
جاؤں گا' ان کی ڈرامے ہازی سمجھ کر ہم اکڑ کر

" ہمارا صرف ایک ہفتہ ہے یہاں اس کے بعد ہم ہاسل واپس چلے جا کیں کے اور ہاں جس طرح آپ کر دہے ہیں ناں اس سے ہم ایک ہفتے ہے بھی ہملے بعنی آج اور ابھی یہ جاب چھوڑ جا کیں گے۔ " ہم نے کڑو ہے کسلے لہج میں جانے ہم کے اور ابھی ہے ایک ہم ایک جانے ہم نے کڑو ہے کسلے لہج میں جنانے کو چہا چہا کر کہا، تو التی آستیں گلے پڑیں ، وہ حضرت جو پچھلے آ دھے گھٹے سے اظہار عشق حضرت جو پچھلے آ دھے گھٹے سے اظہار عشق

المنظم الن اور جمیں جلائی تھیں اب تو ہم ان سے بھی اچھی اور اعلی پوسٹ پر تھے، کیکن پہلیا؟ چند الارم دنوں میں ہماری چھٹی حس نے کسی گربرہ کا الارم دینا شروع کر دیا اس الارم کی وجہ سرانعا م کا جو کہ سرف اور معرف ہمارے لئے تھا، باتی ٹیچرز کر کے مرف اور صرف ہمارے لئے تھا، باتی ٹیچرز کی وہ ہمارے سامنے رکھ کے کھیائی کرتے کیکن ہماری باری آنے پر پھل پھل کموم ہونے گئے ہوائی کرتے کیکن ہماری اردن میں ہمیں اپنے آفس بلاتے اور ہم بربار جھٹھلا جاتے ، بھی تو وہ ہمارے لیٹ ہونے این ہمیں برخود ہی اٹھ کر ہماری کلاس میں چھا ہے ، ان ہربار جھٹھلا جاتے ، بھی تو وہ ہمارے لیٹ ہونے ، ان ہربار جھٹھلا جاتے ، بھی تو وہ ہمارے لیٹ ہونے ، ان ہربار جھٹھلا جاتے ، بھی تو وہ ہمارے لیٹ ہونے ، ان ہربار جھٹھلا جاتے ، بھی تو وہ ہمارے لیٹ ہوئے ہی ہربار جھٹھلا کیا اور محض تین ہفتوں میں ہی ہماری ہمیں چھٹھلا کیا اور محض تین ہفتوں میں ہی ہماری توت پر داشت جواب دے گئی ، پھر پھٹنا تو لازی توت پر داشت جواب دے گئی ، پھر پھٹنا تو لازی توت پر داشت جواب دے گئی ، پھر پھٹنا تو لازی توت پر داشت جواب دے گئی ، پھر پھٹنا تو لازی توت پر داشت جواب دے گئی ، پھر پھٹنا تو لازی توت پر داشت جواب دے گئی ، پھر پھٹنا تو لازی توت پر داشت جواب دے گئی ، پھر پھٹنا تو لازی توت پر داشت جواب دے گئی ، پھر پھٹنا تو لازی توت پر داشت جواب دے گئی ، پھر پھٹنا تو لازی توت پر داشت جواب دے گئی ، پھر پھٹنا تو لازی توت پر داشت جواب دے گئی ، پھر پھٹنا تو لازی توت پر داشت جواب دے گئی ، پھر پھٹنا تو لازی توت پر داشت جواب دے گئی ، پھر پھٹنا تو لازی تو بھوں کی دورہ کی اس کوٹ کے کھوں کی دورہ کی دورہ

اسرمنلہ کیا ہے آپ کے ساتھ اتی ی بات کے لئے آپ نے جھے کائن سے بلوالیا؟ مجھے کلاس میں جین سے نکتے اور بر حانے دیا کریں پلیز اس دوران میرے نام کوئی پیغام نہ بھیجا کریں، جب میں فری ہوں کی خود ہی آ جا دُن کی '' بنا کھا ظ ستھ ہم ایلی جون میں لوث آئے تھے جبکہ جوابا سرکے الفاظ نے ہمارے سر پر بہاڑتوڑ ڈائے،آ ئان کرادیا، بحلیاں چکا دیں بادل گرجاد یے تندو تیز آندھیاں چلا دیں اور وہ سب کچھ کر ڈالا جوللموں میں اس سم کے سین اور ڈائیلاکزیر ہوتا ہے، سرصاحب ہم سے اظہار محبت فرما رہے تھے اور یہاں ہم تھے کہ ممر نے میں موجود کھڑ کی جتنا منہ کھولے خود وہاں پر جیسے موجود ہی نہ تھے،آ تکھیں پٹیٹا پٹیٹا کرہم میانے کی کوشش میں مصروف تھے کہ کہیں ہم کوئی بھیا تک سپنا تو مہیں دیکھ رہے جب کافی در بعد

صے میں بالتر تیب پانچوی اور چھی جماعت کی جہائے۔

دیا گیا تھا جن کی بات بات بر روقی شکیس جے دوائے کے دوائے کی سات بات بر روقی شکیس جے خیرائے آنسواندر گراتے اوران بچوں کے خیرائے آنسواندر گراتے اوران بچوں کے ایس ماف کرتے کی ماہ پورا ہوگیا ہمیں اس بات کی بھی بردی تلی ایک ماہ پورا ہوگیا ہمیں اس بات کی بھی بردی تلی اس محق قار مین کرمرف دو ڈھائی ماہ کی ہی ہو بات کے برسیل لیمی اس سکول کے آخر کا چکر ہماری کے برسیل لیمی اس سکول کے آخر کا چکر ہماری کی برائے میں دگا تو انہوں نے ہمیں شخصے شکھے برائے میں دگا تو انہوں نے ہمیں شخصے شکھے برائی ہیں دگا تو انہوں نے ہمیں شخصے شکھے برائی میں میا تھا ابھوں نے ہمیں شخصے شکھے برائی کے ساتھ المجاد کے برائی کے انہوں نے ہمیں شخصے شکھے برائی کے برائی کے برائی کے برائی کی میا تھا ابھوں نے ہمیں شخصے شکھے برائی کے برائی کے برائی کے برائی کی کے برائی کے بر

''' ''آپ شایدنگ اما نکت هو کی بین؟'' ''لین سر!''

''بول، آپ سیشفائی ہیں یہاں؟''انہوں نے پوچھا اور ہم ''نو سر'' کہتے ہوئے فرائے ہیں جاری ساری ہات کو ہمرت شروع ہو گئے، ہماری ساری ہات کو انہوں نے بردی مجری مسرا ہٹ کے ساتھ سااور بھیکی اپنے کے ساتھ سااور بھیکی اپنے کی ہدایت کرتے جاتھ کے انہوں نے دن ان کے آفس پہنچنے پر جمیں پید چاا کے دان ان کے آفس پہنچنے پر جمیں پید چاا کے دان ان کے آفس پہنچنے پر جمیں پید چاا کے دان ان کے آفس پہنچنے پر جمیں پید چاا کے انہوں نے میرا ٹرانسفر بین کیمیس میں کر دیا

ہے۔ '''نیامئلہ۔ گ؟''نیامئلہ۔

''جن کوآپ چاہیں۔''ہڑی فراخدلانہ آفر پہم پھولے نہ سائے اور نویں دسویں کے لیکچر رکھوالئے اپنے خوشی سے روشن ہوتے چہرے کے ساتھ مسکراتے ہم یہ بالکل بھی نوٹ نہیں کریائے ساتھ مسکراتے ہم یہ بالکل بھی نوٹ نہیں کریائے کہ ہم سے زیادہ خوشی تو سرکے چہرے سے ٹیک رئی تھی، ہمیں تو صرف ای بات کا تصور چہا رہا تھا کہ زبی اور سمری جو وہاں ہماری حالت دیکھ

ورے کا گھامڑ ہے بی ای کئے کام جلدی نیٹ یکیا الیکن اس مرتبه کھر والوں کی طرف یہے لسی لمینی یا نیکٹری میں جاب کی اجازت نہ بھی بلکہ اس اجازت كوصم ف" يُجِنَّك" تك محدود كرديا گیا تھااور بچھلے ایکسپیئرنس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم بھی صرف ای کے حق میں تھے اس لئے ہم نتیوں یعنی میں سمری اور زیں نے قریبی سکول کا رخ کیا، جاری تو بول سے ہونے والی برز ور کولہ باری اور جان ہو جھ کر طاری کیے جانے والے جذبات کوہمی ڈکر ہوں کے ساتھ بڑی ممری نظروں سے جانچنے کے بعد جمیں سایکٹ کر لیا گیا،اب سکول کے نتھے منے سے بیچے تھے اور ہم، سرکھیائی کا ایک نیا دور شروع ہوا تو ہم نے جانا کہ پڑھنے سے کیس زیادہ مشکل ہے دوسرے کو پردهانا اور خاص طور پر جب سامنے نزسری اور یلے کروپ کے چھوٹے چھوٹے روتے بسورتے یجے ہوں تو ..... ( آپ سمجھ ہی سکتے ہوں گے قار تمین هاری حالت ) لیکن اس بار جمیں پیرجاب جھوڑ کر اپن بے عز تی اور آئیدہ بھی جاب نہ كرنے كى بابندى ہر كر حواراندى سوچپ چاپ ان روتے ہو ہے بچوں کی آنکھیں اور بہتی ناک رگر رگر کر صاف کرتے رہے اور اپنے اس قیصے پرڈ کے رہے۔

سکول کوئی بہت ہائی فائی سنینڈ رڈ کانہیں تھا بلکہ بیدایک عام سا پرائیوٹ سکول تھا (جس نتم کے سکول ہمیں آج کل ہر گاگی اور چیے چیچ پر با آسانی مل سکتے ہیں ای شم کا) ہم نے یہاں پر جوائن صرف اس لئے کیا تھا کیونکہ بیہم سب کے جوائن صرف اس لئے کیا تھا کیونکہ بیہم سب کے گھروں سے تقریباً دل منٹ کی واک پر تھا (اور پھر کسی اچھے سنینڈ رڈ سکول میں کوئی ہمیں دو باہ کے لئے تھوڑی رکھتا) یہاں برزی اور سمری مجھ سے قدرے بہتر پوزیشن میں تھیں کیونکہ ان کے

عناية منافكة الكوار 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

ہمارا بلان چوپٹ ہور ہا تھا، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں سبق سکھانا چاہ رہا تھا اور ہم سکھر بھی چکے تھے لیکن اب کیا کرنا ہے یہ سکھنا ہاتی تھا آگی سے سنڈے تھا لیمن آف کا دن اور ہم سکون کا سائس نے رہے تھے مگر سا راسکون اس وقت غارت گیا جب سر انعام کی کال آئی وہ نون پر ہمیں سنڈے کو بھی سکول جہنے کا پینا م سنار ہے تھے، ہمارے انکار پر سکول جہنے کا پینا م سنار ہے تھے، ہمارے انکار پر کھڑک کے بولے۔

W

، دهمهیں آنا ہی ہو گائی کوزئیچرز کی میٹنگ ہاینڈ اٹ از تو مج امیار ٹینٹ کوئی ایکسکیوز مہیں چلے گا ، او کے ہم نے نا جاراد کے کہدتو دیا کیونکہ یہ کانٹریکٹ کی شقول میں سے ایک شق تھی کہ یرسپل ٹیچیرز کو آف ڈے لینی سنڈے کو بھی کام مح سلسلے میں باسکتا تھا، کین اب اس کھیل کاسمی انجام لینی آریا مارسوج رے تھے زیبی اورسمری ہے یو چھنے یہ پند جا کہ انہیں وہال مہیں باایا گیا ادهر ہاری سلستھ سینس نے پھرالارم بجانا شروع كر ديا تھا اس كئے ہم نے انتيا عاتى اور باق دونوں کارکنوں (زیمی اورسمری) سے ساز باز کر کے انہیں ایکے خطرناک مکرآ خری اقدام ہے آیگاہ کیا جو کہمراسر ہارےا ہے ذہن کی اختراء تھی ( آہم آہم ) ایک اہم بات تو ہم آپ کو بتانا بھول ہی گئے قار مین کہ جس دن ہم نے چھٹی کے بعد دوبارہ سکول میں قدم رنجا فرمائے تھے اس دن سرانعام نے '' خصوصی انعام'' کے طور ہر ہمیں تیچر سے بڑھا کر''وائس پر سل'' کے عہدے یر بٹھا دیا تھا اور ہم نے بھی بڑی خوشد کی سے میہ عہدہ قبول کیا تھا اور کیوں نہ کرتے جناب آخر کامیا کی کیے اٹھی ہیں لئتی اور برموش بھی خیر ہم سنڈے کو ہالکل سادہ ہے جلیے میں سکول ہنچے اور تَوْجَيْحَةِ بِي مُطْلِعَ كِيونكه جارے خيال ميں ہم كاني کیٹ تھے تا کہ ہائی تمام نیچرز پھی چکے ہوں مگر

ادر کیے کے کیکن اب کمیا ہوسکتا تھا ہم نے تو اینے اٹن چبا چبا کراب انگلیوں کے پور بھی چبانے رْوع كردي تصيَّنتن سے بھي انتانے ہميں ایک اعلیٰ مشورے سے نوازا اور پھر با قاعدہ النک کے بعد ہم نے اللے ہی روز اس بر ممل بھی کر ڈالا، کیونکہ مشورہ بہت بڑھیا تھا بلاننگ ئے مطابق ہم نے سرکی محبت کا جواب نارل انداز بنیٰ الموسٹ مثبت رویے میں دین<sup>یا</sup> تھا اس کئے سَه ِل دوباره جانا جاری مجبوری بھی تھی اور بنانگ کا حصہ بھی ،سرصاحب تو ہمیں اگلے روز دوبارہ سكال مين حاضر و مكي كرهل التف يته كويا وه اس تدرخوش موتے كه جاراانكاريا اقرار سفنے كى بھى زمت گوارانہیں کی اور اس طرح ہم اس مشقت ے فی می جبکہ ادھر زی اور سمری سر انعام کی سز کا تمبر کسی بھی طریقے سے حاصل کرنے کے بدائمیں ممام خرخواہ کی جیٹیت سے کال کرکے سر کی کارستانیاں بتا چی تھیں انہیں یقین آیا تھایا أيس ليكن تم از تم شك كا على تو تيمينك إي دما تعا انہوں نے اب بس انظار کرنا ماتی تھا کہان کا سے كارنامه كس قدرا ثر دكها تا باوركيار كك لاتا ب مَّر جار دن گزر گئے لیعنی جارا دوسرا ماہ بھی جتم ہو گیا اوراب اصولاً جمی*ں بیرجاب جھوڑ تی تھی کیلن* اجى تك سركؤمسركى خاموتى اورسركى أنكھوں كى بولیاں ہمیں میرجاب جاری رکھنے کا عندرردے رای تھیں آخر چو تھے (وز اک تھک کے ہم نے مجرسمري اورزي كوبلا ذالا اورننانو مدفعه يوجها اوا سوال ' کہ تم نے تھیک طرح بلکہ مرج مھیا لیجے کے ساتھ ان کی بیٹم کوساری باتیں بتائی تو تھیں نال؟ سویں بار ہوچھ کرسینگڑے کی لنتی مل کی ، وہ خود بھی پریشان تھیں کہ جو چھے انہوں نے سرکی مسز کو بتای<u>ا</u> اور سنایا تھا اس کے بعد کسی نہ کی سم کاری ایشن تو مست تھا مرنجانے کیوں

''اس کے سوا آپ کواپنے پاس رکھنے کا اور کوئی جارہ تی الحال مہیں تھامیرے پاس اس کے سوری کیکن وعدہ کرتا ہوں اس ایک سال کے آغر اندرآب کو جمیشہ کے لئے اپنے یاس رکھنے کا کی نه کونی بندوبست ضرور کرلوں گا۔ ' وہ کہدر ہا تھا اور ہم استے دماغ کے کھوڑے فل سپیٹر میں دوڑائے ہوئے افلی بلانگ میں مصروف تھے، کیکن تھک ہار کروہ مریل ہے کھوڑے کھاس جےتے ہوئے والیس مارے باس اوٹ آئے، ای دن سکول سے والیسی برہم نے زیبی اورسمری کوسارا قصد من وعن سنایا اور ان سے مدد کی ایک کی الکے دن و نے سکول سے چھٹی کی اور سمری کے کھر چلے آیا جہاں زیمی اور وہ جارے انتظار میں ہیتھی تھیں بلكه چكرا چكراكوئي لائحة كمل سويخ كس ناكام سعى كر رای تھیں، چنا ٹیدومان پہنچتے ای ہم نے بھی ان کے اس نیک کام میں حصیہ ڈالا اور کے پھر کی گی طرح محوضے، ہم میں سے سی کے بھی محر والوں تک میر بات بہتی تو سارا ملبہ ہم یر ای کرنا ای لي خفيه طريقے سے خود ای کھ ند کھ کرنا تھا، ام لتني بھي بولد سبي پر اپني عزت تو بهرحال بہت بیاری می ہمیں ، ابھی ہم سی عل نامے شے کا سر تک ڈھونڈ ہیں یائے تھے جب سرانعام کا نمبر مارے بیل پر جیکنے لگا ، ہم نے موبائل آف کیا اور پھراسے دور چینگتے ہوئے سارا غصہ سمری اور زی بر اتارنے یکے، جنہیں ابھی تک کوئی تركيب تهين سوجهي تهي اتقريباً آدهے كھنے بعد عاتی اور انیتا بھی ہارے ساتھ سر کھیائی کے عمل ہے گزررہی تھیں سمری نے انہیں بھی کال کر کے بلالیا تھا اور سارا قصدین کریملے انہوں نے مجھے خوب خوب جھاڑا کہ آخر ہم اتنے ڈیٹر کیے ہو گئے كريميل بياي ياديس كريم نے وہ سيجر كب كون

فرماتے، ترلے، تیں اور ساجتیں کر رہے تھاور واسطے دے دے کر جمیں جیتنا چاہتے تھا ہے کام مذہبتا دیکھ کر اپنی آئی پر اتر آئے، (وہی آئی جو بڑی ڈاڈھی آئی ہے) وہ ہولے۔

'جاؤ کی کیسے میری جان میں نے تم سے كنثريكث سائن كرواليا ہے ابتم اكر ايك سال ے میلے بیسکول یا جاب چھوڑ کی ہوتو تمہیں چھر ہزارورو بیے وینا پڑے گاور نہ میں کیس کرسکتا ہوں آب كے خلاف " وہ اور بھى نجانے كيا كيا اللابلا شلا دهمكيال دے رہا تھا جبكہ جارے و كان ہى شامیں شامیں کرنے کے کوئی جمیں جائے ہم نے کھی کھیا کر تین ماہ میں پدرہ ہزار بھنکل كمائے تھ اس تكوڑے كو چھتر ہزار كہال ہے ریع ؟ سویت سویت دماغ کی رکیس پیول لئیں اجا تک جھی جارے ذہن میں جھما کا ہوا کہ ہم نے تو کوئی کا نٹریکٹ ہی سائن ہمیں کیا بلکہ ہم نے جاب سارٹ کرنے سے پہلے ہی المیں بتا دیا تھا کہ ہم صرف تین ماہ کے لئے یا شاید دو ماہ کے لئے ٹیجنگ کریں گے کہی بات ہم نے برے ر سکون انداز میں ان سے بیان فرمانی تو وہ منظراتے ہوئے عبل کی درازے ایک پیرنکال لائے، جے دیکھ کر ہمارے طوطے اڑنا بیچرل تھا، وہ والعی کا نشر یکٹ پیر تھا جس کے نیچے ہادے خوبصورت سائن جکمگارے تھے، نجانے کب اور كياس فراؤي ني م ي سينج كردائ تي كهميس يبتدي شيط سكاتم ازئم اتن بزي بيوقوني کاتو ہر گزنو تع نہ تھی ہمیں اپنے آب ہے، ہم تو خود کو برای توب چیز سکھتے تھے کر اب .... جارے کینے چھوٹ رے تھے اور رسوانی کا ڈر الگ سوار ها سم پرلیکن وه موصوف اینی بتیسی دکھاتے ہوئے کھی خباشت کا مظاہرہ کرکے محنگنائے "جنگ میں اور بیار میں سب چاتا ہے

ماهنانه خيان کيوير 2014

اور ہم جھک ماررے تھے۔"

''میرامطلب ہم اس وقت صرف انہیں گئی

مجھی پیش قدی اور انتہائی اقدام سے روکے

سعی کررے تھے، نقریاً مزید بندرہ منٹ گزر کے

يرجبكه مزجمين ابنا ماؤل تيبل يرريحضه كالحهديسة

تھے تا کہ دوا سے چوم کرانی محبت کا ثبوت فرائم

كرين جم في ايك كونے سے زي كو چلاكوي

شکل کے تھوڑے سے حصے کی جھلک دیکھی اور تھ

مستحتے کہ وہ لوگ مسز انعام کو لے کرآ دھمکی ہیں ہر

إحساس تھا یا کوئی جا دو ساری توانا ئیاں ایک دم

انگزائی لے کر بیدار ہوئیں اور ہم بھیکی ملی 🕰

خونخوارشیر کا روپ دھارنے کیے کیکن اجھی اٹک

سین اور باقی تھا، ہم نے آئھ کے اشارے کے

مسر انعام کود میصے اور کھے دکھانے کا کہا تو کھڑگا

کی اوٹ ہے ان کی صورت بھی جھا تکنے لگی ان کا

بس چلنا تو وه لیک کرنورا اندرآ جا میں کیل کی

'' تھیک ہے سر میں آپ کی مجبت کا یقین

بھی کرنی ہول اور آپ سے اتن ہی محبت بھی

کروں کی کیکن کیا آپ مجھ سے شادی کر 🖟

گے۔''روائی ساسوال روائی سے انداز میں ا

نے دھی آواز میں یو چھا مرسر کی آواز مارے

خوتی کے اتن بلند تو ضرور ہوئی تھی کم از کم کہ سند

خواب اورخوش متی ہے میری جان تم کہوتو ایک

بارہم آج ہی نکاح کر کہتے ہیں۔'ان کا جوات

مسر انعام نے سنا اور پھر وہی ہوا جوہم جا کچے

تھے، وہ اڑتے ہوئے ان تک پیچی اور دے قا

ون صلواتیں سانے لکیس، ہم نے بھی ان

صلواتوں میں ان کا خوب ساتھ دیا، زیبی اور

''تم سے شادی کرنا میرا سب سے با

مصلحت کووہ بھی رک می سکت ک

انعام باآسانی س یا تیس۔

وہاں تو کوئی جیس تھا سوائے سر انعام کے جو سكريث كي مش لكات موسة عالبا بماري بي راه میں آ تکھیں بھائے بیٹے تھے، جاراطل خنک اور آئھیں تر ہونے لکیں ، بکڑ دھکڑ موبائل نکالی کر ہم نے فور آزیم اورسمری کوئٹ ٹائب کیا کہوہ کس مھی طرح مسزِ انعام کو لے کرسکول پہنچیں ۔'' سر ہمیں ویکھ کرآ تھول میں خمار گھرتے ہوئے میٹھنے کا کہدرے تھے اور ہمارے ہیشتے ہی وہ ایک بار پھرنان شاپ اپن بے قراریوں اور بے چینیوں کا اظہار کھلے عام کرنے لگے ای دوران ہم ان کی آ وهي ادهوري بالتين سنته سيتي پر سيتي سيند كيے جا رہے تھے کہ ہمیں سی بھی طرح اس بھنور سے نکلنا تھا جس میں ہم اپن ملطی کی دجہ سے پھنس کیگے عظم، تقريباً بيس منث بعدان كالتيج ملا كه ده دونو ل سرے کھر بھی جی ہیں، ہم سے پڑھ کر قدرے

ریلیکس ہوئے کمیکن عین ای وقت سرنے ہمارے ہاتھ سے موہائل جھیٹ لیا۔ " م آب سے این دل کی بیتابیاں بیان كررے ہيں اور آپ كا دھيان مو بال پر ہے دى از ناٹ فیئر ۔' وہ آنگھوں میں مجلت محبت کے ساتھ شکوہ کر رہے تھے جوجمیں صرف اور صرف

ہوس نظر آ رہی تھی ، موبائل عمیل پر ایک طرف دھرتے ہوئے وہ حاربے ساتھ والی چیئر پر آ بیٹھے ہم خوفز دہ تو بہت تھے مرسوچی جی سلیم کے

تحت سر کو باتوں میں الجھانا تھا اس کئے ان کی

محبت پر شک ظاہر کرتے ہوئے بروف مانگا تو انہوں نے جھکے سے جارا ہاتھ تھام لیا ہم این

''کرائے ماسری'' شروع کرنا جائے تھے لیکن اس دفت اور اس دن برسی شدت سے احساس

ہوا کہ ہم بھی ایک اڑی ہی ہیں اور لڑ کیاں کرائے

ماسٹرادر کنگ تو ماسٹر ہوکر بھی کمز در ہی رہتی ہیں۔ ''سربڑے بڑے ڈائیلا**گ** مار رہے تھے

سمری کیسے پیچھے رہیں انہوں نے بھی مسر بوری

کرتے ہوئے ساری بھڑاس نکالی، سر کا سراس ا جا تک افخاد اور حملے پریقیناً چکرایا تھا اس کئے ٹھیک سے صفائی جھی شہ دے یائے اور صور تیجال ماری تو فع کے مطابق مارے حق میں رہی لین یہ کیاتھوڑی دریائبیں کونے کے بعد مسزانعام کی توبون كارخ ميري طرف بوايه

''ضرور اس ڈائن نے بھی بھڑ کایا ہو گا تہارے جذبات کو، آ جائی ہیں بن سنور کر مردوں کو بھنسانے ، میں کہتی ہوں آج کے بعد مجھے ریزڑ کی اوراس کی شکل سکول کے اندر ہر گز نظر تمیں آئی جاہے، ابھی کے ابھی نکال باہر کرواس کو، یہ وائس میں تو کیا میچر بھی تہیں رہے گی يبال- "وه بعثر كيس-

وَوَكُمْرِ مِيدُم آبِ شايدِ بَعُولَ رَبِّي مِينَ مِيرا کانٹریکٹ ہوا ہے سرکے ساتھ میں ایک سال ے ملے کہیں مبیں جانے والی۔" میں نے جلتی پر

مزید شکل بچینگا-''مها و مین گیا تههارا کانتر یکٹ۔'' وہ

" بھاڑ میں ہیں اس دراز میں ہے۔ جم نے اٹرارے سے دراز بتایا تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے وران کھول کر وہ پیر جاک کر سیں، جرجرج کی یدہم کی آواز کے ساتھ بیر پھٹا اور ہم متنوں کے کلیجوں میں مُصَنْدُ بیے گئی،ہم نے جو کر وانا تھاوہ ہو چکا تھا اب سر جائے اور ان کی مسز، ہم تو ہاتھ حجماڑتے ہوئے باہر لکل آئے تھے، وہ ون حائے اور آج کے آئے قارمین ہم نے جاب نام کے ایڈوانچریے الی میل اور کی توبیری کبرودبارہ نام مہیں لیا بھی، ہاں باتی ایڈوا پرز بھی بھار طلتے رہتے ہیں، وہ تو آپ کو پہنتہ ہی ہوگا قار عین کہاس طرح کے بنگے لینا کمزوری ہے جاری اور عاوت بھی اپنی ویزلو شتے ہیں اب کہانی کے اس حصے کی

لمرف جہاں سے جھوڑ اتھا۔

جی تو اس رات ابا جان اور باقی جمله افراد کے سامنے بولے تھتے اپنے بڑے بڑے ڈائیلا کز اور ویل کو بھول بھال کر ہم اکل صبح نو بے بری کا بلی اور ستی کے ساتھ مبی مبی جمائیاں کتے کن میں مہنچ جہاں بر ابنا فبورث ناشتہ د کھے کر ہاری رال منگنے لگی اور ساری سیتی جھٹک کر ہم نے بڑی رغبت سے ناشتہ کیا ، گھر کا کوئی فرواس د وران جمیس نظر مبیل آیا، شاید ده سب روز ۱ ریخت کے بعد دوبارہ سو چکے تھے کیل سے رور د کر ہاری طبیعت بہت خراب ہو چکی تھی اس کئے آج روزہ چھوڑ ٹایزا خیرا لگلیاں جائے کر بھر پورمزہ لینے کے بعد ہم نے جھوٹے برتن اٹھائے اور حملکناتے ہوئے مستی کے عالم میں دوبارہ مچن کی طرف

W

''اویے کی ڈول میں سونے دی، او بے تی و ول میں سونے دی۔''

''چل فیر کروصفائی ہن کونے کونے دی او کونے کونے دی۔'' ندیم نجانے کس کونے سے برآ مد بوا تعابهارا گانا ایک کر جمله جوژا۔

''ایڈی ڈول توں سونے دی اور گا ڈول توں سونے دی'' ایک اور جملہ، وہ خود تو سڑی مرچ ہے ہی سمین اس وقت اس کا اس طرح مگانا ہمیں بھی ساڑ کے رکھ گیا۔

" كيا موا؟ رات والى برهكيس مجول كنيس كيا ڈول صاحبہ؟" ہمیں مسلسل محورتے دیکھ کر ريما تنذكر وأحميا-

" بونههتم این بولتی بند ہی رکھوتمہاری طرح تھلکونہیں ہوں میں سب یاد ہے اور میں اس پر قائم بھی ہوں ہٹو۔'' ہات بوری کرکے ہم نے ایک ہاتھ ہوی چرلی سے اس کے آئے یوں ممایا

ماهيامه حناكاكاكنوبر 2014

جیسے ابھی اٹھا کر ہے دول کی اسے وہ مثا اور پھر بزبزا تا ہوا باہر نکل گیا کیونکہ وہ عین ٹائم پر امال اورابا كوايل طرف آتا ديكير جكاتفا، بس پركياتها قار مین ہم نے "ما تجھا" اٹھایا اور ٹاپ کاس سٹوڈ نٹ کی جگہ مای سکینہ بن مجئے ، کمرے کے کردس کر دو پینه باندھے ہم گدھوں کی طرح جة موئے تھے لیکن مجر بھی دل میں ڈھیروں اطمينان تفاكيونكه أب أم بدمب اسيخ مسراليول یا شادی وادی کی خاطر پر میش کے کے مہیں بلکہ خالصتاً این امال اماکی خاطران کی خوشی کے لیے كرري سفے اور يهي بات ميس شانت ركھ ہوئے تھی ،آخر جمیں ان دونوں ہستیوں سے پیار ای اتناہے کہ ان کی خاطر ہم مای سکینہ تو کیا کچھ جھی بن جا میں اور شاید ہم ہی ہیں جھی اور کیوں کا یکی حال ہے، غصے سے موڑ وتو وہ ٹوٹ جا تیں گی ميلن پيار سے موڑ وتو لسي بھي طرف مرد جاتي ہيں، بیٹیوں میں کیک ہی بہت رخی ہے قدرت نے۔ ہم جب جی کام سے تھک کرنڈ ھال ہوتے امال ابا کے خیال سے ای او بیٹری کوری جارج كرتے ہوئے گھر سے جارج سنجال ليتے ، تين عار دنول من بي سب پههسيث مو كيا تفايهان تک کہ ہم بھی ، یا نچویں روز اماں ہمارے سر پر ہاتھ چھیرتے ہوئے دلارسے بولیں۔

''کل تیرے ابانے جھے پچھے پیے دیے تھے تاکہ تمہیں ایک نیا سیٹ لے دوں آج میرے ساتھ مارکیٹ چانا میری پکی اور اپنی پند کا سیٹ خریدنا، ہم تمہاری مرضی اور خوشی سے تمہارے لئے یہ گفٹ خریدنا چاہتے ہیں آخر استعال بھی تو تم بی نے کرنا ہے، اسے ہماری طرف سے عید کا گفٹ سجھے لینا۔'' اف اللہ امال بید کیا کہہ رہی تعییں، ہم تو مارے خوشی کے پاگل ہی ہو گئے، ابا تعییں، ہم تو مارے خوشی کے پاگل ہی ہو گئے، ابا کو ابھی کل ہی تو ہم نے اپنا پرانا موبائل سیٹ

دکھایا تھا کہ کیے اس موے سیٹ کا ایک ایک حصر بخرا الك الك مونے كو ب، امال اباكت مهريان بين نال ، جاري آنگھول مين آنسو جھلملا الطھے، فرط جذبات سے امال کے ملے لگ کر ہم تیار ہو كر المى آئے، كتے اسے كرے كى طرف بعارك في منك يج موبائل، نوكيا، كوموبائل سارت نون سم سنگ و جلل اور کتنے عی موبائلوں کے نقشے جاری نظروں میں کھوم رہے تھے، ہم تو وہی سیٹ خریدیں کے جس کی مشہوری '' نواد خان' بردا اکر کرکتا ہے ہاں ، سوچے کے ساتھ ساتھ زیمی ،سمری، عاتی اور انتیا کو باری باری کال کرکے بتانا اور شو مارنا ہم کیے بھو کتے جناب '' دیکھنا جب چھٹیوں سے واپس لوٹوں کی تو تم سب سے زیادہ اچھاء نیا اور مبنگا سیٹ ہو گا میرے بال - جھے ایکی طرح یادے سمری سے یہ جملہ متنی اکر کر کہا تھا اور وہاں وہ سب ہم سے امپریس مونے لکیس ایروانس میں بی فقط آ دھے محفظ بعدم المال كرماته ماركيث كريات التراكل یکے تھے، اپنی حارول دوستوں کے مشور لے جو انہوں نے ہمیں سیٹ کو جانچنے پر کھنے کے لئے فراہم کیے تھے اور ان کے بتائے ہوئے تمام موبالكول كے يتم ودمبرزتك مم في الطور خاص نوٹ فرما لئے تھے اور اب سندی جبیں کی کہالی میں جیسے علینہ کے منہ سے اظہار محبت سننے برشاہ بخت ہوا دُل کے دوش پر اڑتا ہوا پہنچا تھاا یہے ہی بال بالكل ايے اى جناب ام بھى بواۇل ك دوش پراڑتے ہوئے بادلوں میں جا پہنچے، (سیلن چونکہ ابھی اپنی پسند کا سیٹ خریدنا تھا اس کے جلد بی بادلول سے والیس بھی اتر آئے )۔

"چلو آؤ اندر" امال ایک دوکان میں کھڑی ہمیں اندرآنے کا کہدرہی تھیں، ہم کھینہ سیجھتے ہوئے امال کے اشارے پر اندر تھیں۔ اندر

کے۔ ''محانی صاحب ہمیں ایک اچھا سا برانڈ ڈ ڈیز سیٹ دکھا دیں ۔''امال دوکا ندار سے مخاطب تقیس۔

سیں۔
''افوہ ڈنرسیٹ بعد میں لے لیما اماں جان
پہلے ہمارا سیٹ تو لیس۔''ہم مجلے۔
''لہائے ہائے آتو کیا میں اپنے لئے لیے رہی
ہوں تہمارے لئے ہی تو ہے۔' اماں نے گھورا۔
''لیکن امال ہم تو موبائل سیٹ کا کہ رہے
ہیں اور یہ تو بر تنول کی دوکان ہے موبائل کی
مارکیٹ تو دومری طرف ہے ناں؟'' امال ہماری

انیں نے تم سے ڈنرسیٹ کا ہی کہا تھا موہائل سیٹ کانہیں الوی پٹھی۔''

بات مجھ کئی تھیں اس کئے غصہ دبا کر جھے گھر کئے

'' کیکن اہاں آپ نے تو کہا تھا کہ عید کا گفٹ ۔۔۔۔۔ نیا سیٹ ۔۔۔۔؟'' آدھی ادھوری بات امال کے تور اور ان کے ماتھے کی چڑھی توری د کھی کر اور بھی ادھوری ہوگئ تو کیا ڈنر سیٹ عید گفٹ نہیں ہوسکتا۔

گفت مجیں ہوسکتا۔
"تہہارا باتی سارا سامان کھل ہو چکا ہے
ڈرسیٹ بھی لے چکے ہیں لیکن بیداضائی سیٹ
تہہیں عید کے گفٹ کے طور پر دینا تھا گدھی۔"
اب دوکا ندار کے سامنے محری پری مارکیٹ میں
دہ ہمیں تو پیٹنے سے رہیں بال البتداینا ما تھا ضرور
بیٹ لیا تھا۔

در کیابی اچھا ہوا ماں اگر آپ اس ڈنرسیٹ
کی بجائے بھے ایک نیا موبائل سیٹ فرید دیں
بھر بھی باز شخصاس کی زیادہ ضرورت ہے۔''ہم پھر بھی باز مہیں آئے اور کہہ ہی دیا، دو کاندار اور وہاں موجود افراد ہماری بات س کرخواہ مخواہ ہی دانت دکھانے گئے، اب تو امال کا پارہ سوانیز سے پر پہنچنا

لازی تھا، ان کے سامنے تو انہوں نے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا گرواپسی پرسارے راستے اور پھر گھر پہنچ کرسب کے سامنے ہماری وہ کلاس لگی جوہم نے آج سے پہلے بھی اثبینڈ ندکی تھی۔ ایک تو موبائل ند طنے کا قالق اوپر سے امال جان کو کوسنے اور دوستوں میں بے عزتی کا خیال والک، ہتاوہم سابے چارہ اور مظلوم بھی کوئی ہوگا بھلا اس دنیا میں؟

المراجع المرا

''' پھر نہیں ہوا بس مرضی ہماری اور اب محصے کال نہ آئے آپ کی کا سنڈلی ادر واسز'' ''ادر وائیز ، واٹ .....کیا کر وگی آپ میں کروں گا نون پھر کروں گا بار بار کروں گا۔'' وہ ہمیں طیش دلا رہا تھا اور ہم نے واقعی پھنکارتے ہوئے فون بند کر دیا۔

د کرے رہواب، نون دراز میں ڈال
کرہم نے پھرلنگوٹا کس لیا، پندردال روزہ ہو چکا
تھااورہم جو لاشعوری طورا در پھے پھشعوری طور پر
بھی اسپے سسرالیوں کی طرف سے اپنی بہلی عیدی
کے آنے کے مشتقر تھے خاصے مالیوں ہو چکے تھے
ہماری مالیوں ہماری کڑھن میں اس وقت بدلی
جب امال حضور اور فاخرہ نے بیسیویں روز ب
دانیال کی عید لے کرکراچی جانے کا اعلان کیا۔
دانیال کی عید لے کرکراچی جانے کا اعلان کیا۔
ہماری عیدی لائے ہیں آپ کو کیوں اتن قکر چڑھی
ہوگی ہے اور فاخرہ کیوں جانے گی ساتھ؟ آپ
ہوگی ہے اور فاخرہ کیوں جانے گی ساتھ؟ آپ
ہوگی ہے اور فاخرہ کیوں جانے گی ساتھ؟ آپ

ماهنانه حناكا

و هے جاتے ، کرتے پڑتے دوجار نوالے کھاتے

ارر پھر اذان ہوتے ہی جہاں بیٹھے تھے وہیں

اوند ھے ہوجاتے ،ابامسجد کے لئے نکلتے تو ہم بھی

نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے، نماز حتم ہونے

تک ہاری حالت بھی ندیم سے مختلف نہ ہولی،

اب دوبارہ آنکھ آٹھ ہے اباجان کے جنجمور جنجمور

کر اٹھانے بر ہی ھلتی اور ان کے ڈیولی پر چلے

جانے کے بعد ہم چر سے دروازہ لاک کرکے

سونے لیٹ جاتے، نو بجے پھر مینش سے بیدار

ہوتے اور خود کو امال کی طرح کوسے ہوئے فرمہ

دار ہونے کی ملقین کرتے (امال کی غیر موجود کی

میں ان کی تمی کو بورا کرنے کے لئے ریہ سب

کریے بتھے جناب تا کہان کے پہال نہ ہونے

ہے ہم بکر نہ جا تیں) اب ہمارا دھیان کی یا گھر

ی طرف مبین بلکه اخبار والے ی طرف جاتا که

آخر وه البھی تک آیا کیوں میں؟ اس کا انتظار

كرتے كرتے ہم بالآخر جھاڑو يكڑتے اور انجمی

بمشكل تمرے تك ان وجنجتے كه "اخبار والا"

دروازه دهر دهرا كرآواز لكاتا ، نديم كالمنانا مكن

تهاچنانچهخود بی اخبار کیتے اورایک ہاتھ میں اخبار

كرت ، توجه اور آنكيس بوري طرح الحبار من

هي بويل اس لئے صفائي بوني كربيس كوني تحص

فرق مین کر فاتا ، اخبار ممل موجانی مراس ایک

مرے کی صفائی ابھی تک ناممل ہی جولی،

جرول کی دنیا سے لوٹے کے بعد ہم ہوش کی دنیا

میں قدم رکھتے اور لگتے پھرکیاں تھمانے کیکن اس

ے میلے کہ ہم وہ ممرہ پورا صاف کرتے دورہ

والا آن شيتا، دودھ لے كر چو ليم ير ير هات

موے ہم یہ بات بالکل فراموش کر بیٹھتے کہ پیچھے

صفائی ابھی ادھوری ہے اور چند منٹ بعد جب بیہ

صفائی نمٹانے کا سویتے پھر سے کمرے میں جلے آتے اور پھر وہاں ندیم کوخواب خر گوش میں د کمھے کر ہاتھوں کے بیاتھ ساتھ ہاری زبان بھی تیز تیز حرکت کرنے لکتی ، وہاں بھی کولے بارود کی كوني قلت نه هي چنانچه برؤبري يزمحاذ خپير جاتا ،ڄم محرے کو کم اور ایک دوسرے کو زیادہ صاف كرتية تقريباً إلا دھے كھنٹے بعد كچھ جلنے كى بو بورے کھر میں رفع کرنی تو ہمیں یادا تا کہ دو دھ۔ تو چو کھے پرابلنا دھرا تھا۔

''اف مير بالله'' مجن سميت دودهاور کیتلی کی حالت د کیچ کر ہمیں بھل بھل رونا آتا، ایسے میں ندیم کے جملے جملے پرنمک چھڑ کتے ہم اسے اور وہ ہمیں اس سب کا ذمہ دار اور مورو الزام تقبرا تااور جنگ ایک بار پھر جاری ہو جالیء مزیدایک ڈیڑھ کھنٹے بعدوہ گھرے باہر ہوتا اور بیجیے ہم احنے بوے کمرکی اتنی بری صورتحال دیلھنے اور سرھارنے کوا کیلے رہ جاتے ،ایک تمرہ تو صاف کر ہی چکے تھے ہم اب دوسرے تعنی کاریٹ وائے کمرے کی باری آئی ، بھاری مجرکم قالین تھوڑا سا صاف کرتے کرتے ہی جارے بازوس مونے لکتے تو ہم وہیں چھوڑ کرخود پن سمينے چل پڑتے ، وہاں چزیں سنجالتے اور پنختے جوئے جاری بربراہب سنسل جاری و ساری رہتی، ایسے میں کسی سیلی کا فون آ جاتا تو وفت گزرنے کا پیتہ ہی نہ چلتا ،احساس تواس وفتت ہوتا جب کونی زور زور سے دروازہ پٹیٹا، دروازہ کھو گنے پر بھی کوئی پڑویں چھے ما نگتے ہوئے یائی حِالَى لَوْ بَشِي كُونِي مَهِمَانِ بَلْكُهُ بِن بِلايا مَهِمَانِ آ دهمکتا ،گھر کی بلھری پڑی چیزیں اور پیخ کیخ کر رحم کی ایل کرتی حالت کوہم این شرمند کی ہے یوں وصكة اصل مين آج طبعت تفيك بيس بمرى ای لئے گھر اہمی تک یوں ہی بھرا پڑا ہے، ایک

این بہت می پہندیدہ مصنفاؤں کے ساتھ ایک ایک دن گزارا ہے نال قار نین آج ذرا ہاری ان دنوں کی روتین بھی ملاخطہ فریا تیں اور سنیں کہ ہم نے ان دنوں میج سے شام، شام سے رات اور رات سے پرافی سے کی؟ المراكب مندتو مت كهلايئ حفزات مانا

کہ ہم کوئی بہت بڑے اور مشہور رائٹر ہیں ہیں ابھی اور شاہد آپ کے بیٹیریدہ بھی مذہوں کیلن جناب وفتت بدلتے در مہیں لگتی ، دیکھنا کل کوآب لوگ ای مصنفہ سے بات کرنے کورسو کے (زیاده او در ری ایکمٹ تو مہیں ہو گیا ناں؟) این ا و دیاہ میں ہمارے اکسویں روزے سے لے کر ستائیسوی روزے تک کے دن رات کی روتین، جی تو ہماری سے کا آغازرات کے ڈھائی ہے کے الارم ہے ہوتا، الارم کی میلی تل پر ہی ہد ہے آ تکھیں کھول کر ہم نورا بیڈ سے اتر آتے ، منہ پر یالی کے چھیا کے مار کر تینڈ کو بھٹا کے اور پھر فریخ سے رابی کو کوندھ کر رکھا جائے والا آنا تکال کر پین میں میں جاتے ،جب ہم پین سے باہرا تے اور سحری تیار ہے کی صدالگاتے تو پیچارے کچن کی حالت انتهائی قابل رخم ہو رہی ہولی ، اب تین ً بے سے مین چیس تک کا ٹائم مارا ندیم کو محوضے، لاتیں اور چیز یں مار مار کراٹھانے میں كزرنا ہوتا تھا،ليكن و ہيا تو ايسابدمست ہى سوتا تھا ما پھر ہمیں بٹانے کو کبور کی طرح آ تکھیں بند کیے یرا رہتا خیر جو بھی تھا اس کی اس حرکت کا مجر پور فائدہ ہمیں سے تھا کہاہے مار مارکرائے بدلے کی آگ کو خوب تھنڈا کر لیا جاتا اہا اور میں اس دوران محری کرتے اور ساتھ ہی ساتھ ندیم کو جگانے کے کڑے مرطے ہے بھی کزرتے ،روزہ بند ہونے میں یا یک منٹ رہتے تب وہ محرم بند آ بھوں اور کھلے منہ کے ساتھ اپنی کری پر آ کر

بندے کی عیری لے کر جائے گا، میں البلی کیسے رجول کی بہال؟'' ہزاروں سوال تھے اور ایک وادما جوہم نے بورا دن کھر میں مجائے رکھا لیکن نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے، بیدکوئی ہارا کالج ، کلاس یا فرینڈز کروپ محوری هیں جهال جميس يا جياري بات كوكوني اجميت دي جالي، ہم نے فاخرہ کی منتی میں کرچھوڑی تھیں کہ کم از کم وہ تو ہمارا احساس کر لے مرت جی اے تو کراچی تھوسمنے اور وہاں کے شمندرون کی ہوا تیں کھانے کا شوق جرایا ہوا تھا ، ادھرندیم نے الگ ساتھ جانے کا وُ زکا پیٹینا شروع کیا ہوا تھا کیونکہ اس کی بھی کا مج سے چھٹیاں چل رہی تھیں لیکن برناوبي تفاجوالله تعالى كے ساتھ ساتھ امال اور ابا كومنظور ہوتا جنانجہ اكيسويں روز ہے كوابا فاخرہ اور ا مال کی دوسیٹیں مک کروانے کے بعد انہیں روانہ بھی کر آئے اور گھریہ ہم دونوں لیحن میں اور ندیم منہ لنکائے بیٹھے رہ گئے ، اب اہا تو مسج سور ہے کام پر چلے جاتے تھے اور چیچیے سانپ اور نیولہ ایک بی بل میں قید لا لا کر مرنے کے لئے رہ جاتے، ہم دونوں میں سے سانپ کون تھا اور نیولہ کون ریو خبر مہیں ہوسکی البتہ ہراڑ الی کے بعد بم أيك سوال د برانا ابنا فرض تجھنے كه آخرا ماں ہم دونوں کو ایک ساتھ یہاں چھوڑ کر جانے والی علطی كركيسے كنيں؟ آج جاردن ہو يكے تصاور ہم كھن چکرے امال اور فاخرہ کے جھے کی ذمہ دار یوں کا مجھی بھاری مجرکم بوجھ لادے ہوئے تھے، پچھلے دنوں جب ہم نے اکر کر ایا سے کہا تھا کہ ہم ا کیلے ہی سب کچھ کرلیں گے ان کی مددہیں ور کار ممیں اس کے بعد بھی ان دونوں مہر مانوں نے كحركا اور انييز حصے كا كام نهيں چھوڑا تھا ليكن اب معامله بی اور تھا، رہی سہی کسر ندیم صاحب یوری کر رہے تھے،آب نے حنا ڈائجسٹ میں مامنانه حنا 🖽 اکتربر 2014

W

بکڑے دوسرے ماتھ سے جھاڑو لگانا شروع

خیال آتا تو ہم بس ابھی آئے سوچ کر تھوڑی می

مان وسیلے تہیں ڈر رے

تے ناپ کے نکوں یر دے

کک کک کک کک کک ٹردے

تے کو کر کر کر کر سدے

ہمارے ہاتھوں اور منہ کوایک سماتھ بریک گئے۔

باؤلے ہوئے ہیں کیا کہ'' چنے دن' میں بھی وہ

جمیں اینے سامنے کھڑا دکھائی دے رہا تھا؟ ہم

نے اپناسراوران کا تصور دونوں کوایک ساتھ جھٹکا

اور مملے ہے بھی زیادہ توانائی کے ساتھ جھاڑو

عمایا تو وہ دانیال کے نصور سے بری طرح تکراہاء

حارًا حِمارُ واس تصورانی دانیال کے چیکدار بوٹو ں

اور سام پینٹ کو کھٹر چکا تھا ''ہائے اور رہا''

ہیں اتن دور سے آئے والے مہمانوں کا؟" وہ

بھنومیں سکوڑے کو چھ رہا تھا اور ہم دیدے

معارف د میرے تھے، کیا وہ سی جا دانیال ہی تھا

جوآج انتيبوي روزے كويبال التي كيا تھا؟ ہم

گان و یقین میں غوط کھارے تھے جب آنگی،

ممارہ اور انصی کو بھی سیجھے سے ہیلو ہائے کرتے

دیکھا،ہم نجائے کب تک ہوئی بت سے کھڑے

رہے کہ آبال نے ایک ہاتھ سے ہمیں پرے

اندرتو آنے دو الہیں۔ " نظر بچا کر جمیں کھورا گیا

اماں کے دھکے نے ہمیں حقیقت حال میں میجا تو

ہم المیں سلام جڑتے کن میں تھنے کے اصفائی کا

كام اب فاخره كے سيرد تھا اور پين امال نے

ہمیں سونیا ، ( چلوا تنا بھروسہ تو ہو ہی چکا تھا ہماری

"ارے کیا ایتے بی کھڑی دیجھتی رہوگی

رهكيل كرراسة صاف كياله

کوکٹگ پراہیں)\_

" حد ہو تی ہے بھی ایسے استقبال کرتے

ہارے ملق سے سے کی صورت الفاظ لکے۔

گانے کا الناسیدھا ستیاناس مارتے ہوئے

''مید کیا؟ ہم دانیال کی محبت میں اننے

انتهائي معقول بهانه فلمعصوم اورمسكين سي شكل طرح مغرب تک ہماری تیاری میرا مطلب کے ساتھ پیش کیا جاتا، اگر کوئی سیدھی سادھی ا فطاری کمیلیث اور فائل ہوئی، ابا جان آتے تو یردوس کچھ مانٹی تو ہم بھی سراتے ہوئے ایسے اتنا بى سىدھاسا دِھائلزا توڑ جواب بكڑا دينے ( ليسي عادتیں بگاڑ رہی ہیں امال نے آس ماس کے لوگول کی ، یطے آتے ہیں منہ اور کوری ایک ساتھ اٹھا کر بھی تھی، شکر، نمک تو بھی سالن، برف ادر تقور اسارا ادهار النفر) مجمع ورتيس ان میں سے ایک بھی تھیں جو آتے ہی ''ہائے میری یکی دیکھو کسے دبلی ہو چی ہے بڑھ بڑھ کے اتنی سی شکل نکل آئی ہے، ارے تم چھے کھایا پیا کرو بیٹا کیا صغری (امال) کیچھ دیتی جبیں مہیں بنا ونا ك كهاني ك لئ الله سي؟" جيس جمل بولنظ لكتين ادر بجحاتو حجوشة بي با قاعده جمارامنه ما تھا چوم کر بلائیں لیتی کہ''ماشاء اللہ تم تو بوی بیاری ہوگئ ہواللہ نظر نہ لگائے، اب کیا لہیں 30tut قار مین ایسی عورتوں کو ہم انکار کر سکتے تھے بھلا؟ سوال ہی بیدائمیں ہوتا ، بلکہان کی کوریوں میں مخبائش سے زیادہ مجر محر کر ویتے ، بہرحال میہ یروی اورمهمان کل ملا کر جارا تقریباً ایک ڈیوھ گفته اور ضالع کروا جاتے، ای دوران ظهر کی اذان ہوتی اور ہم گھراور صفائی کواسی طرح چھوڑ کر محدہ ریز ہو جاتے ، نماز کے بعد صفائی کا بقیہ شروع ہوتا اور بالآخر عصر تک ہم بید میدان مار ہی لیت عصر کی نماز کے بعد ندیم کی آمد ہوتی اور ہم "کیا یکاناً ہے آجی" کی محتی لئکائے اس کے ارد كرد منذلان كيت ، تجيلي لزائي اور ناراضكي الحول میں بھولی جاتے اور اگر بیاد ہوتی تو بھی منہ پهلا کر بی سبی کتین یو چھنا تو آخر تھا ہی وہ ہمیں

دے، کدی او جاندے اسکو کدی بی کے دارولا دے، کہمر جانے منڈیاں دے ،ادھی رات سپیلر بچھدے کہمر جانے منڈیاں دے .....اویا ہ..... ادیاہ۔" ہم پوری پھرلی کے ساتھ جھاڑ و تھما تھما کر حجعث پیٹ برآ مدہ اور بحن دھونے میں مصروف بتق سأته بى جارا يهير سيئر والأساؤ ترمستم بهى فل واليوم ميں ج رہا تھا، (ارے بھئ اينے ز ہر کیلے گلے والا ساؤنڈ سٹم کہدرے ہیں جس سے کھرکے درد ویوارلرز رہے تھے) پرسوں سے ا مال اور فاخرہ والیس پہنچ چکی تھیں اور آتے ہی امال نے اپنی جلی کئی اور لن تر اپنول سے ہمارے ست ہاتھوں میں جان بھر دی تھی، وہی صفایی جو دن بجر میں نمٹائے نہ منتی بھی اب سبح ہی سبح ممل ہور ہی تھی ۔

ہم ایک ساتھ افطاری کرکے فارغ ہوجاتے اس کے بعیدوہ لوگ تلاوت کرتے اور ہم شریفوں کی طرح بكن سميث كرضح كے لئے آنا كوند من اور چھلی میچ بروفت کی جانے پر پی رہے والے ادھ جلے دودھ میں دیل ڈال کر جاگ نگاتے اور پھر خود بھی تلاوت اور نماز ور اور کا اہتمام کرتے، تب تک مارے بدن کا چیہ چیہ اور کوشہ کوشہ "دن جركام" كركرك چكنا چور مور با بوتا اور ایول رات کے دی گیارہ بجے ہم سی ڈ انجسٹ ناول یا بک سمیت بستر پر ڈھیر ہوتے ،تو قار مین و یکھا آپ نے اتنی میری اینڈ امن " روتین میں اگر ہم دانیال پر بھڑک کڑا پٹا غصہ اور ابھی تک عیدی شدا نے کی نا راصکی رکھتے ہیں تو حق بجانب

"اے منڈے میں ڈر دے، شور شرابہ کر

ماهنامه حناه اكنوبر 2014

" "ہم آپ کی عیدی لے کر آئے ہیں جناب اورآب بین که بات تک میس کرری سید هے منه، میں نے کتنے بی نون کر ڈالے مکر بھی اٹھانے کی ز حمت ہی جہیں اور اِب بھی آتے ہی ایبا شاندار استقبال كرنے كے بكن كارز بين جيب كر بيشه كئي میں - " تقریباً میں منك بعد دانیال کی ك دردازے میں کھڑا برسی دلیری سے پوچھ رہا تھا میری امال کو وہ یقیناً اپنی امال اور بہنول کے ماتھ کیسٹ روم میں چھوڑ آیا تھا۔

" " کھوزیادہ ہی جلدی خیال میں آگیا آپ کو ہماری ''عیدی'' کا؟'' وارکرنا عادت ہے اپنی كياكرين اى كئے، تب بھى بے ساختہ منہ سے ابياجمله ي مجسلاب

W

''اوہولو بدہات ہے۔'' وہ ہونٹ سکوڑے سیٹی بجا تا اندرائٹمیا۔

"عیدی تب دی جانی ہے جناب جب عید ہواور ہاری عید تو تب ہولی نال جب آپ کی دید ہوئی اس کئے کھروالوں سے ضد لگائے بیشا تھا کہ بجھے بھی ساتھ لے کرچلیں سے تو ہی عیدی جائے کی اور بالآخرہم نے انہیں منا ہی کیا۔''وہ اینا کارنامہ بتار ہاتھا، جبکہ ہم اس کے میلے جملے پر ای اڑ گئے تھے، جائے کے لواز بات (جو کہ و هيرون اشياء يرمشمل تھے) فراني مين سيك کرتے ہوئے ہم نے بات بدلنے کو یو چھا۔ ''لو چرکہاں ہے ہاری عیدی؟''اندازال مصرد فیت بھرا تھا۔

دانیال نے جواب دیے کی بحائے مارے كندهے ير ہاتھ ركھا تو ہم كرنٹ كھا كررخ اي كي طرف بهير محية ، أنهمين فل سائز بين هل أي عين اور دل دھڑ کنے کی جگہ پھڑ کنے لگا تھا۔ د مهمین دیکه کرمیری عید بونی باتو تھے

ماهنامه حناك اكتوبر 2014

🔾 فطاری کا سارا سامان مہیا کرتا جاتا اور ہم

انطاری کی تیاری کے لئے تیاری پکڑتے، کھ

امان بازار سے آتا اور کھے کن میں بنا اس

الجھی کتابیں پڑھنے کی عادت اردوکی آخری کمآب .... خارگندم ..... 🌣 رنیا گول ہے ..... آواره گردکی ڈائری ..... 🌣 ابن بطوطہ کے تعاقب میں ...نب 🖈 ِ علتے ہوتو چین کو چلئے ..... 🌣 نگری نگری بھرامسافر ...... 🏠 النائن کے ....نانانی کے استان کے النائن ک نہتی کے آک کو بے میں ..... ہا باندنگر ..... باندنگر رل درختی ..... شد آپ ہے کیا پردہ ..... اللہ ڈا کٹر مولوی عبدالحق قواعد اردو .... التقاب كالممير ..... ڈا کئر – برعبداللہ طيف نثر ....

ڈا کیئے

''ہم جا رہے ہیں۔'' کہتے ہوئے ہم سر ین دوڑ نا جا ہے تھے مگر اس نے روک لیا۔ ''ایک منٹ بہیں رکو، میں ابھی آیا۔'' وہ لک جھیکتے غائب ہوا اور پھرای سپیٹر سے حاضر

ميلو"، آرور ''کہاں؟''منہ کھلا۔

"ارے بھیاان کے پر ....ایے ہی نکلتے رہیں گے ،آپ مائنڈ مت کرنا ادراب اس سے سلے کہ گھر والول کاارا دہ ہدلے اور کوئی ایک آ دھ كرنے كا فائدہ؟)

'' وہ سیٹ تمہاری خوثی کے لئے تھا اور پیہ میری خوش کے لئے۔"اس نے نازک ساوائٹ ''چلو ابھی میرے ساتھ مارکیٹ چلو میس مهمیں اپنی مرضی کا ایک شاندار سا گفٹ بطور عيدي ديناحيامتا مول-''هارا جواب نديا كراس نے ایک نیاشوشہ جھوڑا۔

"اف توبر ہم نہیں جا کیں کے کہیں امال تو ماری جان نکال دیں گے۔" بے ساختہ کہد کر ہم نے زبان دائوں علے دبائی (تب جا کر اس " تکوڑی زبان " کوچین آیا ورندلو مجانے اور جی کیا کیاراز کھول دیتی)۔

دانیال مارے بلر کو کھریں ملے ماسی سکیت اوراب د بوسکینه سکے روپ میں دیکھتے ہوئے جل كرمسكرايا بتوجم اورجعي جفينب مخفي '' كَالِجُ مِن ہر وقت تيز تلوار اور كيل كانے سے لیس رہے والے ہٹر کو کھر میں اس انداز میں ديكمنايقيناً مزه دير بالقلائية.

''زیادہ دانت زکھانے کی ضرورت نہیں

اہم امال سے درتے تھے اس سے تو

''احیما نھیک ہے۔'' دہ سیرلیں ہوا۔ ''ویسے بار کامج میں تمہیں ہٹر کے روپ میں دیکھا تو دل لٹا بیٹھا اب کھر میں اس حال میں د مکھ رہا ہوں تو جان ہی دے دوں گا شامیر تم دونوں طرح عی قاتل ہو۔'' دل پر ہاتھ رکھے ڈائیلاگ بازی کا دورہ پڑچکا تھا اسے اور ہم اس کی باتول پر سرخ ٹماٹر ہور ہے تھے۔

''ویسے ایک لڑکی کوابیا ہی ہونا چاہیے، کھر سے باہراجنبیوں کے لئے سخت اور کھر کے اندر ا پول سے کے مکھن کی طرح زم ملائم۔ "بس بس بس ہم نے ہاتھ اٹھا کرفل ساب نگایا ورندخوہ تو ية مبين كب تك بوليا\_ دِ كَيْهِ كُرِتْهاري عيدي بهي بو جاني جاتي مي اصولاً کیکن اگر پھر بھی تمہاری کسلی نہیں ہوئی تو بندہ حاضر ہمرکار "وہ مرحم کرکے بولا۔ ا "بندے کا ہم کیا اجار ڈالیں مے؟" ہم

ا بن کیفیت حصانے کوناک چڑھا کر بولے انداز سراسر دل جلانے والا تھا تمروہ مسکرا دیا۔

''اجي آپ ڪ بتھے جو چڑھے ہيں تواب ا جار ڈالیں یا مرابع آپ کی مرضی ہے نال۔ 'وہ معمومیت سے بولاتو ہم نے کھور کر کہا۔

'' بيتو بعد مين بي فائنل هو گا كه آپ كا كيا مناہے کی الحال تو جائے نوش فرمایے جل کر۔ جائے کے دوران جمیں تمام افراد کے سامنے حاری عیدی دکھائی گئی جو کہ بے حد شاندار اور اری تو تعات سے بڑھ کر ہی تھی، چھوتی ی چھونی چیز تک بہت خوبصورتی سے پیک کرسکے لائی گئی تھی اور ہارے استعال کی اکثر چیزیں اس میں موجود تھیں \_

''چيز س پيندآئيں۔''عماره چېک کر پوچيه

''ہاں بہت ہی انچی ہے۔'' ہم نے بھی ساد کی اور دل سے تعریف کی اور چیزیں اٹھائے اسين كمريه مين آھئے (جوكدا مال كا بي حكم تفا)\_ ''انجھی تک ناراضیکی حتم نہیں ہوئی۔'' دو پہر کے کھانے کے بعد مولع یا کر دانیال ایک بار پھر المارسيس يرسوارتها

" آب سے کس نے کہددیا کہ میں ناراض ہوں۔'' میں نے جان چھڑانے کو کہا مبادا اماں آ جا نيس اور ماري كوكي "نبكي مجيئ" كلاس ان حضرات کے پیامنے ہی شروع کردی جائے۔ ' ' هم کیا بھتی ہو <u>جھے ک</u>ھ خبر نہیں تہماری؟'' 🕥 سینے پر ہاتھ باندھے وہ جتار ہاتھا۔

ماهنامه حنا 150 اكتوبر 2014

''مارکیٹ۔''جواب۔

كباب ميں مرى بنے كو ساتھ ہولے جلدى چلیں 🗗 فاخرہ بھی بیک تھا ہے پیچی ، بمارہ اور الصی تھ کا ورث کے بارے سونے جا چکی تھیں جبکہ وانیال کی ماما جان اور جاری امال جان ایک اتھ کرے میں میں ہونی میں ندیم کمپیوٹر آن کے جماہوا تھا اور اہا گھر کے باہران دونوں نے اجازت لے کر ہمیں اسے ساتھ ای علیے میں تصینا اور ہم بے لبی سے تصفیتے محتے ، سب سے يهليات واليال في ماركيث مع ميس أيك اعلى عمده نفيس اور من سيت دلواياء (ارسيم بحتى وه امال والا ونرسيت مبين بلكه اصلى والاخوبصورت موماكل سیٹ، وہ مجھی نواو کی مشہوری والا) اس کے بعد جواری شاب بر لے گیا مرہم نے مزید کھی بھی خریدنے سے انکار کر دیا مہلے ہی وہ اتنام نگاسیٹ خرید چکا تھا (ویسے بھی جس کی مجھے اشد طرورت تھی وہ تو مجھے ل چکا تھااب خواہ مخواہ بیسے ضالع

ماهنامه حناق اكتوبر 2014

طيف غزل .....

طيف اقبال .....

ال مورا كيري، چوك اردو بازار، لا، ور

تون نمبرز 7321690-7310797



ضرورت کی چیز تھی لیکن اب بردی عید براتو ہمیں قربانی کے لئے ایک عدو بکرے کی ضرورت ہے تو كياس عيد گفت ميں ہم ان سے بكرا ما تك ليس؟ ظاہر ہے بھئ گفٹ تو الیا ہی ہونا جا ہے جوا گلے بندے کے کام آسکے اور اس عید میں برے ہے زیادہ اور کون می چیز کام آسکتی ہے بھلا؟ اس لئے ہم نے سوچا ہے کہ دانیال کہیں گے کہ وہ ہمیں كرا في سے ايك عدد خواصورت كھال والا دم دار اور قربانی کے لائق برا گفٹ ریبر میں پیک كرك في دي بس، عصم بوري محبت توجه اور پیارے ساتھ اینے ہاتھوں سے جارہ گھلا بھیں یائی یلاعیس اور اس کی خدمت کرے تواب دار من عاصل كريس بال البية اس كى كندكى صاف كرنے كا كام نديم كے ذمے ہوگا، آخر نيكوں میں اس کا بھی تو حصر ہونا جا ہے تاں، دیکھ لیس اس کے اتنا لڑنے کے باوجود بھی جمیں اس کو نیک بنانے اور اس کی نیکیوں میں اضافہ کرنے کا کتنا نیک خیال ہے اور ایک وہ ہے کہ مجھتا ہی نہیں (بچواس باراگر بیر کہائی ندیم تک بھٹے گئی او حاری خیرنہیں وہ جارا سلسلہ تو کیا ہمیں ہی حتم کرا ڈالے گا) چلیں اب ہمیں دانیال کوفون کرنا ہے اور بقرعید سے پہلے پہلے کسی طرح بیروداد بھی آب تک پہنچانی ہے تا کہ آپ ہمیں اینے مفید مشوروں سے نواز سلیں کہاس بار ہم عید پر دانیال سے گفٹ کیالیں (میراتو خیال ہے برای تھیک رہے گا) بہرحالِ آپ کے مشوروں کوخصوصی اہمیت دی جائے کی اس کئے بتائے گا ضرور، منتظر رہوں کی، اب اپنی اس دوست نما رائٹر کو ا جازت دیں،اللہ نگہبان۔

تكول والا بريسلت خربيدكر مارك باتحديس پہنایا اچھا بابا سوری کلائی میں پہنایا (اب ٹھیک ہے) مچر والیسی پر وہ ہم دونوں بہنوں کو ایک مشہور آئس بارلرے آئس کریم کھلاتے ہوئے گھر لے آیا تو ہم نے زہن میں کلبلاتا سوال بالآخر پوچھنىليا كەاسىكىسى بىد چلاآخر مارى موبائل والى اشد ضرورت كا؟ "

"ارے ہم نے بتایا تھا،آپ کے ساتھ بيتني والاوه امال والاسمارا وأقعب جوابا دانيال كي بجائے فاخرہ نے کالر کھڑے کے تو ہم پھرے تلملا المفي (ليني ماري بعزتي كي كهانيال وه اب ماراسی رہی ہے) اب ماراسی دیول والا محمونسہ پیچیے تھا اور فاخرہ کی نازک ہی تمر آ گے آ گے ، تو قار میں اس طرح ہاری چھوٹی عید لینی عید الفطراتو بہت ہی سہانی اور مزے کی گرری اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں پہلی بار اینے منکنی شدہ ہونے پر بے تحاشا فخر ادر ناز ہوا، کیکن اب تو عیر گزرے ڈیڑھ ماہ ہو چکا ہے دانیال اور اس کی فیمل عید کے تیسر ہے روز ہی واپس چلے گئے ہم اواس تو ہوئے تھے مگر آہتہ آہتہ کھر داری میں برى موكر پھر سے سنجل محے ،اب تو ايك دو ہفتے میں جاری چھٹیاں بھی ختم ہونے والی ہیں، پھر وی کافج مو گا، وی باشل وی گروپ اور وی ہم، (بال جي بال دانيال بھي وہي ہو گا جناب) ليكن اب المال في بيرجو نيا آردر لكايا بينان، الراء اورآب كے سلسلے كوشم كرنے كار يم كسي طور مانے والے ہیں ہم دانیال سے کہہ کر اماں کو منواہی لیں ہے، دیکھنا۔

اور قار مین بات سیں ہمیں آپ ہے ایک مفورہ لینا ہے بات سے کہ چھوٹی عید پر تو دانیال نے جمیں موبائل گفٹ کیا جو کہ عاری

 $\Delta \Delta \Delta$ 

"ماهنابه حنا 156 اكتربر 2014

برسات کا رومانوی موسم جہاں دھوپ حیاول کی حسین امتزاج کئے آتا ہے وہیں زمی تہواروں کی آمد حبس زدہ چہروں بر مسرت کا روزن وا کردیتے ہیں ، بھی میتھی عیداور بھی ملین ، تہواروں اورمہمانوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، تہوار کچھ بلوں کے مہمان ہوتے ہیں اور کچھ مہمان صرف تہواروں نے بلوں میں ہی وارد ہوتے ہیں، بہار وخزاں میں کھلتے پھولوں، بند کلیوں اور کرتے بیوں کی مانند ہمارے گر دمختلف تنوع کے لوگ رہتے ہیں جو ہر تہوار کوجسب حال مناتے ہیں، چھیا مجھی کے اس تہواروں کے تھیل میں ہر گھر دندے میں کوندھی جذبوں اور محبوں کی ایل ہی جاذبیت ہے مگر وائے افسوس كهاعتدال خال خال بي دكھائي ديتا ہے، ايخ ساتھ بہت ی بر کتوں اور تفنیلتوں کو سمیٹ کر مهمان رمضان تو رخصت هوا مكر أبك اورمهمان آنے کی نوید بھی دے گیا جے ہم سب نے حسب تو فیق عزت ،محبت اور تواضع ہے نواز نا ہے، آپ تھیک سمجھیا ہم بقر عید سے پیوستہ قربانی کے جانوروں کی گھر آ مد کا تذکرہ کررہے ہیں بہیں بھی بیدحکایت مبیں ہے بلکہ ہم اور آپ ل کرایک دو کھروں میں تا انکا جھانگی کرتے ہیں اور دیکھتے

البور کی تنگ و تاریک گلی، اس گلی میں چار ابدر کی تنگ و تاریک گلی، اس گلی میں چار کھرانے ہیں اور چاروں کا تعلق متوسط طبقہ سے ہے، تلی میں آیا اور گلی میں کھایا کے مصداق سب اہل محلّہ کی روزی گلی بندھی ہے، سیدھے ہاتھ پہلا گھر ہے نواب سلیم کا، چونکہ نواب ہیں اور خیالوں میں بسر زیادہ ہوتی ہ تو قربانی نہیں

ہیں کہ وہاں بقر عید کے مہمان خاص یعنی'' مجرا

صاحب' کی تواضع مس جانفشائی ہے کی حاربی

کرتے، دوسرا گھرہے مرزا اکبر مرحوم کا، جن کی
زوجہ اکبلی رہی ہیں، نیچے سارے شادی شدہ ہی
اور ملک سے باہر فرنگیوں کی خدمت ہجالا رہے
ہیں، سنت پوری کرنا لازی ہے اس لئے مسز اکبر
گائے ہیں حصہ ڈالتی ہیں اور سمار احصہ مدر سے کی
نذر کر دیتی ہیں (والند علم بالصواب) با ہمیں ہاتھ
پہلا گھرہے شبن میاں کا جنہیں بھی شبیر رسول کہا
جاتا تھا، ان کی اور سمیعہ بیٹم کیم کی شادی ایسے تھی کو یا
باجی نے بچہ یالا، سمیعہ بیٹم کیم و مسکین بھانجی تھی
باجی نے بچہ یالا، سمیعہ بیٹم کیم و مسکین بھانجی تھی
گزار بی بی کے۔

اکلوتا چشم و جراغ تھا، گلزار کی بی نے دور کی سوچی، نہ جمیز کا خرچہ ہوا اور نہ بری کی بریشائی، سمیعہ بیٹم اور شہیر رسول کا بیاہ کر دیا، ہر چند کہ شہی میاں ابنی بیوی سمیعہ سے آٹھ برس چھوٹے سے گراد نے لیے لیے قد و کاٹھ کے مالک شبیر میاں اور بر وقد کھلتی رگت کی مالک شبیر میاں اور بن میں میاں بیارتی، انہی کی طرح شبیر رسول کو شبی میاں کی تمی نہ محسول انہی کی طرح شبیر رسول کو شبی میاں کی تمی نہ محسول انہی کی طرح شبیر رسول کو شبی میاں کی تمی نہ محسول انہی کی طرح شبیر رسول کو شبی میاں کی تمی نہ محسول انہی کی طرح شبیر رسول کو شبی میاں کی تمی نہ محسول انہی کی طرح شبیر رسول کو شبی میاں کی تمی نہ محسول ان کے ساتھ شبیر رسول کو شبی ماں کی تمی نہ محسول ان کے ساتھ شبین میاں کے لئے لئے جاتے کہ بیوی کا مقام اپنی جگہ اور چیجی کی وصیت اپنی جگہ ۔ پیوی کا مقام اپنی جگہ اور چیجی کی وصیت اپنی جگہ ۔ پیوی کا مقام اپنی جگہ اور چیجی کی وصیت اپنی جگہ ۔ پیوی کا مقام اپنی جگہ اور چیجی کی وصیت اپنی جگہ ۔ پیوی کا مقام اپنی جگہ اور چیجی کی وصیت اپنی جگہ ۔ پیوی کا مقام اپنی جگہ اور چیجی کی وصیت اپنی جگہ ۔ پیوی کا مقام اپنی جگہ اور چیجی کی وصیت اپنی جگہ دیا ہوئی جگہ ہوئی ہی وصیت اپنی جگہ ہے۔ پیوی کا مقام اپنی جگہ اور چیجی کی وصیت اپنی جگہ دیا ہی جگہ ہے۔ پیوی کا مقام اپنی جگہ اور چیجی کی وصیت اپنی جگہ ہے۔ پیوی کا مقام اپنی جگہ اور چیجی کی وصیت اپنی جگہ ہے۔ پیوی کا مقام اپنی جگہ اور چیجی کی وصیت اپنی جگہ ہی ہوئی کی جگھ کی دور پی کی جگ

کہ کہ ہے۔

دروازے کے باہر کانی شور آر ہا ہے و بسے آت پرروزمرہ کامعمول ہے لیکن آج لگتا ہے کہ سمیعہ بیٹیم کی ''گل افتانیاں'' عروج پر ہیں، دروازہ گھلتے ہی آپ کو وسیح سحن نظر آئے گا جس کے چار اطراف بالتر تیب دائیں سے بائیں آم، جامن، کچنار اور امرود کے درخت ہیں جبکہ درختوں کے درمیان بنی کیار ہوں میں پھول دار پودے لگے ہیں،اینوں کے اس محن کے سامنے

ی ایک جھوٹا ساہر آمدہ اور دو سیر روم دکھائی دے رہے ہیں جبکہ داخلی دروازے کی بائیں طرف کچن ہے، ہمارا والی خیال ہے کہ آ وازیں کچن ہے آ رہی ہیں، قیاس آرائیوں میں وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ جا کر موقع واردات کا معائدہ کیا جائے۔

"اے شبن میان! کیا باؤلے ہو گئے ہو،
مات سورو پے کلو بادام ادرستر روپے کلودودھ میے
سے گھوٹ رہے ہو، کیا کرنا ہے اس بادام لیے
دودھ کا؟"سمیعہ بیکم میں سے میاں کو پکن میں گسیا
دیم جھائے بنا نہ رہ سکیس اور وہاں آئیس ہاون
دستے سے بادام پمیتے اور پھران سے باداموں کو
کرچھے کی در سے البلتے دودھ میں ملاتے دکیم

' القو المينا كام كر''شبن مياں نے اپنے ہاتھ بنيان سے صاف كيے، تہد كو دوسرے ہاتھ سے اڑسا اور بقايا ركڑنے باداموں كو بھى الملتے وددھ كے كڑاہے بيس ڈال ديا، آب ان كا رخ زيين پر ايك طرف پڑى گھاس كى طرف تھا، سميعہ بيكم كا بحس سوا نيزے پر تھا، قريب بڑا موڑھا انہوں نے آھے بڑھايا اور اس پر بيٹے موڑھا انہوں نے آھے بڑھايا اور اس پر بيٹے

المحرق عاشیر سوپ بارے ہوکیا؟ "شین میاں نے بیلم کے انداز نے نظر انداز کرتے بوتے تازہ کی ہری گھاس دودھ بادام کے آمیزے میں ڈال دی شمیعہ بیلم کی تو مانو چیس نقل کیس۔

''پاگل ہوگئے ہو کیا؟ کوئی وظیفہ بتا دیا ہے کسی نے؟ اپنے کھانے پینے کو دودھ با دام ہیں اور یہ چلے ہیں ضائع کرنے ،کوئی ٹی ترکیب کیھی ہو کھانے کی تو ہندہ تھوڑی بنا لے، من رہے ہو شہن میاں یا ہمرے ہوگئے ہو؟ یہ کیا بال بنا رہے

اطرف ''مہیں تو وہم ہو گیا ہے کہ میں پیسے ضائع یں کچن کرنا ہوں، کم عقل عورت، یہ مجرب مقوی غذا میں یہ ضائع اپنے راجہ کے لئے بنار اہوں۔''شبن میاں نے دات کا محموثے کاعمل جاری رکھتے ہوئے انکشاف کیا، دات کا کتنے ہی لیجے سمیعہ بیٹم بول نہ سکیں اور جب

ہواور کس نمائے کے لئے؟''

ہولیں تو ساری کلی میں ان کی آواز گونجی ( کان تو ہمارے بھی لرزام نھے)۔

''راجہ ..... وہ اپنا راجہ ، تمہارا مطلب ہے وہ ا؟''

" برا تو نہ کہوا ہے، دیکھوتو کیما کریل جوان ہے۔ "سمیعہ بیٹم نے شاک کی کیفیت ہیں گردن گھما کر سخن کے بار استادہ جامن کے درخت سے بندھے پہاڑی بکرے کو دیکھا جو میاں شہن بیٹم کی خواہش اور جمع پونی کے سہارے لائے شے، کیا حسین کالا اور سفید امتراج تھا بکرے کی کھال کا، تراشیدہ سینگ، بی ساڈول ٹائٹس اور موتوں جسے دانت ، اب کہتو سمیعہ بیٹم جو چین تو دھرتی لرزائمی ، درختوں پر بیٹھے سمیعہ بیٹم جو چین تو دھرتی لرزائمی ، درختوں پر بیٹھے سمیعہ بیٹم جو چین تو دھرتی لرزائمی ، درختوں پر بیٹھے سے بیٹم جو چین تو دھرتی لرزائمی ، درختوں پر بیٹھے سے بیٹم جو چین تو دھرتی لرزائمی ، درختوں پر بیٹھے سے بیٹم جو چین تو دھرتی لرزائمی ، درختوں پر بیٹھے سے بیٹم جو چین تو دھرتی لرزائمی ، درختوں پر بیٹھے سے بیٹم جو چین تو دھرتی لرزائمی ، درختوں پر بیٹھے سے اگر اڑ گئے جبکہ ان دونوں کے بیچے فرقان اور لیک زبان لولے۔

دو کیا ہواا ی؟'

" بونا کیا ہے، یہ تمہارا باپ تمہارے حصہ
کے دانے بکرے کے منہ میں ڈال رہا ہے۔"
" وہ اٹار دانہ ..... وہ تو میں نے سکھانے کی خاطر صحن میں رکھا تھا۔" نفیسہ پر بھول پن ختم تھا۔
" دفع دور بیوقوف اولا د،محاورہ بولا تھا میں نے تمہین بیت ہے کہ تمہارا ابا کیا کر رہا ہے؟"
نے تمہین بیت ہے کہ تمہارا ابا کیا کر رہا ہے؟"
نفیسہ نے اپنے بولے قد کے ساتھ کڑا ہے ہیں۔" نفیسہ نے اپنے بولے قد کے ساتھ کڑا ہے ہیں۔" نفیسہ نے اپنے بولے قد کے ساتھ کڑا ہے ہیں جھا تکنے

بأمنامه حما 105 اكتربر 2014

**ተ** 

نی الوقت اس تھرانے کا اتنا ہی تعارف كانى ب، حلي زراسميعه بيلم كے ساتھ والے مسائے کی طرف چلتے ہیں، جی جی می مولان روعن والالكرمي كا بوسيده دروازه جو يي كي آواز کے ماتھ کھلتاہے۔

آئے آئے خود ہی اندر آئے کیونکہ یہاں کوئی مہمان کوخوش آ مریز ہیں کہتا ،خیر ہم تو ہیں ہی بن بلائے مہمان، دروازہ کھلتے ہی آیک تک رابداری تظرآنی ہے جس کے دونوں اطراف ایک ایک مرہ ہے، رابداری کے بارجھوٹا سحن ہے جس کے ایک کونے میں واشک مشین اور دوسرے کونے میں ہاتھ روم اور پین ساتھ ساتھ بائے گئے ہیں، (اس طرز تعمر کی وجد موجودہ مینوں کو بھی بہیں معلوم ) محن کے عین درمیان سے ایک برمانی نالہ آ رہا ہے جس کے ماتھ نہایت لاغر و کمزور بکرا بندھا ہ، پیدھرے''غریب نواز" کا، غریب نواز کی بدستی کہ اس کے والدين غريب تھ، شادي مولى تصيله فائم سے جوایک موجی کی یا بچویں صاحبز ادمی تھیں، پیہ الگ ہات کہ شادی کے بعد غریب نواز نے ہی سسر کا برنس آھے برھایا اور شوشاپ میں بدل دیا، رؤیر بید کانی آیا، مرصرف جمع کرنے کے کئے ، رہے غریب کے غریب اللہ تعالیٰ نے ان کوبھی ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نواز ا

ساس صاحبه بعنی شکورن بوا، حیات تھیں اور حد درجہ محیل بھی اور خاصی خوش تھیں کہ ان کے تول کے عین مطابق ان کی بہو فضیلہ اور بیٹا غریب نواز ہرطرح کاسرفہ کرتے تھے، آلوہیٹان، دال، کھیرے کا رائنہ، ساتھ میں الٹے تو ہے گی رونی، ان غریبوں کی خوراک تھی نہ جانے کیسے شکورن کو قربانی کرنے کا تھم خداوندمی یاد آما،

تهيس ادرتم بكرك كو كهلا ربي موسمجهايا تفانان تیرے امانے کہ ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن وال دیل ہے تا کماس کا پیٹ خراب شہو۔ ''امال! وهمر جائے گا۔''چھوٹے بیٹے فہد نے ہوم درک کرتے ہوئے سراٹھا کر لاڈے

شو کی قسمت ک*ه غریب* نواز کم پیپوں میں قدرے

صحت مند بکرالانے میں کا سیاب رہے، ہگر حیرت

تو سے كدوہ اس قدر لاغر موجكا تھا كدآ وازكى

حکرسیٹی کی آواز کوجی تھی اورجسم تو ابیس رے کی

عملی تفسیر نظر آتا تھا، وجہ صاف تھی جوخود برخرج

نہیں کرسکتا،اس نے جانور کو کیا کھلانے برخرجہ

كرنا ب، يتن كرياني والي كى دكان سے ستى

كير بوالى ين كارال، دس رويه كالميلا جاره

بكرے كى دو وقت كى خوراك تھى، مانى يلانے كا

البنة سارا كفر شوقين تقاء بكرے كا نام ركھا كيا

''بہادر'' ہسے من کر بکرے کی آٹھیں اکثر نم ہو

ہے، بیاس لگ رہی ہو کی بیجارے کو، مانو خدا کو

جواب دیتا ہے۔' مشورن بوانے کھیرے کے

کئے کدھر جارہی ہے۔'' فضیلہ کی نظروں ہے بیٹی

کے ہاتھ میں چھی دال نہ جھیے علی، جو وہ چن

''وہ امال میں بکرے کو کھلاتے۔''

''مردوروں! تم لوگوں کے کھانے کو دال

رائح من مريد يالي شال كيا-

سے نکلتے ہوئے تھامے ہولی تھی۔

''فضیلہ! بکرے کو بالی بلاء اتنی گرمی پڑرہی

'' بلا دیا بوا اسلیمه! بیتو چنے کی دال منتھی میں

'' 'نہیں مرتا بیٹا، بیہ جانور سخت جان ہوتے ہیں، الہمن بھوکا رہنے کی عادت ہوتی ہے، پھر بندہ تب دے جانوروں کو جب خود کے باس

سكتيل-" نفيسة جرت سيطبن كي طرف ديجي لگیں، سمیعہ بیکم نے اس نامعقولِ باپ بجول کے کوئز برسرتھام لیا کہان کی ذات رکیدی چاری

''نفیسہ! یہ بول نہیں سکتا۔'' فرقان نے

سوائے اس کی مسکراتی ہلسی کے کوئی اور آ واز کی ہے، ہمیں بال اور تہاری مال کی آواز کاٹون کو چیر کی ہوتی فی یار جا رہی ہے، (ویسے اس کاٹ سے تو ہم بھی اتفاق کرتے ہیں) اعظین میاں کی خوبصورت مثال پر سمیعه بیگم اور بچول کی المعين الماردي-

''میہولی ہے شرافت ونجابت کی نشائی۔'' ''اور وہ تم نے اسے ٹائلوں کے نیچے کیا

''میم پہنایا ہے جیگم، بڑے سائز کافل تہیں رہا تھا تو دو میم جوڑ گئے۔ مشین میاں نے پیڈسل میں کا رخ ایل جانب کرتے ہوگ

· بشبن ميان! ثم كيا كهون، كون سالحد **ما** جب میں نے مہیں اپنی جیبیاں دی تھیں، اپنی تخ یونجی کہ جاؤ بکرا لے آئے ،اللہ کا حکم بھی ہے اور محلہ مس عزت كامعامله بهي مكرتم .....تم تواسے اولاديگا ارجه دين لكي فدا اي يوجهيم سے، نفيسها ج دال میں یالی ڈال کرروٹیاں یکا لے، یمی جارگا قسمت ہے کہ برول کو دورہ بادام اور کھر دالے فاتے و آلام۔'مسمعہ بیٹم نے ہار مانتے ہوئے کی سے باہر کارخ کیا تمر ترحم آمیز نظروں ہے بکرے کو دیکھنا نہ بھولیں جوشین میاں کی غذاتی محبول كالبحينث جيزه رماتها-

مامنانه حنا 📆 اکتوبر 2014

" كيول اباجي، به كيا كرتا ہے جوا ي بيل "ارے بھی، تک ہے اب تک تم یے

كس كے لئے إبال رہاہے؟" ''میرے لئے ہی ہوگاای،اباکل کہدرہے تھے کہ کھاس کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ فرِقان نے جواب تو دیا تکر سمیعہ بیکم کی سرخ ہوتی آ نلهول كود مكه كردوقدم بيحييه بث كيا\_ ''آپ ہی ہتا تیں ای۔''

کی نا کام کوشش کی جبکه شین میاں ان سب کی

موجود کی اور گفتگوہے بے نیاز آمیزے میں چینی

ڈال رے ہتھے سمیعہ بیکم گھٹنوں کے درد کی پر داہ

کے بغیر شین میاں کی طرف کہاں گران کی رفتار

''اور دکوکوئی اس عاقبت نااندلیش آدمی کو''

'' مس آدمی کورولیس امی ، یہاں تو اہا کے

" كيول امال؟ كھانا يكارے بيل تو يكانے

" دونول جي كركے ميري بات سنو، لي

''اینے ابے کور د کو بے عقاد ل۔''

دیں۔'' فرقان کو اینے مشورے پر دو ہتر انعام

تمہارا ابا کھاس، با دام اور دودھ کا شیرہ پتہ ہے

تعبن میاں ہے کہیں کم تھی۔

علاوه کوئی آ دی ہیں۔''

''رانبہ کے گئے۔''سمیعہ بیٹم کی آواز توما صور تھی دونوں بچوں کے لئے، نفیسہ بھی کیے بغیر

'میں نے اہا سے عید کے کیڑوں کے لئے يىي مائے تو بولے كەكام بيس لك ريا-"شنن مِیال قریب پڑمی پیڑھی پر بیٹھ کئے ،اینے ناک پر نکی عینک سیدهی کی اور مو مچھوں کو تاؤ دیتے

''تمہاری مرحوم دادمی کہا کرتی تھیں کہ قرمانی کے جانور کواچھا کھلانا تواب کا کام ہے۔' '' چاہے ہم بھوکوں مریں۔'' متم سے ہزار درجہ میہ برااچھاہے۔''

ماهنامه حنا 16 اكتوبر 2014

میری جنت بھی جھ سے ناراض ہوئی۔ "سلیمدول ای دل میں مان سے خاطب ہوتے ہوئے بول اور با برجل دی۔ ۱ور با برجل دی۔ شرید بلا

ضروری تو مبیل که بوے ہمیشہ جی ہون، الچھی بات تو وحمن ہی کیوں نہ کے ،غور سے سنوہ مرہم رہے مداکے جذباتی جنہیں لگیا ہے گاگا کسل خاصی منہ زور ہے اور برانی کسل معنی كيونكه آج موسم ابرآلود ب اور حن من با وصا این خوشبو بلھیرر ہی ہے۔

هبن میاں ای سحن کے وسط میں جاریا تی ا چوکڑا مارے بیٹھے تھے،سیدھے طرف بڑا ہاؤگ رکھا ہے جس میں باریک کٹا جارہ رکھا تھا،سمیعہ بيكم نے آوازين كرفورا تحن كارخ كيا، آواز ال کچھ خاص نہ تھی مگر چونکہ شبن میاں کی تھی سو

'' نفیسہ! فرتج میں ہے جاراعڈے تو لا' هبن میاں نے بیرروم کی کھڑی سے نظر آنی نفيسه كومخاطب كياجو كتاب يرهضني كوسش كرربي هي؛ اس اثناء مين سميعه بيكم شبن ميان تك بيني چکی تھیں، انہوں نے اپنی سیھی یاک سکیڑی اور

إن فضيله في آم بريد كر شكورن بواكو في لگایا جومصنوعی آنسو بهار ہی تھیں۔ ''مگراہاں! ہم نے بڑھا بے کی منزل تک پہنچنا بھی ہے یا تہیں ، کھانا تو ملائیس بہا در کو اور

نمارے بزرگ وقیانوی ، بات اعتدال کی ہوکھ ے خواہ وہ رویوں میں ہویا سوج میں ، کھے جذبانی ہو گئے ناں ہم، منہ کا ذا کقیہ بدلتے ہیں اور شین میاں کے کھر چلتے ہیں جہاں راجہ میاں کے لئے بوفے تیار ہور ہا ہے، منظرنا مدمحور اتبدیل ہے

ہوشیار ہوٹا لاز می تھا۔

بازولزا کاعورتوں کی طرح کمریے کر در کھ لئے اور سواليه نظرون عي هنبن كود ي<u>كھنے لكيس \_</u>

'''کس قدرجیں کا موسم ہے سمیعہ ہیکم۔'' شین میاں نے ان ے نظریں چراتے ہوئے ایک نظر گدلے آسان ہر ڈانی جہاں بھرے ہوئے با ولوں میں سے چھن مچھن کر تیز سورج کی روتنی زمین پر بھیرر ہی تھی جبکہ تھوڑی دیرقبل جلنے والى نرم ہوامقفو دھی۔

تخنہ کے ساتھے۔"سمیعیہ بیٹم وہیں جار پائی کے کنارے تک کئیں، یہ بیسس تو انہیں بھی تھا کہ "" ج کل پید کی بیاریاں بہت عام ہیں اور کیجانڈ ہےان بہار یوں کے گئے الیسر کا کام كرتے ہيں، بس ميں راجه كے لئے كي اعثرے کھلانے کا پروگرام فی کررہا ہوں ، جارے میں مکس کر کے کھلاؤں گاتوا ہے پہتے تھی تہیں چلے گا، بے ناں عقل کی بات۔ اسعین میاں نے جارے كومزيد باريك كرتے موتے واوطلب تظرول

> ہے سمیعہ بیگم کو دیکھا جن کی آنکھیں وحشت نما انداز میں خاصی پھیلی ہوئی تھیں۔ ''اے بیکم اکیا گزر گئی ہو گھڑے

ارے کرری میرے وہن ، وہ راچہ لے وتوف ہے نال ، اعثرہ ملاحارہ کھائے گا اور کیے گا، . بها ..... بها .... شکر بیشین میال جی .... اور تم بہت عظمند کہا یک سبزی خور جانورکوا نڈہ کھلانے کی كوسش كرزك بوميان صاحب اندتواس كايب انسانى سے اور بنہ وہ انسانى بچہ جسے بطور پہلى غذا انڈہ پیش کر زے ہو۔ اسمیعہ جیکم نان اساب شروع ہو چی تھیں ،نفیسہ اپنے وونوں ہاتھوں میں اندے لائی اور جارے والے باول کے باس ر کھ دیئے، وہ جار قدم دور ہٹ کر کھڑی ہونی کہ ماں بابا کی اس چکم چکی میں اے دوہتم معطم اوی

کے انعام کے طور برضرورمات تھا۔ "اوميال المهمين الله كا واسطه اس بمرے كو عيديك سلامت ريخ دو، كيول اس كو وداع

برا سا ہو گیا مگر وہاغ ہے تم رے نیچ کے بحے۔ " سن کن کر بدلے چکانے کی باری اب سميعه بيكم كالمحي مكر دوسري طرف تصففن ميال انہوں نے بیکم کی ہاتیں ہوا میں اڑا میں اور

ہوتا ہے، بندہ وبیائی بنتا ہے،اب خودکو و مکھ جسم

كرنے يرمجبوركرتے ہوكدا جا بھائى تصائى بشين

میاں نے بیا لے۔''سمیعہ بیکم نے کوئی اثر نہ

ہوتے و مکی ہاتھ جوڑا دیے مرشنن میال سدا ہے

من ہائی کرنے کی عادی تھے،انہوں نے انڈول

کسی کو نہ ملے اوچیمی اکدِهر بھنسا کئی مجھے اپنے

<u>بمرے کوا نڈ ہ کیسے کھلایا جائے گا بھین میاں نے </u>

جارے اور انڈوں کوا پھی طمرح تھوٹا اور پھر جیب

میں سے سبز اور سرخ رنگ کے بڑے سائز کے

نے ایک نظر غلط بیکم پر بوں ڈالی، جیسے کوئی استاد

'' بيهجى اس مين والوصح؟''هندن ميال

" بجوا "مشين ميال في اجهى كين كوشش

''تیرہ بیڑہ تر ہے شہن ، شاوی ہے لے کر

آج تک تیرے اس لفظ مجو کے کنارے پر

ہزاروں رویے لٹا چی ہوں ،کون سمجھائے تحقیمے کہ

نکاح فائح ہوجاتا و،آج پھرراجد کے آملیث کے

چکر میں کفارہ ویٹا پڑے گا،خووتو چپھی اوپر چلی

كےلفظ "كاكا" برهبن مياں كا احپيلنا جائز تھا۔

"کاکاکونکاکا؟"

سنی اورمیرے جوگا میکا کا حچوڑ گئا۔'سمیعہ بیکم

" تم اور کون ، کہتے ہیں جونا م بچین کی جھیڑ

کبیسول بھراشا پر نکالا۔

اینے نالائق شاگردکو دیکھاہے۔

کی ہی تھی کہ سمیعہ بیٹم کا مارہ ہائی ہو گیا۔

"اے اللہ! ایسا ضدی اور جث دهرم مروجی

W

O

کودھر ا دھر تو ڈکر جارے میں ملایا۔

مامنامه حنا 16 اكتوبر 2014

''امان اِ کُل تُو اہائے آپ کو نیلے نوٹوں کا

''چل وقع ہوادھرے، جاسوی کرتا ہے

مُ اللهِ كُوبِينِي يسندنبين، وه بمين اتنا

بنڈل دیا تھا جو آپ نے الماری میں رکھا تھا۔''

مال بای کی، تم جیسی اولاد می گھروں میں

مچھ عطا کرتا ہے تو جس غریب جانورکواس کے

نام پر قربان کرنا ہے کیا ہم اچھا کھانے کوئیس

دے سکتے۔ "سلیمہ کے بنا ندرہ سلی کیونکہ والدین

'' تف الین اولا دیہ ہتم لوگوں کے لئے ہی

''حجھوٹ نہ بولواماں اشلم باجی کے بیاہ پر

آپ نے باراتیوں کو کھانا تک نہ یو چھا،ان کی

ساس نے ہم سے ملنے پر یابندی لگا دی، ہم آج

تک اپنا بھانجا نہ دیکھ سکے مگر آپ نے تنجوش نہ

ہے، ہم نے تو پہلے ہی تیلم کے مسرال والوں کو

کہید یا تھا کے حض دو دھاور مٹھائی ملے گی ، وہ اگر

نداق منتجے تو ہارا کیا تصور، دلیمہ سنت نبوی ہے۔

" يهى تو البدع مارا كدجهان جاما دنيار كه

"والدين ے زبان ورازي اور كفايت

"دلع ہو ارهر سے نافرمان اولاد، ایک

شعواری کی مخالفت کون سے دین و ونیا کے قانون

میں ملھی ہے کڑ کی۔'' بوا جی بھی میدان میں ار

مرے کے لئے مال اور دادی کے مندلگ رہی

ہے، تم کیا جانو کہ پیسہ ہی تو برھانے کا سہارا

انہوں نے تو ہمیں بلایا بی ہیں۔''

کی اور جب حیایا دین کا سہارا لے لیا۔'

''تم کیا جانو کہ ماں کے دل پر کیا گزرتی

فہدی ہات من کر قضیلہ بھڑک اتھی۔

چوریاں کروانی ہے۔''

کی تنجوی ہے وہ صندا خاکف رہی۔

جوڑتے ہیں۔"

"سوری بہا درا تمہاری بدستی کتم جارے گھر آئے۔'' اندر ہوا ادر نضیلہ سر جوڑے اہم

دل كرتا ہے۔ " فضيله كيج بنا ندره على اسليمه كى باتوں نے ان کے سوئے ہوئے رحم جگا دیے تھے، بواشکورن نے دل میں ہزارصلوا تیس سلیمہ کو

حالات تمہارے سامنے ہیں اب جا کر ملو کی تو گوشت میں ہے بڑا خصہ انہیں دینا پڑے گا، پھر

'' کھیک کہتی ہیں آپ بوا، کون کرے اتنا خرید، مجھیں گے کہ دوسرے ملک بیایا ہے بیلی کو، باره کھنے کزر گئے، میں ذرا بہادر کو جارہ ڈال

اندر، ان جانوروں کو پیاس جہت لکتی ہے۔ فضيلها حيها كہتے ہا ہر چلى گئ۔

راجداور بها در کھرتے باہر کھڑے ہیں بہیں بھئی انہیں سپر وتفز تکے نخرض ہے با ہر کہیں نکالا گیا بلکہ کھر کے رنگ و روعن اور صفائیاں کی وجہ

موضوع چھٹرے بیٹھی تھیں۔ ''بہوا محوشت صرف اس محلّه دار کو بھجوا نا جو "اورسامنے والأعلين -" " بہاڑ جیسا برا ہے اس کے ماس، کوئی ضرورت جبیں اس کے ہاں کوشت ججوانے کی ، وہ ''بواجی! رہ سیم سے ملنے کومیرا بھی بہت سائنين مراينالهج حسب حال كيا-" بین تیری رسمن میں موں بین مر مر کے

نقذ ، كير مدوغيره بطورعيدي ، ال كي ساس توسي کے گی کہ آ گئے ناک رکڑنے تو جوجا ہے مطالبہ کر

" حميلا حاره والنام يال ملى علا جائے كا

تھی، چلتے ہیں ذرا کفایت شعار بوا شکورن کی طرف کہ آج بمرے کے لئے کیامینو ہے۔ ''نضیلہ! پیکھیرے کے حطکے مکرنے کو ڈال آ۔' شکورن بوانے کھیرے نے تھلکے کسلے میں ڈالے جن ہے وہ چیرے پر لگا کر ٹھنڈک لینے کا كام بخو بي كرچكي تعيس، قريب بينهي فضيله اين يراني ساٹن کی میٹس نکال کراس کی تراش خراش کرنے میں مصروف بھی کے سلیمہ کوغید میر ''نیاسوٹ'' بھی تو

ما۔ ''اچھا ہوا، میں سلیمہ کو سمبے دیتی ہوں۔'' فضيله في سليمه كوآواز دي جومهت يرير مطري تھی، سارا دن صرف ہوا کے تمرے میں پڑھا چاتا تھا اور دومرے بیڈروم میں رات بارہ ہے کے بعد ،سلیہ فورا سیر حیاں ابر کر کمرے میں آئی اور کھیرے کے حفلکے لیتے ہوئے پیکیانے لگی۔ . "دادى البراتو حصلك بين كمائة كا"

"میرامطلب ہے کہ کل کے چیکئے ہیں،اس کا پہیٹ نہمسکلہ کرجائے۔'

"" تو کیا برے کی مامی ہے جو تھے اس کے مائل سے غرض ہے، دادی جو کہدرای ہیں، حیب جاپ کر، نافر مان ادلاد ۔'' فضیلہ کل کی بات برسكيمه سے كافى ناراض تھى جبكه سليمه بھى دھى تھى کہ مال کے ساتھ اسے بحث مہیں کرنی جا ہے تھی،سلیمہ نے تسلہ اٹھایا اور جا کر بکرے کے آھے تھلکے ڈال دیے، بمرے کو دیکھ کرسلیمہ کو شدید د کھنے آن کھیرا، میلے تو سلیمہ کے دل میں آیا کہ جیب جا ب اندر بڑا جارہ بہادر کے آگے

ڈِ ال دیے محر پھر ماں کی حکم عدو کی کاسوچ محررک

کئی، بکرا اس قبر رمر حیمایا بیوا تھا کہ اس کے سینے

کی ہڑیاں بخو کی گئی جاسکتی تھیں مگر نہ جانے کیوں

اس تھر کے بڑوں کو بیرسب کیوں دکھائی مہیں دیتا

کہ دو اہ ہی خرچہ چلے گا، خیرتم کھر کا صفایا کرتے رہو، میں کپڑے دھولوں۔ "اسمبعد بیکم نے میال پر با تیں بے اثر ہوتا دیکھیں تو اٹھ کھڑی ہو تیں۔

ندمیاں ندہ بیہ جوراجہ ہر لگا رہے ہو، مجھو

کیپسول کھول کراس ہیں تھوڑا تھوڑا آمیزہ تجرنے

لگے، نیضان بھی ہیہ جنگ و جدل دیکھ میدان میں

'' فنے منہ تم لوگوں کو، ایک طرف تیرا ابا

يميسول راجه ببيا كهائب كااور طاقتورين

یسے اجاز رہا ہے اور دوسری طرف تو بد فال

جائے گا۔' معین میاں ایل ہی رُومیں بول رہے

تھے، یہ علیحدہ بات کی ان کی کنگی پر کی انٹرے

''متم تو جلتی رہنامیری عقل ہے۔''

شہن میاں نے مدحیہ سرائی کی۔ ''اولا دسمعیہ بیکم عقل سے تو تم پر ہی گئی

وه تمهاری دکان کا کیا بنا بدراجه کو بی بنها دو این

د کان ، فاسل ڈیل تو میں ہی کروں گا، دو مکان

ہیں، گا کہ اچھے مل جائیں تو مجھو چھ مہینے کا

''ہاں! پھر چڑیا گھر دالے آئیں گے اور

د د کشکی عقل ہے اہا۔'' فیضان حیران ہوا،

وہ تو دکھائی دیتا ہے کہ کس پر گئ ہے، خیر

''وکھڑا ہی بولناتم بھی سجاد سنجال رہا ہے

کے داع خاصے بدنما لگ رہے تھے۔

تیرے اب کوا تھا کر لے جاتیں گے۔

بال بكره بيارہ كيا؟''

دیکھا آپ لوگوں نے ہشین میاں کے گھر کے آج بھی وہی حالات تھے، بس ڈش بدل گئی

ہے شہن میاں اینے رانبہ کواور غربیب نواز اپنے بهادر کواین این کھٹوکیوں سے باندھ رہے ہیں جو انہوں نے قی میں بھیا رہی ہیں،غریب نواز کو اميے غريب ہونے كا اصباس شدت سے ہور ہا ہے، کیونکہ راجہ کے قریب کھڑا بہا در ہاھی کے سونڈ پر چڑھی چیوٹی لگ رہا تھا،اب ملاقات ہونی هي دونول کي تو باتيس تو هونا اي تھيں، جي جين ہم غریب نواز اور شین میاں کی ہاتوں کا تذکرہ مہیں کر رہے ان دونوں کے درمیان تو مھی مہیں بنی، ای لئے دونوں کے رخ عملاً شرقاً اور غرباً ہیں، ہم تو راجہ اور بہادر کی آپسی گفتگو کا ذکر کر رہے ہیں، ذرا کان لگا کرسٹی پڑیں گی،ان کی کہائی،اٹھی کی زیائی۔

''یار راجہا تیرے مالک نے تیرا نام تو خوب چن کررکھا ہے۔ ' بہادر نے راجد کی کسر فی رانوں اورسڈول پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ ''وانت مجمی تیرے کافی چکدار ہیں اور

سینگوں کی شان بھی زالی ہے مر تو نے بیہ بیٹ کے نیچ کیا ہا ندھ رکھا ہے۔'

" بھائی بہادر! نہ اوچو، کیا گز روہی ہے مجھ یر، بیر میا<sup>ل شی</sup>ن مجھے ایک انسانی بیستمجھ رہے ہیں، بدجوزیر جامہ میں نے جمکن رکھا ہے،اسے ميم كہتے ہيں تاكه حواج ضروريه كا كند نه

الماليالسوق يار فيرب بكراكيول لاسك، شي ريكارڈ سے بى كام چلا كيتے جو بھا بھا كرتا ربتا " بهادر بنها مرسنے والوں کو نوں محسوس موا کویا کھا نسا ہے،جان کہال تھی بیجا رے میں۔ '' کھانے کی نئ نئ تر اکیب شپ ریکارڈ پر تو آز مانہیں سکتاشین ۔''

🔧 گفائے کی ترکیبیں؟ کیا جارہ، دال اور کھاس کو بھی ایکایا جاتا ہے؟ "بہادر کی بات س کر رہ بھی تھی کھرتا کہ میرا ہیٹ خراب نہ ہو،او ہے

حس انسانو! پیپٹ میں کچھ جائے گا تو وہ خراب ہو

گا، بس بانی ملا ملا کر ماررے ہیں مجھے۔ "بہادر

کے جانو رکوا دنٹ پٹا گگ کھلا ٹا۔''

''غلط بات ہے کہ خود احیما کھانا اور قربانی

''کوِن احیما کھاتا ہے، یہ غریب نواز ڈئیر

'' و ليهينے ميں تو بھلا جنگا لکتا ہے سکن کيا کيا

' تیسے ہیں راجہ بار ارویے بول پیلیس کھر

المحصے توری سے با ندھاہے تان علین نے ا

تیری غلط جی ہے مین دن دال تین دن بینکن کا

بھرنتہ اور تھیرے کا رائتہ، اینے بچول کو جمی

رکھ ہوتے ہیں غریبوں کے سینے میں، کھانے کو

سے ہیں بے جارے کے ماس '' راجہ کوشدید

کھرر دیے لاتا ہے،اس کی بیٹم سب چھیالیتی ہے،

نہ جانے کس مفرف کے لئے؟ خدا ہی جانے۔

مہادر اللی ٹائلیں بچھا کر بیٹھ گیا اور راجہ نے جی

بھے ازار سے باندھا ہے غریب نواز نے ، ایک

بی از ار بند ہے، اس بیجارے کے پاس، وہ

ر میلیو، آب وهولی پہنے بیٹھا ہے۔ ' مہادر نے

غریب نواز کی طرف اشاره کیا جوسی کاغذیر نه

جانے کیا حساب کتاب لکھر ہا تھابس بار، اب تو

کی موت بھلی ہے، بحیلی اور نصول خرچی کی صفایت

الله تعالى كوسخت ما پيندين كيكن بيانسان خود كوعفل

کل مجھتے ہیں جھی آز مائٹوں اور تکھنائیوں میں

ر جاتے ہیں۔ ' بہادر نے راجہ کی بات پھیک

و الولي فتك مبيس اليي زندگي سے تو قربال

ہے تصالی کا اتظار۔"

ر ساتے ہیں بہلوگ کھانے <u>س</u>ے ہے۔''

کیا سوچما ہے، اس کو جمی سیس پند، پالی بھی جھے کلورین اورتمکول ملؤ کر دیتا ہے،سوچ و زرا ہے' راجہ نے اپنی بڑی بڑی ہوی آ جھیں مزید پھیلا میں اور پھر

داستان عم میں تھے ہی بھول گیا، تھے کیا ہو گیا ب، ل ل كامريض لك رباع ال يحص، فارم يرام قصائی کی دونوں بکریاں ہم پر عاشق صیں ، تیریے

المرابرام المرابيادات مجهامي ب جب مر بكرا آف ڈا ائیر کا سالا ندخطاب میں نے بین بار جیتا تقایهان تک که بعثا قفائی مجھے فریکٹر تھیٹنے سے كنيز مقابلے ميں كے جانے والا تھا كه فارم م المحك لك كل عن مكت عن مارك سالمي جل محكة ، ہم بھی فروخت کر دیے گئے مگر اللہ کا شکر کے جاری زندگی اور جان نیک مقبود کی خاطر وقف ہو گئ و کرنہ ہم یا تو آگ کا ایندھن بن جاتے یا معذور ہو جاتے۔" بہادر کو ماضی یاد کرکے

ر مرب الكل ...... ليكن ميدا متدادز مانه ليعن غريب دے رہا ہے۔

''لو سمجھ لے کہ غریب نواز تیرے متبن تہیں کمتی ، بارہ کھنٹوں بعد کیلا چارہ وہ بھی سیل کی تھائی میں، جیسے لائی پاپ، دودن بعدینے کی دال

" " کھی ہوسکتا ہے اس کا دہاغ کس وقت بهادركو بغورد يكها

"بلیل بھی کتا ہے وقوف ہوں، ایل دونوں کیے بائے سجیلے جوان تھے، یاد ہے محفے لاجواب ڈولے اور رائیں ، ہر بگری کے دل کھ رهر کن برهاتے تھے، تونے کیا انسانی ڈائٹنگ شروع کی ہے؟"

نواز نے کیا مہمان داری کی تیری؟ تیری مہین بہلوں میں سے دھڑ کنا دل بھی صاف دکھائی

میال کا الٹ ہے، تھے تو وہ انسانی اور حیوالی خوراك كالمليح ديتا ہے اور جھے حيوالي خوراك بھي

" تھے پت ہے کہ میرے کوشت کے مص مجمی غریب نواز کی ماں اور بیکم نے زبانی کرر کھے ہیں عمر میں پریشان ہوں کہ کوشت ہے ہی کون سا

''لا چ اور حرص ہے ناں ان انسانوں میں، ہم قربالی کے جانور سمیت ہر جانور ان انسانوں سے حدد رجہ بہتر ہیں ،ہم تھوڑ ا کھاتے ہیں ، جو جی یں جائے، ذخیرہ می*ں کرتے کہ آخری سفر* میں نیلی اور خوف خداوندی کے کوئی اور زادراہ کے جانے کی اجازت جیس، ہم اس کی راہ میں قربان ہونے کوانفل بچھتے ہیں جبکہ انسان موت کو بھلا کر صرف زندگی کو باد کرتا ہے، جوفا فی ہے سوینے کی ہات ہے کہ شبن اور غریب نواز جیسے کروڑوں کے لئے تو زراور زمین التھی کررے ہیں مربقا کے لئے چھیں۔"

''میری تو اللہ تعالیٰ ہے یہی دعاہے کہجس طرح اس نے قربانی کے جانوروں کو مجز و انکساری، خدا کی محبت،مبر و برداشت اور قربانی کے جذیبے سے روشناس کروایا ہے، ان انسانوں كوجعي ان تمام صفات ہے بہرہ مند فر ماتا كه مه قربالی حض دکھاوے ہمور دنمائش ادر کوشت اکٹھا کرنے کی خاطر نہ کریں بلکہ قربانی کی اصل روح

'' آمین۔ 'راجداور بہادر کے ساتھ ہم نے مجمی آسان کی طرف دیچه کر کہا، جہاں نیلے افق کے برے ایک ابدی جہان تھا اور دو جہانوں کو مالك اس بات كانتظرتها كدالله كعلم كے لئے کون میج نیت ہے قربائی یعنی سلت ابراجیمی پرمل كرنا ب كيونكه "انااعمال وباالنيات"

مأمنامه حنا 100 اكتوبر 2014

راجد کی آنکھول میں آنسونیرنے کے۔ '' کیا بناؤن؟ جسی گھاس کی باداموں کھیر، بھی اعثرہ کمپیول، بھی یجنی میں پکا حارہ ادر بھی ملس سبزی ونڈ مجھے کھلایا جاتا ہے، تو ہوچ کے نمک مرج کھاتے کھاتے میری زبان زحی ہوئی ے۔" راجہ نے ہے بی سے اپنی زبان بہادر کو دکھائی جہاں جا بچا کٹ بڑے تھے۔ "لوسيتونه كعاما كري

" كيے نه كها دك يارا! پيث مجوكا مولو كها نا ای پڑتا ہے، سوچ رہا ہوں کہ هین نے جھے انڈہ كىپىول كىسے كھلائے ہوں كي؟"

'پیٹ میں گرگری کر کے ، بہ تواس کی بیلم نے اسے لٹاڑا کہ بکروں کو گدگدی مہیں ہولی تو اس نے مجھے بخشا و کرنہ جھے تو لگنا تھا کہ میری آنتیں باہرآ جائے گی۔''

''اور تیرے ان چیکدار دانتوں کا راز؟'' بہا در کی آ جمعیں جرت سے پھیلی ہو لی تھیں۔

"صبح و شام میرے دانت، پییٹ کے برس سے صاف کرتا ہے اور پھر کلی کروانے کی كوسش مين آدھ كھند صرف كرتا ہے، يداراك بات کہ صاحب زادے نے این دانت بھی صاف تہیں گیے، منہ سے وہ ہدبو کے بھیھوکے الحصة بين كمالامان " راجه كوسوج كر بي جمر جمري

الها ..... بكر يك دانت صاف، دانتون كاسوپ يخ گاريشين \_''

ود بوسكما ہے كدد مكوريش يا يا دگار كے بطور ركهنا حابتا هوبه

الميجى تو بوسكما ہے كدو وليس جا ہتا كہ تيرا منيه كندا ہو اور جرافيم تيرے كوشت ميں علول كر جامیں۔"بہادرنے قیاس آرانی کی۔

انداز بمن سربلایا-

WWW.PAKSOCIETY.COM



گھڑی چھ بجارہی تھی اس نے ہا تیں جانب دیوار پہلی گھڑی سے باہر جھا تکنے کی ناکام کوشش کی، ہاہرٹر یفک کا شور تھا، وہ تیسری منزل پہلی غالبًا، اسے تھیک سے انداز ہبین تھا، انسان جب بریار ہواور کرنے کو بچھ نہ ہوتو سوچیں منتشر ہو ہی جاتی ہیں، ماضی کی یادیں حال کے زیانے پہ چھائے ہے۔ بیں، ماضی کی یادیں حال کے زیانے پہ چھائے ہے۔ بین، ماضی کی یادیں حال کے زیانے پہ چھائے ہے۔ بین، وہ حافظے کا پردہ سرکا کرحال کے آئیے وہ کب سے چت لیٹی جہت پر گھومتے سے کھورہ ہی ہی منظم کو گھورہ ہی ہی منظم کی دوائیوں کی بور ہی ہی مختی جو ہرسانس کے ساتھ اس کے اندرسا جاتی اس نے ایک بار پھر کمر نے بھی نظر دوڑا نا شروع کی ، دائیں جانب سر گھمایا پاس پڑا صوفہ سیٹ آگے پڑا میز ، اس کے ساتھ دروازہ آور پھر ڈیوار پہلی اور تھوڑ ہے فاصلے پر باتھ روم کا جہ لگا تی دی اور تھوڑ ہے فاصلے پر باتھ روم کا دروازہ نظریں تھوڑا آگے بڑھیں تو دیوار پہلی دروازہ نظریں تھوڑا آگے بڑھیں تو دیوار پہلی

## شاوليط

''کسی قدر محمل تھا تا میر اماضی' وہ سوچنے

ادر بھائی کی لا ڈلی ہسرال میں ہردل عزیز ہٹو ہر

وہ جو جان شار کرے، اولاد وہ جو بیار ہی بیار ادے، کس قدر محمل زندگی تھی میری، جیسے سارا جہان پالیا ہو، میں نے اور اب ..... اب وقت میں قدر محمل زندگی تھی میرے پاس، زندگی کس قدر تک ہوئی ہے جھے پر۔' وہ جھت کو تھورے جا میں قدر تک ہوگئی ہے جھے پر۔' وہ جھت کو تھورے جا رہا تھا۔

سے باہر جھا نکا ، سورج دن پھر تھکنے کے بعد آرام کرنے کو و ہے ، کرنے کو اور ہا تھا۔

شاہد۔' ایک آہ بھری ، ناک کے ساتھ ہی متر نم کی ، قواد کر ہے میں گوئی۔

آ واذ کر ہے میں گوئی۔

آ واذ کر مے میں گوئی۔

آ واذ کر مے میں گوئی۔

" مسر نعمان اب آپ کیسی ہیں ؟ ''سسٹر ، سسٹر ، سسٹ





دونوں بنجے ان دونوں کو دہکھر ہے تھے۔ '' ماما مجھ سے تو چھیں نال کہ میں کیوں ناراض ہوں۔''اس کے چہرے یہ کرب انجرا مگر وه نظرا نداز کر کمی اسے پیٹ میں شدید در دمحسوں جور ہا تھا مگر وہ اس ٹائم سب بھلا کربچوں اور شو ہر مین مفروف رہنا جا ہی تھی۔ " الما آپ ایک مینے ے یہاں ہیں ان ڈاکٹرز کے باس ،آپ کھر میں میرے باس کیوں مہیں ہیں کل سکول میں Parents day تھا آپ دہاں بھی مہیں آئیں۔'' وہ شکایتی کہجہ کئے بولا ، مزه کا چېره يک دم لنگ گيا ادر آنگھول ميں آنسو بھر آئے، اس نے باس کھڑے نعمان کو "نیا ہے وا مارے سارے فرینڈز کے ماما، بایا آئے تھے مرآب ہیں آئے۔ "فریحانے مجھی کیا جمیر ہ کی آنکھوں میں مس قدر کرب تھا، بیہ صرف نعمان جانیا تھا، اس کی آنکھوں میں واضح برسات کی دھملی تھی۔ "بیاما بارین ناں میں نے آپ کو بتایا تو تِھا چلیں اب انہیں آ رام کرنے دیں آپ کی وی دیکھیں۔'' نعمان نے بچوں کو بیڈے سے اتا را اور کی وی چاہ دیا ، وہ حمیرہ کے پاس آیا تو دہ رور ہی تھی ، آنسو مسلسل آنکھوں کا ہندہ توڑے گال پر بہہ

''پلیزحمیرہ حوصلہ کرو'' نعمان نے اس کا باتھ تھام لیا، وہ خاموش رہی۔

"سب تھیک ہو جائے گا جان، میں نے ڈاکٹر ہے بات کی ہے۔'' نعمان سے اس کارونا ، برداشت جمی*ں پیور* ہاتھا۔

''کس کوکسلی دے رہے ہیں آپ تعمان۔'' وہ اس کا ہاتھ اینے ہاتھ میں کے کر بولی۔ 'ہم دونوں ہی جانتے ہیں کہ میں مرنے

ے'' وہ ممنون تھا۔ ''بياتو ميرا فرض برا ميرا كام بادر یں ایک فرص آشنا نرس ہوں '' وہ بولی اور بڑھ ئی جَبَہ نعمان بھی کمرے میں آیا جہاں پہلے ہی حیرہ بنی کو کود میں بٹھائے یا تیں کررہی تھی۔ '' ماما جان!'' حمزه بھی ماں کی طرف بڑھا اب کی کودے نکل کر۔

''میرابیا آگیاہے، میں کب سے انظار کر ری تھی۔''اس نے ایک بار پھر بائیس بھیلا دیں جس میں حمز ہ سا گیا ، اس نے اس کا ماتھا چ<u>و</u> ہا۔ '' کیما ہے میراسپر مین۔'' وہ ناک سیج کر

'' مُعَمَّكِ بهول \_'' وه ناك يرِيرُ ها كر بولا\_ وفین .... میں آپ سے ناراض ہول

' ' کیوں میری خان!'' وہ حیران ہو کر فریحہ ک طرف دیکھنے لی استے میں نعمان بھی ان کے

ں۔ دولیسی ہوحمیرہ جان تم۔" اس نے گلدستہ رائيز تيبل مررکھاا دراس کی طرف دیکھ کرمسکرایا۔ '' نھیک ہوں نعمان آپ دیکھ لیں'' وہ جھی ٹی مسکرا ہٹ کے ساتھ بوگی۔

ا باری کی دجہ ہے وہ بہت کمزور ہوگئ هی، یگت بھی بہلی پر گئے تھی جو بھی دن کی طرح روثن

المجيرية تم بهت فريش اور خوبصورت لك رای ہو ہمیشہ کی طرح۔" وہ آتھوں میں ڈھیرول

"نزاق كررے بين-"وه سجيده بوكى-' 'ہر کز ہمیں، تم بہت انگی لگ رہی ہو بھے۔'' وہ اس کے چہرے سے لٹ مٹا کر اس کے کان کے پیچھے اڑس کے بولا ، دہمسلرا دی جبکہ

''ميرے ماس کتنا ويت باقي ہے؟'' وہ مسٹر کے چبرے کو دیکھیر ہی ہسٹر کے ہاتھ تھم

''' پلیزمسزنعمان زندگی اورموت تو خدا کے ہاتھ ہے میں آپ کے مرنے کا وقت کسے جاسکتی ہوں، میرے باس انسا کوئی علم مہیں یقین جافيئے ۔ "وہ کیج کو ایکا پھلکا ہنا کر بولی۔

" پلیز نسسٹر میں کوئی بی جمیں ہوں جو جھے بہلارہی ہیں الجھے کینسرے میں اچھے سے جانتی ہوں ، آج کل کی پڑھی لھی عورت ہوں تو یقیباً الل جاري كمتعلق مين في علم بھي حاصل كيا ہو گا،اس ٹائم میری حالت تھیک جمیں ریجی میرے لم میں ہے، تو پلیز جھے بنا میں۔ "مسٹر کو سمجھ تہیں آ رہی ھی کہ کیا گہے وہ انھی بولنے کو الفاظ تر تبیب دے بی رہی تھی کہ کمرے کا درواز ہ کھلا۔ ''ماما جان!''اس کی سمات ساله بنی فریحه جملتے ہوئے داخل ہوئی، وہ بورا ای طرف متوجہ

و میری جان میری بیٹی ا "اس نے باتہیں وا کردیں ہسٹراس کا دھیان بھٹکتا دیکھ کرنورا وہاں

"السلام عليكم مسمرً!" دروازے كے باہر اے نعمان ملا ،جس کے ایک ہاتھ میں اس کا یا چ سالہ بیٹے کا ہاتھ اور دوسرے ہاتھ میں بہت خوبصورت مجهولون كالكلدسته نقها\_ ' 'وعليكم السلام مسرُنعمان!'' وهمسكرائي جو

اس کی شخصیت کا خاصا تھا۔ · "حميره ليسي ب مسئر!" وه سجيده تفيا-

وو من اب وه والم المحقر مر جامع

· نشكرىيآپ كاكهآپ اس كاخيال رهمتين

ر کھتے ہوئے بولی۔

'' آپ ک ڈیوٹی لگتا ہے شروع ہو گئی ہے۔''اینے کہے کا احساس ہوتے ہی وہ مسکرا کر "جي!"وه سكراتي " آپ سے پہلے تو کوئی بہت ہی کھروس ی "منز فرزانه کی بات کررہی ہیں کیا؟" وہ مصروف سے انداز میں اس کی کیس شیٹ و مکھے کر

''جی رہی ہو مسٹر۔'' نہ جا ہتے ہوئے بھی

شائستەمىكراتے ہوئے اندرآنی۔

زبان کڑوی ہوئی\_

''غالبًا وہیں تھیں۔'' وہ ذہن پر زور دے کر

"أب كا رونين چيك اپ كر ليتي مول تا كە دُاكىر زىدى كوآپ كى يوزىش سے آگاہ كر سکول پھر آپ کو دوائی بھی دول کی ۔'' وہ اس کی طرف برهي، جبكه مسزنعمان اٹھ كر بيٹھ تنيں ساتھ ى اى*ك كر*اه تغلى\_

"الله ميه بيث كادرد "أرام سے مزنعمان، احتیاط سے کام لیں۔ "مسمٹر سہارا دیے ہوئے بولیں۔ " 'جول - "اس في سر بلايا -

'' آپ کے شوہر آنے والے ہی ہوں کرتے ہوئے بولی۔

''جی! نعمان آنے والے بی ہوں سے۔'' وہ یر جوش تھی آواز میں کھنگ آئی، جسے محسوس کرنے مسٹر بھی مسکرا دیں۔

''مسٹر ایک بات بتائیں'' وہ سنجیزہ

'بي لي تو نارل ہے آپ کا۔' وہ سامان

مأهمامه حدًا 170 اكتوبر 2014

اوراس کے ماس آ کر بورا۔ " شكر ب الله كالي الله في الكويس بند کر کے مسرت کومحسوں کیا۔ وه جانے کو تیارتھی کیمسٹرشائستہ آگئیں۔ ''ارے لگتا ہے کہ آپ جا رہی ہیں سز نعمان ۔'' وہ حسب عادت مسکرا کر ہوتی ۔ "جىسىرىمى آپ كے قيد خانے سے اپنى جنت میں جارہی ہوں۔'' وہ نعمان کا سہارا <u>کیتے</u> " مبارك بوجهى آپ كور بائى \_" وه جهى اى کے انداز میں بولی۔ ''شکریدِ مسٹر، اگر آپ ند ہوتیں تو میرا یهان گزارهٔ میجه زیاده بی مشکل مو جاتا یو و ''آپ کے ساتھ میرا بھی وفت اچھا گزرا مسر نعمان، آپنا خیال رکھیئے گا آپ اور دوائیاں ليتي رہے گا وقت پر آپ۔'' ''جی مسٹر آخر کو چند دن تو اور جینا حاجق ہوں میں۔'وہ مسی۔ ''اوکے اللہ حافظ، خدا آپ کو صحت دے۔ 'وہ بھی مسکرائی ساتھ ہی خدا جا فظ کہا۔ ጵጵጵ مگھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی وہ اپنے رب كا ذهيرون شكر بجالا كي \_ ''میں تیرا جتناشکرادا کروں کم ہے میرے ما لک کہایک بار پھراہیے قدموں پر چل کر آئی ہوں درنہ آخری دفعہ تو گھر کوحسرت سے دیکھ گئی ن که شایداب دیکهناد د پارهمکن نه هو په اس کی آتھھوں میں خوتی کے آنسو تھے اور زبان پر تشکر کوہ گیراج کوعبور کرکے بڑے دروازے کی طرف بروهی الدرجاتے ہی دونوں بچوں نے اس

نے اپنے چشمے اتارے اور متوجہ ہوئے۔ ذہیں تم سے جھوٹ جیس بولوں گا ، وہ ٹھیک اس ہے اس کا مرض تیزی سے اسے جکر رہا " بول \_" نعمان كاچيره مرجعا كيا \_ 'کیکن وہ تھر جانے کی ضد کر رہی ہے 'میرےمطابق تو اسے یہاں رہنا جاہتے یہاں چوہیں گھنٹے ڈاکٹر ہوتے ہیں اس کی دیکھ بھال کرنے کو۔'' وہ نعمان کو دیکھتے ہوئے المروه بعند ہے ڈاکٹر، وہ گھر میں ہارے ساتھ رہٹا جا ہتی ہے، دہ کہتی ہے کہا سے یہاں نہیں مرنا۔" ''بول کہتی تو وہ بھی ٹھیک ہے، میری مانوتو کھر میں اس کے لئے ایک نزس کا بندو بست كرو جواس كے ساتھ رہے "انہوں نے صلاح "ہول ..... بیمناسب ہے۔"اس نے بھی ا تفاق کیا۔ ''نو پھر آپ ہی ارہ جگ کر دیں کوئی ٹرس جو ائينے کام کو بخو کی جانتی ہو۔'' ' نیوں تھیک ہے میں کر دول کا You don,t worry وو طرائے۔ "Thank you doctor" مصافحہ کرکے اٹھے گیا۔ ''نرس پلیز ان کا سامان میک کر دیں آب '' نعمان روم میں آ کر بولا جہاں ایک زین حمیرہ کے باس کھڑئ اس کی بنض دیکھ رہی تھی۔ "او کے سر۔" زس نے سر کو جنبش دی۔ " "ہم جارہے ہی نعمان۔ " وہ پر جوش تھی۔ ''جی جناب ہم جا رہے ہیں۔'' وہ مسٹرایا

صاحبہ!''وہ تھوڑ اجھ کااور گلدستہ پیش کیا۔ "جم خوش ہوئے۔" وہ اکر کر محرائی پر ایک دوسرے کود کیھ کر دونوں مننے گئے، وہ پوری رات بچول کی ہاتیں سوچی رہی۔ "میرے بچول کو میری کتنی ضرورت ہے میرے ما لک اور میرے پاس مہلت ہی جین ہے۔ ایک آہ بھری۔ \*\*\* اللى منح ده معمول سے بث كر فرايش مى ''اف آج میں گھر جاؤں گی۔''اٹھتے ہی دو بجول کی طرح جہلی جے من پسند تھلونا ملا ہو۔ "الله تيرا لا كه لا كه شكر ب كه من ايخ یا دُن بر کھر جا دُن کن ۔ ' وہ کھڑ کی سے باہر آسان كود ملصة أوع بول، جوروتن تقا-وہ بستر کے باس بڑی ہوئی چیٹری کا سہارا في كرباته روم ين كي، واين آني توبير برميز لكا تھا جس پر روز مرہ کا ناشتہ تھاء آج ائے وہ بدمزہ اور پھیکا کھانا بھی برائمیں لگ رہا تھا جوروز المطب ملق من منطنامشكل لكتا تها\_ ناشتے سے فارغ ہوئی تو مسلر غزالہ اس رکے چیک اپ کوآسی اور پھر دوائی دے کر چلی وہ باس بڑے ملے کو ٹھا کر مسکراتی اور پھولوں کو ناک کے قریب کر لیا مہلتی ہوئی خوشبو اس کے اندرسائی جس سے دوائیوں کی بوزائل ہوئی،اب بس وہ بے چنبی سے نعمان کی منتظر تھی كهكب وه آئے اور كمب وه كھر جائے۔ ☆☆☆。 '' ذَاكِيرُ حميره كي Condition اب كيسي ہے؟'' دوڈاکٹر کے سامنے بیٹھا تھا۔ "د یکھونعمان!" سنجیدہ سے ڈاکٹر زیدی

وانی ہوں۔ ' وہ سنخ آواز کے ساتھ بولی۔ '' پلیز جان!''وه اس کا ہاتھ د با کر بولا<u>۔</u> '' 'مایوی گناه ہے حمیرہ، تم امیداور ہمت کا دامن بھی مت جھوڑ تا، میں ہوں نا تمہارے ساتھے''وہ کسلی دے کر بولا۔ ''بول -' ووخاموش ربی پھر بول \_ ''نعمان پلیز مجھے گھر لے چلیں میں ہپتال کے بستریر بول آبول سے دور مرمالیس جائت، ميرے پاس جتنا بھي وقت ہے وہ بس آپ كے ساتھ بچوں کے ساتھ اپ گھر میں گزارنا خاہی "جميره كيكن تمهاري ديكي بهال كرفي والا کوئی نہیں ہے گھر میں میتم بھی جانتی ہو۔''وہ " پلیزنعمان بہاں سارا دن بستر پر پڑنے

الم بليز العمال يهال مارا دن بستر پر برد في برد من مرف مين اب اكما كئي بول، لكتا ہے جيسے بل بل صرف موت كى راہ د كيورئ بول كراب آئى كر بن آئى، د ماغ ميں تجيب عجيب سوچيں آئى كر بيل اس طرح تو ميں دفت سے مبلے مرجا دُل كى جو ميں اس طرح تو ميں دفت سے مبلے مرجا دُل كى جو ميں اس طرح تو ميں دفت سے مبلے مرجا دُل كى جو ميں اس طرح تو ميں دفت سے مبلے مرجا دُل كى بليز نعمان تجھے لے جائيں بليز ۔' وہ التجاء كرتے ہوئے بول ۔ نعمان آس نہيں مجھيں گے۔' وہ اندر سے بولی نعمان آسے نہيں سمجھيں گے۔' وہ اندر سے بولی نعمان آسے نہيں سمجھيں گے۔' وہ اندر سے بولی

مگراب ہنوز بند تھے۔ ''ہول میں کرتا ہوں انظام تہمیں جلد از جلدگھرشفٹ کرنے کا۔''وہ مسکرایا۔ '' بدہ میں جامعہ ماہوں'' سینی سا

''Thank you'' یے مسکرائی۔ دور

''ارے دیکھو ہیں میڈم بی کے لئے ان کے پسندیدہ پھول لایا تھا اور بھول گیا دینا۔''وہ پاس پڑے بکے کوتھام کر بولا۔ پاس پڑے بکے کوتھام کر بولا۔

" بيآپ كے كئے ميرے دل كى مهدراني

ماهمانه حماكالكتوبر 2014

نیں کروں گا۔' وہ ہاتھوں کے اشارے سے ''میں انتظار کردں گی اینے بچوں کا۔'' دہ اں کے بال ایک بار پھر جما کر ہولی۔ ''بچوں تیار ہو تو دونوں تو چکو گاڑی میں بیفو" نعمان مھی تک سک سا تیار کمرے میں ''جی بایا۔'' وہ دونوں نے میک زبان کہا، پھر ماں کا گال دوتوں نے چو مااور خدا جا فظ کہہ کر نگل محتے۔ ''کیسی ہو جناب!'' وہ کف ہندھ کرتا ' الكل مُحيك'' حميرہ نے ہاتھ بڑھا كر اس کی ٹائی کی ناٹ درست کی۔ "اجھاسنو، ایس نے ڈاکٹر زیدی سےزی كا كما تفاوه آج آجائے كى ، ابھىتم پليز ناشتہ كر لینا اور پھر دوا بھی لے لینا پلیزے دہ اس کے سامني بيشابدايات ديرباتحاء ''جوهمآپ کا جناب!''و هآ داب بجالا لي ۽ پھر دونوں ای مسلمرا دیتے، تعمان نے بڑھ کر اس کے ماہتھے پر بوسہ دیا اور اٹھ گیا۔ کوئی تیسری بار اس نے تھنٹی بجائی، پھر

دروازہ پید دیا۔

درست کر کے کلی میں نگاہ دوڑاتے ہوئے ہوئی۔

درست کر کے کلی میں نگاہ دوڑاتے ہوئے ہوئی۔

''جمک کی عورت سے ملنا ہے؟'' پیٹنالیس کے لگ بھرک کی عورت سے سٹری ہوئی شکل با ہر نکال کر پوچھا جیسے سوئی ہوئی اٹھ کے آئی ہو۔

''دسٹر نعمان سے۔'' وہ ہوئی آئی۔

''دسٹر نعمان سے۔'' وہ ہوئی آئی۔

''دسٹر نعمان شفر کا ہی گھر ہے تاں

''نعمان سے۔'' وہ ہا ہر نکل آئی۔

مامنامه حناكالكتوبر 2014.

شرم سے جھکا ہوا تھا ایسا کہ تعمان کے کندھے سے من ہور ہاتھا، دونوں کوہی د ونصور بہت لیکھ تھی ای لئے کرے میں لگائی تھی ،تصوریے یچے سلن ککر کے لیدر کےصوفے پڑے تھے، با میں طرف کھڑ کی جس پر ڈ ارک پراؤن ادرسلن فل کے می بیشن میں پردے کے تھے ساتھ میں ڈرینگ میل تھا جیسے ہی اس نے اپنا عس اس مِن ديڪاٽو تھڻڪ گڻ\_ اس نے اسے باتھوں سے چرے کو شولاء كتنا كمزور موكميا تها اس كا وجود، بالكل بديوين جيبا، چره يك دم پهيكا ير كيا اس كا، آجيين معلوم ہوتا تھا کہ کڑوں میں بروی ہیں، گال جو دھی پھولے ہوئے تھے اب تیکے گئے تھے، ہونٹ جو بھی گاب کی جھڑ ہوں کی طرح ہوا کرتے ہے اب مرجما کئے تھے، وہ اپنے ہاتھ سے چیرے کو مول بری می اس کے اندر ایک ادای سائٹی دو سامنے لی تصویر میں حمیرہ ادر اس طرف بیھی حمیرہ میں مواز اندکرنے کی ، زمین آسان کا فرق آ گیا تفا دونوں میں وہ تحض نو سال پرانی تقیوبر ھی ، کوجہ حميره گلاب كا كھلٽا ہوا چھول لگ رہي تھی جوانيے جوین پر تھاادر میمیرہ دہ مرجھائے جار ہا پھول تھی آ جواینی آخری سانسوں پر تھا، ایک سرد آہ بھری ادر آ تنھیں موندلیں۔

الله الملام عليم ما ما جان! فريح سكول جائے الله الله الله عليم ما ما جان! فريح سكول جائے الله الكل تناراس سے ملنے کے لئے آئی۔

دو علی ما السلام میری گڑیا۔ "وہ گال جوم کر الله میری گڑیا۔ "وہ گال جوم کر الله علی میں بوتل افرائ ہے اور سكول الله ہيں ہوتل افرائ ہے۔ ۔

''میراسپر مین سکول جار ہاہے۔'' وہ ناک مینچ کر بوئی۔ ''جی ماما، واپس آکر آپ سے ڈھیروں

ماهنامه حنا 174 اكتوبر 2014

کااستقبال کیا، وہ بہت نوش ہے۔

''لما گھر آگئیں۔' وہ ناچ رہ ہے تھے۔

''لما گھر آگئیں۔' وہ ناچ رہ ہے تھے۔

لاتھ لیو نجھے کجن سے تکیں۔

لاتھ لیو نجھے کجن سے تکیں۔

نحمان سیدھا اسے دونوں کے مشر کہ کر دینگ ٹیٹی تی بیٹی ہی ہیں پر دا کھر نے کھی اس کے کیا اور بیٹے پر لٹا دیا بھوڑا اسا چلے کی دجہ ہے ہی اس کا سالس پھول گیا تھا۔

کی دجہ ہے ہی اس کا سالس پھول گیا تھا۔

کی دیر دی کوشش کی جبہ چہرے پر داضح کرب معلم ہوتا تھا کہ گڑوں چر سے ہول کیا تھا۔

کو دیر تی کوشش کی جبہ چہرے پر داضح کرب معلم ہوتا تھا کہ گڑوں چر سے تھا۔

کی دیر دی کوشش کی جبہ چہرے پر داضح کرب معلم ہوتا تھا کہ گڑوں چر سے جو اس کا ماتھ ہی ماس سے کہتا ہو کہ تھیں اس کے اب گھر ایوں کی تھوڑ ہیں کہتا ہو کہ تھیں ساتھ ہی ماس سے کہتا ہو کہ تھیں ساتھ ہی میں ساتھ ہی میں تھیں ساتھ ہی میں سے کہتا ہو کہ تھیں ساتھ ہی ساتھ ہی

ہولی۔ ''نہیں ابھی تم بس آرام کرد، بچوں کے ویسے بھی ٹیچرکے آنے کا ٹائم ہور ہاہے۔'' ''اد کے۔'' دہ بچھی سی بولی مگر دہ نظرانداز کر ''گیا۔

" تمہاری صحت اور آرام سب سے زیادہ ضروری ہے میرے لئے۔" وہ اس کود کھ کرمسکرایا جبکہ لب ہنوز بند تھے۔

اس نے کراؤن سے فیک نگائی ادر اپنے کمرے برنظر دوڑ ائی، اب بھی وہ کمرہ دیدائی تھا جیسا چھوڑ کر گئی تھی، دائیں طرف نکڑی کی بوئی سی الماریاں دیوار پر بن تھیں ساتھ بیس دروازہ تھا سیانے دیوار پر لارج سائز کی دونوں کی تصویر لگی سیانے دیوار پر لارج سائز کی دونوں کی تصویر لگی تھی، جس میس وہ دلہن بنی ہوئی تھی اور نعمان دلہا تھا، نعمان نے اس کا ہاتھ تھا، نعمان کے چرہ تھا، نعمان کے چرہ

WW PARSOCIETY COM

بیا''وہ ہاتھ کھر کی طرف کرکے بولی۔

''جی!''جواب محضر تھا۔

ہوں۔''وہ اپنا تعارف کراکے بولی۔

با ہر کی نسبت اندر کرمی کم تھی۔

''میں نرس ہوں ان کی بیوی کے لئے آئی

''اوه احیما تو تم زس ہو کی نی ، یوں بولنا تھا تا

نرس خاموشی سے پیروی کرنے لگی مختصر سے

''ارهر بلیفو میں ٹی ٹی کو بتا آؤں۔'' رہ

كيراج سے كزركر وہ صدر دروازے كى طرف

آئی ،اندر داخل ہوتے ہی شنڈک کا احساس ہوا ،

صونے کی طرف اشارہ کرکے بولی۔ ''جی!'' وہ مسکرائی ادر گھر کود سکھنے گئی ، حجھوٹا

ما مَرخوبصورت مها کھر تھا کریے سے بنا ہوا اور

سلیقے سے سجا ہوا، وہ غالبًا نی وی لا وُن میں تھی،

والنیں جانب صدر دروازے کے سماتھ پچن تھااور

مجر ساتھ ہی کول سٹر هیاں ادیر جا رہی تھیں،

سیرهیوں کے سے لودے برے موسے تھے،ایں

کے ساتھ کھڑ کی تھی جو با ہر لان کی طرف مطی تھی

اورجس بر کولڈن اور سفید رنگ کے بردے لگے

ہوئے تھے جو دھول کے ماعث یملے لگ رہے

یتھے، پاس بی ٹی وی پڑا تھا جس کے آھے کچھ

فاصلے برمیزهی صونوں کا سیٹ ترتیب سے لگا تھا،

یا نیں جانب دیوار پر کتابوں کی بڑی می الماری

سے جس میں ڈھیروں کتابیں ترتیب سے بڑی

تھیں،ساتھ چھوٹی می قی اندر کو جا رہی تھی جہاں

شاید کمرے تھے، فی کی دیواروں پرسب سے توجہ

"ارے سسٹریٹائستہ آپ۔" حمیرہ کو مای

"جي ين " وه حسب عادت مسكرا ربي

· طلب تصوري آ ديزال هين - ·

سهاراد کے کرالاربی عی۔

کہ بی بی جی کے لئے آئی ہوں۔'' راستہ دیتے

سٹ کر لیں۔'' حمیرہ اٹھنے کی کوشش کرتے - 12 ye 2- 39

" آئيس ميس آپ کي مدركرتي جول- " وه نوراً الحجم آئی۔ ''فشکر میہ۔'' وہِ مسکرائی۔

''مای باجی کو تمرہ دکھا دو۔'' ساتھ ہی علم بھی صادر کر دیا۔

سسر حمیرہ کو چھوڑنے کے بعد سٹرھیوں کی عانب بڑھی جو کہ لا ذرج میں ہی سے اوپر جا رہی تیں ، سیرهیوں کی دیوار برجھی تصویریں آویزاں هیں، جیسے نیچے کوریٹر در میں آویزال تھیں ،کسی مِن بِحِ السليم بتصنولسي مين حميره اورنعمان اور سی میں بوری میلی تھی، وہ دیکھ کرمسرانے لی، سب سے اور والی سٹرھی کے ساتھ ممرہ تھا، شاید ביצותיוט-

مرت كى لائث جل ربى تقى اور دروازه بھی کھلاتھا، وہ دیے قدموں اندری جانب بوھی، اندری کروه مکرانے کی پیر

" لكنا ب كريه بجول كا كمره بي وهمر ہلاتے ہوئے ہولی جبکہ لبوں پر اب بھی مسم تھا، سمرہ پنک کراور بلوکٹر کے کمبی نیشن سے مزین تفاه سائن ديوارير بنك كلركي ورينك تيبل تعي ادرسب کے خاص بات اس کا سائز تھا، وہ حجول ی سنگھار میز هی، جس کے ایک طرف درواز واور دوسری طرف کھڑی تھی، کھڑی بر کارٹوٹز ہے پردے لنگ رہے تھے ڈبل اسٹوری بیٹر بڑا تھا باللي جانب اور پھرد يوار پرالماري بي هي-

سنگھار میز کے اور بچوں کی ان لارج تصورین لکی تھی،جس میں وہ دونوں اسکیے تھے، دا نیں جانب بھی دیوار ہر چند تصویر یں تھیں اور ساته میں کری اور میزیرا اتھا، ساتھ ہی شلیف بنی تھی جس برمختلف تھلونے بڑے تھے، تمرہ بہت

کررہی تھی جومشروب تھاہے آ رہی تھی۔ ''جي لِي لِي كردول كي مين \_''وه ما ك جِرْبِيرا

''اور مای تم نے گھر کی حالت دیکھی ہے لیے دھول ہے اٹا ہوا ہے سارا کھر، وہ جانے د مکھ رہے ہیں تمہیں اور بیانشن دیکھوتم، ابھی تو میں یہاں ہوں نا جانے بچوں کے تمرے کا اور بورے کھر کا کیا حشر ہورہا ہوگا۔" اس کا بارہ ج ھ کیا مای کے انداز واطوار بر۔

''بي بي مين البلي كيا كيا كرون مجھے تو خووكو کھنٹوں میں ورد رہنا ہے۔' ماس نے نث جی معصوم سي شكل بنا كركبا\_

''او ماس تم ذرا خدا کا خوف کروعمر ہی کیاً ہے تہاری پینالیس سال کی ہو کی تم زیادہ ہے زیارہ اور کھٹول میں در در ہتاہے۔ ' وہ ناک ہے تھی اڑا کر بولی ، جبکہ شائستہ خاموتی ہے دونوں كى كفتكون روى مى -

" ویسے بتا دو کہتم سے کا مہیں ہوتا آو تمہارا بندوبست کے دیتے ہوں، کام چور تو تم سدا کی ہو و پسے اوپر سے کھلی چھٹی مل گئی تمہیں '' آسے ماسى يرطيش آڪيا۔

"آئے ہائے کی لیا لیے بی نکال دو کی کیا ہارایا چے برس کا ساتھ ہے۔'' وہ زبان پر شہد بھر کر

''احیما اب زیارہ با کیں نہ بناؤ اور جاؤ کھانے کا انتظام کرو اور پھر کمرہ تھیک کرنا بیجے آتے ہی ہوں گے۔' وہ جماڑ کر بولی۔

''سوری مسمر تھوڑ اغصہ آ تھیا۔'' وہ معذرت سے خواہ انداز میں مسٹر کو بولی، وہ آھے ہے مسکرا

''میں اب آرام کروں کی تو آپ اپنا سامان تمرے میں لے جاتیں اور جاہیں تو تھوڑا

د مکيه بھال کر دوں ۔' وہ با آ دب کھڑی ہوگئی تھی۔ ''ادہ جھے حقیقیا بہت خوتی ہوگی آپ کو يهال ديكه كر-' وهمسراني اوراس كے سامنے والمصوفي يربرا جمان بمولى "ایک عجیب ی انسیت محسوس ہونے لکی ہے آپ ہے۔ 'دوبارہ بولا۔ ا "مای تم کھولاؤان کے گئے۔" وہ مای کو

' بھے ڈاکٹر زیدی نے بھیجا ہے کہ آپ کی

'میں ابھی کمرے سے نکی ہوئی کل کی آگ ہوئی۔'' وہ ارد کر د نظر دوڑا کر بولی، جہاں دھول یر ی هی چیز ول بر، اسے نہایت شرمند کی ہو تی کہ

بول کھر گندا ہور ہاہے۔

" آب کا گھر بہت خوبصورت ہے مسز نعمان ۔'' وہ بھی نظر پھر سے دوڑ اکر بولی۔ ''شکریہ ایک مہینہ جو آپ کے قید خانے

مِن گزارکرآ ئی ہوں تو دیکھیں گھر کی حالت کیا ہو لی ہے، مازموں کے سریر براتھا ناتو دیکھیں کیسے دھول نظر آ رہی ہے۔'' وہ میز کی طرف دیجے

"بول وافعی ملازم کے سریر ہوتو کھر ایسا بی ہوتا ہے جب تک انسان خود کیئر مذکر ہے تب تک کھر کھرنہیں لگتا۔'' و ہ دھیجے سے مسکرائی۔ " من من كهدر بى بهوآب " وه بولى مرد من

"د بوارول پر جالے کے تھے، دھول پڑی تھی، کشن گندے ہورہے تھے، اگر چیزوں کا پیہ حال ہے تو یلینوں کا کیا حال ہو گا۔'' سوچیں

'' مای تم ان کے لئے گیسٹ روم تھیک کرو اوران کا سامان و ہاں رکھ دیتا۔'' وہ ماس کو مِدایت

خوبصورت لگ رہا تھا گر باتی گھر کی طرح ای کی بھی صفائی ہیں کی تئی تھی میزیر چیزیں بھری تھیں اور بيزير جادري شكن زره تفيس وه تفصيلي حائزه لے کر ملنے کومی کرد بواریہ ملے ایک فریم میں اس کی نگاہ قید ہو گئی، وہ خود نبخو داس کی طرف تھنچے

فریم میں موجود تقیور بر رنگین پنسلوں کی التی سیدهی لکیری للیس تھیں، جیسے بچے نے گند ارا ہو یا بھر پہلی بارطبع آ زمانی کی ہومصور بننے کی ، سب سے خاص ہات نیچے جلی حروف میں لکھا تھا Fareeha numan 9-4-2009 نوال ى تصوير كود كيور بى تھى مگر ذہن ماضى كى طرف سر یث دوڑنے لگا۔

''اماِں دِیلھو مجھے پہلا اِنعام ملاہے۔'' بجی دِورُ لَي بهولَي آ لَي اور مال كونا ما كر إدهم أدهر د ليصف

''کیا ہوا ہے بانو کیوں چلاوے ہے۔'' ساتھ کمرے ہےاڈ ھیرعمر خاتون برآ مہوتیں۔ ''امال ریکھو مجھے بہلا انعام ملاہے۔'' وہ ہاتھ میں پکڑے گفٹ ریب میں موجود کما بنما چزکوسامنے کرتے ہوئے جوش سے بول۔ "بین ..... بر کس کئے؟" وہ حیرانی سے

"امال وه جماري ميذم جي بين نال انهول نے جماعت میں مقابلہ کرایا تھا ڈرائنگ کا اس میں میرا تمبر اول آیا ہے۔'' وہ فخر بیدانداز کئے ہوئے تھی جیسے دنیا برکر لی ہو۔

''احیما!'' مال نے سرسری سااحیما کہا، آٹھ ساله بانو کاچېره لنگ کميات

"ارے واہ! کیا بات ہے ہمی لگا ہے ہاری تھیکواب مصورہ سے کی بھئی۔ " سخن سے اس کی بردی بہن مسلمراتے ہوئے داخل ہوتی ، مانو

اس کے ماس زیادہ مہلت ہیں ہے اور اسے خمیرہ ہے دلی ہدردی ھی۔ كى ـ " وەنم دىدە آتلھول سے بولى \_ موے بولی، وہ سیارا دے کر یا دُنج تک لائی جہاں فریحہ کی وی دیکھنے میں من تھی ساتھ ہی ماس بجھےاندر سے تکبیجھی لا دو۔' محمیر ہنے بڑی ہمت سے بولا اس کے اندر سے طاقت دن بدن حتم ہولی جارہی تھی ، ہر گزرتا کمحداسے کمزور سے کمزور اورسسٹرنے اسے صوبے بریم دراز سابٹھا دیا۔ دروازہ جولا وُرج میں کھاتیا تھا وہاں سے برآ مدہوا، ہاتھ میں بلا پر ہے۔

مردے ہٹاؤ منن ہورہی ہے۔" وہ آسميس بند کیے ہوئے بولی۔ والى ۋانٹ كا بفاطرخواه اثر ديكھنے كول رہا تھا، ماي

''ہوں۔'' جواب دوسری طرف سے محتقبر

''لائي آڀ کا چيک اڀ کر ليتي مول-'' وه اس كرسامنے بيئيتے ہوئے بولی۔ '' ماماجی۔''حمز ہ کمرے میں دوڑتا ہوا آیا۔ " کیماہے میراسپر میں۔" وہسکرائی۔ " نحيك مون أب جليس نا بابر مم لهيكة جی۔'' وہ دوسری طرف سے بیڈ *پر چڑھ کیا* جوتوں سمیت ہی جمیرہ کے چیرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا، جیے سٹرنے محسوں کیا۔ ''بیٹا آپ اور فریحہ تھیلو نا میں ذرا بزی

مول آئی کے ساتھ۔ 'وہ ٹالتے موتے بولا۔ '' فریجہ تو کی وی دیکھ رہی ہے وہ مہیں تھیکتی مير ب ساتھ-'وه مندانكا كر بولا۔

الم او ہ .... کوئی ہات کہیں ماما کوریسٹ کرنے دیتے ہیں اور میں تھیل لیتی ہوں آپ کے ساتھ مسٹر نے پیاڑے میرہ کا ہاتھ دہایا وہ اس کی حالت ہے بخو لی آشناهی۔'

" آپ کھنلیں گی؟ " وہ کھنویں اچکا کر دیکھ كربولا جيم يقين نه ہوكہ تي كھيلے كيا۔ ''جي بالکل ڪهلول گي۔'' وه چزيں بيك

میں رکھتے ہوئے مصروف سے انداز میں ہوگا۔ '' آپ ایبا کرو کہ چلو میں ماما کو دوا دے *کر* آتی ہوں او کے۔' وہ اس کی تھوڑی کو چھو کر

"او ك "و و كذر هي اچكا كرنكل كيا \_ ''مسزنعمان آپ رایت کریں آپ کا کی لی بارل سیس ہے، میں آپ کو دوا بھی ویتی ہوں اورا جلشن بھی۔' وہ اب سامنے پیرہ لٹکائے حمیرہ کود کھی کر بولی۔

''مسز نعیمان حوصله رهیس سب مُعیک ہو جائے گا۔'' وہ مسلی دے کر بولی، وہ جانتی تھی کہ

بہت پیارآیادہ اس کا گال چوم کر بولی۔ '' بجھے بہت انجھی لکی تمہاری کوشش این طرح آیے بڑھتی رہنا۔''وہ ماں کی طرف دیکھ کر مايوس ہو گئی جواب بھي اپنے کام ميں مصروف دونوں سے نے نیاز بیھی می۔

مری بیاری بہن ۔"اس کی آٹھوں میں آنسوآ مي ، وه سامنے لكي تصوير پر ہاتھ لكا كر

"كاشتم آج زنده موتين لو شايد زندكي مختف ہولی۔ 'اس نے فاموتی سے آنسومان

آئے، دہ لوگ کال دیر تکبِ بیٹے رہے ان کے

" كونى بات جيس مسرر آپ جمي تو انسان ہي ہیں کوئی مشین تھوڑی ہیں اور ویسے جی ابھی چند منٹ پہلے ہی تو مہمان مجئے ہیں۔''وہ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر ہٹھتے ہوئے بولی۔

''چلُ لا تو دکھا کہ کیا بنایا تھا۔'' ہارہ سالہ ''انجھی لائی۔'' وہ باہر سے بستہ لینے کو . "امال كيا ہے بھى تم بھى ذراحوصله افر الى كر ديا كرونا بانوك وه خوش موجالى ہے۔"وه كى لحاف كے كبرے كو ادھيرے ميں الى مى، 'با کی جی ..... اوه با جی جی۔'' مای آ کھیے دروازے سے آواز دیتے ہوئے بولی۔ ( " المسلم ال " وه جوى -دد ممره تمهارانبیں ہے بلکہ وہ سامنے والا ہے۔''وہ دوسری طرف اشارہ کرکے پولی۔ ''جی تھیک ہے۔'' وہ نظریں چرا کئی کہ ہیں مای آنسوندد کھے لے اور خاموتی سے کمرے سے  $\alpha \alpha \alpha$ شام کوتمیره کی ننداورمیاں اس کی عیادت کو جانے کے بعد حمیرہ کانی تھکن محسوں کرنے گی "مسزنعمان!" مسرم شائستہ نے دروازے ىيەدستىك دى اوراندر چىلى آلى\_ "آپ تعیک ہیں؟ معاف میجئے گا میری آ مُصُلُكُ كُنْ تَعْمَلُ " وه لجاجت سے بولی۔

ماهنامه حنا 176 اکتربر 2014

'' ''سٹرآ ب بجھے باہرلاؤ کج تک لے چلیں

'' کیوں مہیں آئیں۔'' وہ اسے اٹھاتے

' مای ذرامیکشن وغیره تھیک ہے لگا دو بلکہ

'جی ٹی ٹی!''مای نے تیزی سے حرکت کی

''آپ ریلیکس کریں پلیز۔''وہ مسکرائی۔

· · شکر بیمسٹر آپ کا۔''لہجہ ایک دم بجھا ہوا

‹‹ئسٹرآنی آئیں ناں بھئی ۔''حزولان کا

''جی آئی بیٹا۔'' وہاسے دیکھ کر بولی۔

"لى لى جى تكيد-"ماى في آوازوى -

" الله لكا دو ميرك يحي اور كورك سے

"جی!" مای نے تیزی سے حرکت کی ملح

''اُف میں سنی ہے ہی ہولی جارہی ہوں،

اب اتن جي مت وجود من ميس ري كدايي

بچوں کے ساتھ چند کھے تھیل کر ان کا دل رکھ

کا ہاتھ تیزی ہے جل رہا تھا۔

بهن كود كه كرمسكران للي\_

شائستہ بہن کو پھر سے جوش دلاتے ہوئے بولی۔

باراض ی مال سے خاطب ہوئی، مال حب کیے

'' دیکھو ہاجی۔'' بانو کائی کو آگے بڑھاتے

''ارے داہ ہا نوتوں نے تو ہڑی ایکھی تصویر

'' بتا تو کیا بنایا ہے؟'' وہ کا ٹی آگے کرنے

''باجی میہ ہے امارا کھر۔'' وہ جھونپرای پر

'بيهوتم بيهول بين ادريه بين امال ''وه

الحِيما!" وه بهنوي اچكا كر بولي اور ساتيمه

''اور میددونول کون ہیں جوسڑک پیہ برڑے

ہیں۔''وہ دوانسانوں جیسی چیز کود مکھ کر بو کی جو کھر

کے باہر بنائی کئی ، سوک پر بڑے تھے، بظاہروہ

کرے ہوئے نظر آ رہے تھے جبکہ بانونے اپنی

''ميددونول بھائي ہيں نال، وہ سارا دن باہر

رہے ہیں ناں تو میں نے جی اہیں سڑک پر ہی

🏋 بنایا۔'' وہ معصومیت سے بولی تو شائستہ کو اس پر

طرف سے انہیں کھڑا کرکے دکھایا تھا۔

سامنے عجیب ی چیز پر اتفی رکھ کر بولی جواد کیوں

بنائی ہے۔ ' وہ سامنے کیے اس تصویر کو بھے کی

شائستہ نے افسوس سے سر مارا۔

کوشش کرتے ہوئے بولی۔

ہوئے پولی۔

انظی رکھ کر ہوئی۔

جىيى ل*گرىن ھى*ن

WWW.PAKSOCIETY.COM

آج کہدرہا تھا ماموں کہ کام بس ہوگیا ہے ایک آدھ دن میں آؤں گا تمہارا بھی پوچھ رہا تھا اور سلام کہا ہے۔'' ''ویلیم السلام !''اس نے خندہ پیشانی ہے

غزالہ اور بحیلہ اس کی دو ہی نندیں تھیں سرال کے نام پر،غزالہ ہڑی جبکہ بجیلہ نعمان سے چھوٹی تھی ، بجیلہ شادی کے بعدام میکہ جائی تھی جبکہ غزالہ کھر کے قریب ہی رہی تھیں ، نعمان کا کوئی بھائی نہ تھا اسی طرح حمیرہ کا بھی صرف ایک بھائی تھا جو کہ لندن میں آباد تھا وہ مہیئہ بھر ایک بھائی تھا جو کہ لندن میں آباد تھا وہ مہیئہ بھر ایک بھائی تھا جو کہ لندن میں آباد تھا وہ مہیئہ بھر ایک بھائی تھا جو کہ لندن میں آباد تھا وہ مہیئہ بھر

دونوں کی فیملیز چھوٹی می تھیں اور جمیرہ کے
لئے آج کل یہ فکر مندی کی علامت تھی، غزالہ
ہاجی تو خوویا کی تھیں شازیدان کی ایک بھی قوں اور
ارسلان بیٹا تھا، شازیہ کی شادی ہو چکی تھی جبکہ
ارسلان ابھی کنوارا تھا۔

جب سے وہ گھر آئی تھی گھر کی حالت دیکھ کروہ پریشان رہنے لگی تھی، ابھی صرف ایک ماہ رہ کر گئی تھی تو گھر کی حالت خراب ہوگئی تھی۔ ''دوکروں کے اوپر کام ہوتو ایسا ہی ہوتا

اسے انظر الد باجی نے اسے کہا تھا جب اس نے ذکر کیا تھا ماس کا تو۔

غزالہ ہائی نے ایک آ دھ ہار چکرانگایا تھا تگر جس طرح حمیرہ گھر کی صفائی تھرائی کراتی تھی وہ ہات غزالہ ہاتی میں ہیں تھی۔

حمیرہ شروع ہی سے بہت Active کی ہے۔ آگر چہ جائے گھر کے معاملات ہوں یا بچوں کے، آگر چہ شیخ لکوایا ہوا تھا بچوں کی ٹیوشنز کے لئے گر پھر بھی وہ خود روزانہ ان کا ہوم ورک چیک کرتی تھی مالی لان کے لئے آیا تو سر پہ کھڑی ہوکر کام کراتی ،

مای سے کوئے کھردے تک اچھے سے صاف کراتی۔

اسے صاف سقرے گھر سے عشق تھا، گھر صاف ہو، کرینے سے سجا ہو پھولوں سے بھرا ہو اسے بہت اچھا لگنا تھا، وہ انپے گھر کو جنت کہتی تھی اور اسے جنت جیسا بنانے میں بھی گئی رہتی تھی

مر ہاسپیل سے واپسی پراسے حقیق دکھ ہوا تھا، گھر اہتر ہو رہا تھا، آج اسے آئے جوتھا دن تھا اب اس میں پہلے جیسی ہمت نہیں رہی تھی کہ ہا ی کے پریہ کھڑے ہوکر کام کرائے ، بچوں کو وقت دے دہ کہ بری رہتی تھی۔

دہاغ اس کا عجیب الجھنوں میں الجھا ہوا تھا،ایسا کیسے چلے گامیرے بعد کیا ہے گامیرے شوہر، بچوں اور گھر کا، وہ گھر جس کو میں نے اتن محبت سے سینچا ہے، وہ گھر جس کو اپنی زندگا کے گیارہ سمال دیئے ہیں جب اس کی شادی ہوئی تو وہ چوہیں سال کی تھی اور اب وہ پینیٹیس کی ہونے گئی تھی، کتنی مخضر ہے تال میری زندگی شاید پینیٹیس سال اور سچھ دن۔

وہ کمرے بیں لیٹی سامنے تصویر کو گھور رہی مقی، جبکہ دہاغ کی سوچیں پھر سے منتشر تھیں، ایک سوال اسے بے چین کی ہوئے تھا، کہ میرے بعد کیا ہوگا؟ وہ بہت فکر مند تھی دہاغ پر مسلسل زور دینے کی وجہ سے وہ دکھنے لگا تھا، پھر ایا بھر ایک اس نے لیپ ٹاپ جو سائیڈ ٹیبل پر بڑتا اٹھایا اور کھول کر سرچ کرنے گئی، کہ اس کے پاس اٹھایا اور کھول کر سرچ کرنے گئی، کہ اس کے پاس کتنا وقت بچاہے، وہ اپنی بہاری کے متعلق جانے گئی اور گہرائی ہے۔

ہے۔ بیائے مجڑاؤ پڑھتا جارہا تھااور سے بات نعمان کے یں۔ ''اچھاتم جیٹھو میں چینج کر کے آتا ہوں۔'' وہ اٹھئےلگا۔ ''سر میں ایس میں اس

"مای میرے لئے جائے اور لی بی سے لئے جوں بناؤیس آرہا ہوں۔" وہ بولتے ہوئے مرے من جالا گیا۔

ال کل مجھے گرایک دم صاف چاہے جھیں مال کل مج تک ہر چز بالکل صاف دھلی دھلائی ہونی چاہیے۔ "حمیرہ کی نظریں گندے کشن پر اٹک گئیں تو دوبارہ اسے یادا گیا تو ہاسی کو بولی۔ اٹک گئیں تو دوبارہ اسے یادا گیا تو ہاسی کو بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے فارغ ہی نہ کر دے، پردہ منٹ بعد نعمان نہا کرآ گیا، استے میں ہائی۔

جائے اور جوس بھی لے آئیں۔ میں میں میں اور خالد بھائی آئے تھے۔''وہ جوس کا سیب لے کر بولی۔

''اجھا! میں نے کل بتایا تھا گرتم آگئ ہوگھر اس لئے آئیں ہول گ۔'' نعمان نے کپ اٹھایا۔

" " نفریحہ بیٹا آپ بھی کھیلو کہا ٹی وی دیکھتی رہتی ہوتم۔" نعمان نے فریحہ کو کہا جواب بھی ٹی وی دیکھنے میں گم تھی۔

''یا پائی بس دو من بیر برنس والے کارٹونز ختم ہونے گئے ہیں۔'' وہ نظریں ہٹائے بغیر ہوئی۔

" كيا كهدري تفيل باجي-" وه دوباره متوجه

'' پی جی بیں جال چال ہو چھ رہی تھیں شاذیہ بھی (بیٹی) سلام دے رہی تھی، کہدر ہی تھیں کدارسلان (بیٹا) بھی کل آئے گا اسلام آباد سے۔''

"مول میری بات ہوئی تھی ارسلان سے

سکوں۔'' آنسو بندھ تو ڑے نکل آئے ،ای نے کھڑی سے باہر دیکھا، تمزہ بال کرا رہا تھا جبکہ سمٹر نے بلا بگڑا تھا، کنٹا خوش لگ رہا تھا وہ کھیلتے ہوئے ، جبکہ فریحہ انہاک سے کارٹونز میں کھوئی ہوئی تھی۔ بوئی تھی۔

"میرے بچی آ و نگلی، میرے مالک جھے مہلت دے کدان کے مستقبل کے لئے چندا ہم نصلے کریا وں۔" وہ ناخن منہ میں لئے پرسوچ تھی۔

"السلام عليم جناب!" تعمان باس أكر لا-

''وعلیکم السلام!'' اس نے ہشاش بشاش بنے کی بھر پورکوشش کی مگرنا کام رہی۔ منت کی بھر اور کوشش کی مگرنا کام رہی۔ ''تمہاری حالت نہیں ٹھیک ٹاں۔'' وہ فکر

مہاری عالت ہیں تھیک نال یہ وہ مگر مندی سے اس کے قریب والے صوفے پر بیٹی گیا۔

''ہاں وہ بس درد ہور ہاہے اور تو سیجے نہیں ابھی میڈیسن لیل ہیں میں نے ٹھیک ہو جائے گا۔''وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے ہوئی۔

'' پلیز آرام کروتم ، کوئی ضرورت مہیں ہے یوں اس طرح صوفے پر بے آرام ہونے کی چلو کمرے میں لے چلنا ہوں تمہیں۔''وہ اٹھنے نگا تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔

''اجھی تو آئی ہوں میں کمرے میں نعمان دل گھبرار ہاتھا توسسٹر سے کہا کہ جھے باہر ہی لے چلیں تو وہ لے آئیں ہیں۔''حمیرہ نے کھڑی کی طرف دیکھ کر کہا جہاں اب وہ گیند کرا رہی تھی، نعمان نے بھی دیکھااور سکرادیا۔

" ' كَانِي مَانُسَ خَانَةِ نَ مَعْلُومٌ ہُوتی ہیں۔''اس نے كہا۔

میں ، فرض واقعی کانی سوہرسی خانون ہیں ، فرض شاس ، مسکراتی ہوئیں۔'' حمیرہ نے بھی تعریف

اهمامه حما 100 نكبوبر 2014

لئے تشویش ناک تھی ، وہمسلسل اسے لے کرفکر مندتھا کیونکہ وہمیرہ کو کھونانہیں جا ہتا تھا، وہ بہت 💵 عابتا تھا اسے اس نے جب سے ہوش سنجالا تھا صرف ای کے بارے میں سوجا تھاوہ اس کی خالہ للا زادهی، اس کی امی اور حمیره کی امی دو ہی جہنیں

دونوں کا بہار اور سلوک مثانی تھا لہٰذا جب نعمان کا رشتہ گیا تو بغیر کسی جیل دلجیل بھی تبول کر لیا گیا جمیرہ کو یانے کے بعدوہ واقعی اینے آپ کو 🔾 قسمت والأسجه تنا تها اس ميس ہر وہ خوتی تھی جو بسی جھی مردکوا ہے جیون ساتھی میں جا ہے ہوتی ہے، ده سليقه شعارهي جايخ والي هي ، الهي بيوي هي اور سب سے بڑھ کروہ ایک اچھی ماں تھی۔

وه مستسل لان میں چکر لگا رہا تھا اور ساتھ S میں سکریٹ کے دھوئیں کو فضامیں جھوڑ رہا تھاوہ مسول كررما تفاكه بجهد دنول سے حميره كوكوني بات مسل پریشان کر رہی تھی ، کیا؟ وہ پہنیں جانتا تھا،اس نے بوجھنے کی کوشش کی مگروہ ٹال کئی تھی۔

آج اس نے بڑی مشکلوں سے مای کے سر په گھڑ ہے ہو کر گھر صاف کرایا تھا،انجی وہ گیراج کی صفائی ہے ِفارغ ہوئی بھی پھرادھر ہی کری پر

''السلام عليم مسزنعمان!''نسسٹر چنک اپ سامان کے کرآئیں اور کری کھسکا کراس کے

''وعلیکم السلام نسسڑ!'' اس نے خوش دنی

"مای بلیز ہم دونوں کے لئے جائے لے ا أسلي " معمره في آواز دي -

''لا نين آپ كارونين چيك ا*پ كر*لول ـ' ، في في چيك كرنے لكى۔

" آب نے بھی این بارے میں بتایا ہیں شائستہ''حمیرواں کے چہرے پرنظریں جماکر بونی ،کالی ممبری آ فیھیں اس کے اوپر کمان کی مانند بھنوئیں ، ناک نسبتاموٹا تھا جبکہ ہونٹ پیلے تھے۔ ''کیا؟'مجنونیں اچکائے پوچھا۔ "اپ بارے میں ای فیلی کے متعلق۔" وه الجمي بھي متوجه تھي ، و مسکر ائي 🚉

"میری کہانی تو عام ی ہے میرے بارے

' مجھئی آپ عام سی ہی سنا دیں۔'' وہ ملکے تھلکے انداز میں ہوتی۔

'ضرور'' وہ کری کے ساتھ فیک نگا کر بیغ

''نهم حاربهن بهائي تھے، والد کی وفات بجین میں آئی ہو گئی تھی ، ای نے کھر کوا چھے سے چلانے کی کوشش میں زندگی گزار وی میرے بھائی بڑے تھے جبکہ بہن چھوٹی ، گز ریسر بس کز ارا ہی تھا ،میرمی بہن دس سال کی تھی تو اس کی وفات ہوگئی۔"کہجہایک دم بجھے گیا۔

" "ميٹرک ميں آئي تو والده کا انتقال ہو گيا ا ا بے بل بوتے بر کر بیویش ممل کیا اس دوران بھائیوں کی شادیاں ہولئیں، جب محسوس ہونے لگا کہ بھا بھیوں کو بوجھ لگنے لگی ہوں تو اپنے لئے مجھے نفلے لے لئے اور بس زس کا کورس کیا اور ہیتال کے ہاشکر میں شفٹ ہوگئی، عزت کے ساتھ زندگی گز رانے کو، اب بھائی بھی خوش اور میں بھی پرسکون عید شب برات برمل کیتی ہوں ان ہے۔'' آخر میں لہجہ رہ مگر ہوگیا ،اتنے میں ماس عائے لے آئی۔

'' لیجئے۔''حمیرہ نے اشارہ کیا۔ ''شکریہ۔'' ایں نے کپ تھامتے ہوئے کہا چرے یر اداس واضح تھی، جے حمیرہ نے محسوں

ہے بہت ڈرلگنا تھا، جب بھی نعمان کمل چیک اب کا کہتے میں ٹال جانی ۔''و ہ طنز رید سکرائی۔ " كهر جب در د بز صنے نگا تو تجھے لگ كه شايد السیر ہے معدہ کا ،نعمان نے حتی ہے کہا کہاب بس ممل چیک اب ہوگا ، ڈاکٹر کے ماس کئی تو سمجھ نسيث بيوسة اورجب ريورث ماته آتي توبهت دريهو كي محى-"اس كي آنكهون مين آنسوآ محته-'' مجھے انسوس ہوا سز نعمان ۔'' شائستہ نے نری سے اس کا ہاتھ تھا ما۔ "موں \_" وہ نری سے آنسو صاف کرنے

ا بھی ابھی وہ بچوں کے ساتھ ٹائم گزار کر مرے ہیں آئی تھی کہ اجا تک اس کا دل خراب ہونے نگاملی آنے لی ادر سر چکرانے لگا، وہ بردی مشکلوں سے واش روم تک کئی ، اس نے منہ مجر کر خون کی الش کی ۔

"مطلب وفت اب قریب ہے۔" اس کی ا تنگھوں میں آنسوا گئے۔

''محیرہ! تم واش روم میں ہو۔'' نعمان کی

"جی .... جی ..... کی اس نے جلدی سے سنک صاف کیا اور منہ پر بانی کے محیفظے بارنے لکی ، پھر دویتے سے منہ صاف کیا اور ہا ہرآ گیا۔ "جي کيا بات ہے؟" وه مسكرائي اور پلايس جھیکے بنااہےد کھنے لی۔

" "ہم باہر چل رہے ہیں کھانا کھانے۔" اس نے کہااور اکماری ہے کچھ نکا لئے لگا ، پلٹا تو وہ ای حالت میں کھڑی تھی۔ '' کیابہت احما لگ رہا ہوآ ہے کو جناب'' وه شوخ مواتو تميره كي آنگھيں مجرآ ميں۔

'''اب تو مہلت بھی حتم ہونے کو ہے تعمال '

'' آپ کو کینسرجیسی خطرناک بیاری ہے اور میں نے آپ کی ہسٹری دیکھی ہے آپ کی سخیص آخری سیج پر ہوتی میرے لئے میے جیران کن ہے، كيونكيهاس مرض كي تكليف كاني موني ہے۔ "محيره نے ج مراہٹ کے ماتھ کہا۔ المن میں آپ، میرے کائی عرصے سے پیٹ میں دردر بتا تھا۔ ' پھر خاموش ہو گئی اور لان کو دیکھنے لگی جہال بودے ہوا کے ساتھ الھیلیاں کررہی تھے، دا میں جانب کونے میں موہیے کا بڑاسا بودا تھا جس کے ڈیٹیرون بھول تھے، اس کے ساتھ ہی رات کی رائی تھی،مشرق کی جانب کونے میں بڑا سالیموں کا بوداً تھا جہال كي كيمول لئك رب تھ، ديوارول كے ساتھ کیار یا آن بن تھی جہاں موسی بودے کیے تھے، كيراج كے بلر كے ساتھ بوكن ويليا كى بيل ير ہ رہی تھی اور دلیوار کے سماتھ دوڑیاں با ندھ کرمنی بلانث لگاما كم تهاء لان حور اني مين تها درميان میں دو کرسیاں پڑی تھیں۔ طویل خاموتی کے بعدوہ بولی۔ ر میں اینے پیٹ درد کی وجہ بھی کیس جھتی مھی تو بھی لگنا کہ شاید سملک کا مسئلہ ہے، تی ہی

ڈاکٹر سے دوالے آئی تو وقتی آرام مل جاتا ،تو بھی

ٹو کئے آز ماتی رہی، مجھے شروع ہی ہے ڈاکٹرز

''شاری نہیں کی آپ نے ؟''لہجیٹو لٹا تھا۔

' ' 'مبیں ، بھی خیال ہی مبیں آیا کہ شادی کر

"مول-" حميره كب ك اوير بهاب كو

" آپ سے ایک ہات بوچھوں اگر آپ

ما سُنڈ نہ کریں تو۔''مسٹر نے بھیکتے ہوئے یو چھا۔

" بی ضرور -"حمیره سنرانی <sub>-</sub>

لول۔''وورفت ہے سکرانی۔

د ملھتے ہوئے بوتی۔

WANNA PAKISOCHETY COM rspk paksociety com تے جمیر ہلوگوں سے ل کرا کتانے فکی تھی ،اس کی

طبیت تیزی سے خراب مور بی تھی اور صحت دن

ا بھی ایھی وہ اینے بھائی جان کا نون سن کر

نارغ ہونی تھی ،اس سے مہلے ردوس کی مسز شہیر

آ لی تھیں اور اس سے پہلے غزالہ جی اور ان کا بیٹا

ارسلان آئے تھے ساتھ میں غزالہ یاجی کی مندنبیلہ

تھی جو اجھی کنواری تھی ، وہ کانی تھلن محسوس کر

<sub>دی ت</sub>ھی وہ بیڈ ہر دراز ہوئی تو نیند کا شائبہ <del>ت</del>ک

آئھوں میں نہآیا حالا کہ اس کی شدیدخواہش تھی

کہ اب وہ پچھ دہرسو جائے ،مسمٹر نے اسے دوا

بھی دی تھی اس سے بھی کوئی خاص بہتری نہیں

آ أَنْ تَعَيْءُ بِينِ مِينِ بِلا كا درو تَعَا مَكْر سوچيس منتشر

کیں ،وہ بوج سوچ کر پریشان ہورہی تھی کہ کیا

کرے، وہ اینے بچول کو محفوظ ہاتھوں میں دے

کر جانا جا ہی تھی، جو تھیک سے ہر ورش کر سکے،

فاہدان میں کوئی نہ تھا جو اس کے کھر آ کر رہتا ،

صرف ایک ہی خیال اس کے ذہمن میں اجراء

اں رہمی سب سے بہتر راستہ ہے، آج ہی بات

ارات اس کی حالت خراب ہو کی اے پھر

سے خون کی التی ہوتی تھی، وہ تڈھال می بستریر

يزي هي آس کي حالت عجيب مور بي هي وه بهت

مِدْ بِاتِي بُورَ بِي تَحِي إوْرا أَ يُحْصِينَ بِسِ بِرِسْخِ كُو تِيَارِ

تھیں انعمان جب سونے کے لئے آیا تو اس نے

''نعمان!'' آواز دهیمی اور کرورنتی ا

وه سامنے لکی تصویر کو دیکھنے لگی اور الفاظ

ترتیب دینے لگی ، جوبھی تھا اسے مدکہتا ہی تھا اور

ره بھی اب کیونکہ وقت بہت کم تھا، وہ کچھتو تقف

"مال بولويه" وه بيزير دراز بهوايه

کروں کی نعمان ہے۔

ہمت کر کے بولا۔

سكے بعد ہوتی۔

بدن کرنی جارہی تھی۔

خمیره کی چالت غیر ہو رہی تھی مگر وہ برداشت کر رہی تھی اینے پیاروں کی خوتی کے

معتم مجيك نبيل بوتو آرام كرو پليز ، هم نبيل جاتے العمان نے اس کے چرے کے بدلتے زاويول كوتمو لته ہوئے بولا۔

"او کے چلو۔ او مطمئن مبین تھا مر خاموں

'' آپ بھی چلیں سسٹر۔' 'نعمان نے دعوت دی شائستہ کو جو حزہ کو نتار کرنے میں لئی تھی جمیرہ نے مسٹر کوغور سے دیکھا۔

''واقعی بیمیرے کھرے کئے اور بچوں کے '''میں بھی جھےتو میندآ رہی ہے آپ لوگ

''مسزنعمان بیٹیبلٹ آ سی ضرور کے کیجئے گا اوکے۔''وہ دوائیوں کا پتداس کے سامنے کر کے

" تفینک یوسسٹر۔ " حمیرہ نے تھام کیا اور پھروہ جلے گئے۔

كمريين مهمانون كاتاننا بندها ربتانها تبقي کوئی رشتے دار عملات کوآجاتا تو جھی نعمان کے دوست اوران کی فیملیز جمیره اورنعمان کا سوشل سركل كاني وسيع تها، وه لوكول سے كھلا ملاكرتے تے ای وجہ سے لوگ بھی آئے دن آتے رہے

ودمين مين مين ميك مول جليل بليز- اوه مضبوط بن كردكهانے كلى۔

کئے درست فیصلہ موگا۔ 'وہ بچھلے کی دنوں سے جس مشكش تھي اس كاجواب اے مل كيا تھا۔ جائیں انجوائے کریں۔'' انداز معذرت خواہ تھا، ایں نے حمزہ کی ٹاک سیجی، جیسے حمیرہ اکثر سیجی آ

"ہر مرنے والے سے اس کی آخری خواہش بو حصے میں اکیا آب مجھ سے میں بو پھیں گے۔'' نعمان نے حمرانی سے اسے دیکھا جو سامنے تصویر میں کھوئی ہوئی تھی۔

'' کیا بات ہے حمیرہ میں نوٹ کر رہا ہوں كهُم مجهر بيثان بو-"وهاس كي طرف مرا-''کوئی بات تہیں ہے میں نے جو یو حیما ہے وہ بتا عیں۔''وہ بنامڑے بولی۔

''کیا آب میری آخری، آخری خواہش مہیں جاننا جائے ، کینن پہلا وعدہ کریں کہاسے پورا ضرور کریں گے۔'' وہ اپنی طرف سے ہرفرار گاراستہ بند کر دینا جا ہی تھی تعمان کے لئے۔

کونکہ و و اچھے سے جانت تھی کہ نعمان مہیں مانے کی، نعمان خاموش رہا اس نے اس کی خاموتی کورضامندی کر دانا اور بونی۔

''میری آخری خواہش یہ ہے کہ آپ میرے مرنے کے بعد ....، منمان کا بوراجنم ساعت بنا ہوا تھا وہ جاننا جا بتنا تھا کہ کیاعم اے اندرے کھائے جارہا ہے وہ خاموش تھا جبکہ حمیرہ نے تو قف کیا ،ایک لمباسانس لیا اور پھر ہوئی۔ "میرے مرنے کے بعد آپ دوسری شادی کر کیجے گا۔ "آخر کاروہ ہمت کر کے بولی۔ '' یہ میری آخری خواہش ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیس جس سے مجھی مناسب مجھیں'' ٹھا۔۔۔۔ ٹھا۔۔۔۔ ٹھا۔۔۔۔ نعمان کو لگا کہ آس

ياس كونى بناف چلار مامو-مير سيتم كيا كهدراي موخميره- " وه حہث سے بیٹھ گیا انتھوں میں جرانی کا سمندر موجزن تقاب

إ' بليزنعمان!'' وهمژي۔ المليز مين نے بہت سوچ سمجھ كر ايل خواہش کا اظہار کیا ہے۔' وہ ہاتھ کے اشارے

ماعدامه حيا 106 کيو پر 2014

''ہاں جھئ چکو، یایا تھی کب سے تیار میں بس ماما ہی در کررہی میں۔'' وہ سارا الزام ماهنامه حنا 10 اكتوبر 2014

میں اپنی آنکھوں میں آپ کومحفوظ کر لینا جا ہتی

ہوں ہمیشہ کے لئے۔'' وہ دل میں بونی لب ہنوز

كيونكدا بي بجهي بهت البھي لگ ربي بين -'

وہ اے کندھول سے تھام کر بولا اور پاس پڑے

جوبھی ہرنی کی طرح تھیں اے گڈھوں میں پڑی

معلوم ہوتیں تھیں، گال جو بھی رہ نیا کے گالوں کی

طرح تھے بیک گئے تھے، ہونٹ جو بھی تر وتازہ

گانب کی طرح لکتے تھے اب بالکل مرحما مجئے

تھے،رنگ جوبھی سبح کی یا گیزہ روشن لگتا تھا اب

شام کی طرح ڈھلی گہا تھا، مگر اب بھی نعمان کو دہ

کیلی جیسی ہی گلتی تھی ، شاید وہ قبول مہیں کرنا جا ہتا

'' مجھے بھول تو نہیں جائیں گے نعمان۔'

نغمان نے ایں کی آنکھوں میں جھانکا جہال

« دهمهمیں بھول گیا تو جیوں گا کیسے؟ " نری

''تم میری زندگ ہوحمیرہ ہتم سے بات جانتی

ہومہیں کو دینے سے سب سے زیادہ میں ڈرتا

ہوں،شایدہم بھی اتنامہیں ڈرنی۔ "محمیرہ اس کے

سینے سے آ لئی اور وہ بندھ جواس نے باندھ رکھا

تھا آنسوؤں کے سمندر پس وہ ٹوٹ گیا ،نعمان کی

فریجہا جا تک کمرے میں آئی ہووہ دونوں سیھلے۔

''ماہا، یا یا چلونا میں کب سے تیار ہول۔''

''چلو گھر آج میں بھی آپ کو تھورتا ہوں

اس کا جبرہ بالکل مرحبا گیا تھا، وہ آئیکھیں

بند تھے،اس نے اثبات میں سر ہلایا۔

صوفے میر بھا دیا ہے ۔

تھا کہ وہ دل کئ ہے۔

سوال احيا نك كبيا كيا تھا۔

برسات کی واضح دهملی کھی۔

ہے اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔

آنگھیں بھی پرنم تھیں۔

نهان \_" وه است خاموش دیکه کر پھر بولی \_

''غزالہ ہاجی کی نند ہے، آپ کے دوست

تبری بہن ہے اور میرے خیال میں توسسٹر

شائسة بھی ہیں اور بھی مبہت می لڑ کیاں ہو سنیں

جنہیں سہارے کی ضرورت ہے، اگر مناسب

مجھیں توسسر شاکستہ سے ہی شادی کر کیجئے گا،

جھے اے رب بر ممل یقین ہے کہ وہ میری

رعادُن كورد جين كرے گا۔ "وہ اسے آنسوصاف

" پلیز حمیره ..... بس کر دو به وه چ<sup>و</sup> گیا اور

اٹھ کر چلا گیا ، نعمان کے جاتے ہی وہ مضبوط نظر

آنے والی غورت ریت کی دیوارسی طرح ڈھ گئی

'' آ پنہیں جانتے نعمان میں نے دل پر

كتابوا پھر رك كرآت ہے يہ بات كى ہے، يس

سى تكليف ميں ہوں آپ مہيں سمجھ سكتے كما يك

عورت کے لئے کس قدر مھن امر ہوتا ہے ایے

ھے کی خوشیاں میں اور کی حجولی میں ڈال دینا،

این جنت کی جالی کسی اور کوشما دینا، میری تکلیفول

كواورند مرفيها تني پليز نعمان يـ" وه چره يروونول

' وہ مجھ سے اتنی بری خواہش کیسے کرسکتی

ے، بہ جانے ہوئے بھی کہ بیں مید بوری بیس کر

سأنا " وه سكريث برسكريث مجهوتك رما تها اور

مسلسل ميراج مين چكرلكار با تفاء رات كاند جائے

کون سرا پیرتھا شاید آخری پیرتھا، اس کا دماع

ایی خواہش کا اظہار کیا ہے مگر، میں کیا کروں اس

کے علاوہ نہ بھی کسی کا تصور کیا اور نہ کرسکوں گا،

لتن اميدوں سے لتني مشكلوں سے اس نے

الهركة كرستيول سےرورای هي-

بالكل وأؤف موتا جار بالقوايه

اور پھوٹ پھوٹ کررور کا۔

'آپ کے پاس بہت ی Options بیں

° کان لو که میں شادی کرلوں گا مگراس ہائے کی کیا گارٹی ہے کہ آنے والی انھی ماں ہوگی وہ سوتیلا ین جمیں دکھائے کی اور اس بات کا کہا بھروسہ ہے کہ آئے والی میری اچھی ہم سفرین یائے کی اور میں خود بیک وہ اپنی طرف انظی کر کے

ٹوٹ رہی تھی گھر بھی ہمت کر کے بولی۔

''مرعورت میں ماں ہو گی ہے نعمان ، میاتو لوگ ہیں جو اسے سوتیلی بنا ذیتے ہیں، فرض شاس عورتیں اینے فرض کو بخولی جانتی ہن تعمان، اب مسٹر شائستہ کو ہی لیے لیں ء وہ آگتیے دن سے ہارے ساتھ ہیں مگر وہ بھی بھی غیر آبال لليس، بيج مانوس ہو محتے ہيں ان سے ميري ديكھ بھال کرنے میں کوئی سرمہیں چھوڑتیں وہ کمپین ہاری پرائیوی میں بھی وظل انداز مبیں ہوتیں میں قدر ممل خاتون معلوم ہوتیں ہیں وہ، بچوں کو آگر یبار سے رہنڈل کیا جائے تو وہ معجل جاتے ہیں اور جہال تک بات آپ کی ہے وقت سب ہے بڑامرہم ہوتا ہے، آپ بھی ونت کے ساتھ معجل ہی جاؤ گے ،مرنے والے کے ساتھ کوئی نہیں مرتا اس نے آگئے کا سفر السکیلے ہی کرنا ہوتا ہے۔ نعمان اس کوئن رہا تھا وہ کس قدر بہادری ے بول رہی تھی اس کی ہر دلیل مکمل تھی اور نعمان کوا پٹا دا من خالی لگ رہا تھاجہاں بولنے کے لئے مجھ

یل لگانا جا بتا تقاءاس نے نری سے اس کا ہاتھ

" حميره! تم جانتي جو كه بينامكن ب مير ب گئے کہ میں تمہاری جگہ سی اور کودے دول۔" وہ نظریں جرا گیا وہ اس کی آنکھوں کی تاب کوادا '' دنیا میں کھیمجی نامکن نہیں ہے نعمان!''

''میں خوداے اپنایا وُن گائے اے تمہاری عِلْم دے ياس سے، بناؤ تھے۔ " وہ اس کی آنکھوں میں جھا تک رہی تھی جہاں آنسو تیرریے ته، وه كزور بيس يرنا جائي هي وه بيس جائي مي کہ وہ میموقع گنوادے، وہ اچھے سے جانتی تھی کیہ تعبان کو راضی کرنا سب سے بردا مرحلہ ہے، وہ

کہ میں مر رہی ہول گئتی کی ساسیں ہیں میرے ماس اب- " آواز مین درد بعر آما، مگر وه مجر جمی ہمت سے بولی، جبکہ آنکھوں سے آنسو جاری " ہم دونول نے سے کھر بہت پیار سے بنایا ہے، ہارے نیچ بہت چھوٹے ہیں اہلی، اس کھر کومیرے بچوں اور آپ کوبھی ایک عورت کی ضرورت ہو گی، اس کھر کو سنجا لنے والی کی ضرورت ہو ہے میرے بچوں کوائیک انھی ماں کی ضرورت ہے اور آپ کو سہارے کی ضرورت یڑے کی نعمان، پلیز میری خواہش کی عزت

میرے خدا کیا کروں، وہ آسان پر نظر جما کر بولا جہاں جا ندا وہنے کولگا۔

آج مبح ہی ہے وہ بہت نڈھال تھی، رات کھر رونے کے باعث آ معیں سوج سیس تھیں جبكه سر چكرا ر ما تھا، و ہ بہت مشكل ہے آھى اور بسير اور پین لے کر کرس پر جاہیمی ، تعمان کمرے میں آيا تووه الماري ميں پچھر كھر ہي تھي -'' کیار کھر ہی ہوتم ؟'' وہ متوجہ تھا۔ "جس سے شادی کریں نا آپ اسے دے دیجے گاریہ میری طرف سے "وود ملیے بغیر چور

"حميره پليز، ايس ما تين مت گرو<sup>ن</sup>" وه اسے كندهول سے تقام كر بولا۔ '' ریمیری آخری خواہش ہے نعمان جوآپ کو ماننا ہی ہوگی۔'' یوہ اس کی آتھوں میں حیصا تک کر بولی جہاں امیر تھی کہوہ مان جائے گا۔

''مجھ سے وعدہ کریں نعمان وعدہ کریں کہ ميرے جاتے ہى جس قدر جلد ممكن ہوآ ب شادى كريس مح، وعده كرين " حميره ك دونول ہاتھ اس کے سینے پر تھے جہاں سے اس کے دل کی دھر کن حمیرہ محسوں کرسکتی تھی۔

نعمان نے سر جھکالیا ،اس نے اپنی ہارسکیم کر لی اوراہے ہانہوں میں بھرلیا۔

ابھی وہ چند کیجے پہلے ہی لیٹی تھی کہ اس کے پیٹ میں دردِ پھر سے شروع ہو گیا وہ تڑیے لگی ساتھ ہی دل تھبرانے لگا، وہ بستریر بن مالی کی چھلی کی طرح تروپ رہی تھی جب سسٹر کمرے میں آئیں ، و ہ اسے دیکھ کرنوراً کہی اوراسے سنجالنے

"مای مای جلدی آؤے" اس کے ہاتھ تیزی

ماهيامه حنا 166 اكتوبر 2014

HOR PAKUSUAN

WWW.PAKSOCIETY.COM rspk paksociety com

PAKSOCIETY I

**TAKSOURE** 

كريں پليز-"وہ التجاء كررہي تھى جبكه اس كے ا ندرطوفان کی می کیفیت تھی۔ نعمان نے اس کا چہرہ دیکھا، ہو اب بھی

ہے بولی، نعمان نے اس کی آنکھوں میں جہا تکا

جہاں شدید کرب کی کیفیت تھی وہ بہت درد ہے

" آب جانے ہیں کہ میں آپ کوآپ ہے

" 'ليكن حميره .....' وه مجهر بولنا جا**بت**ا تها مگر

''پلیز نعمان! آپ جانتے ہیں اچھے ہے

زما دہ جا ہتی ہوں ،اگر میں بیہ فیصلہ کر سکتی ہوں تو

حمیرہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔

گزرر بی تھی صاف پینہ چل رہا تھا۔

وه آنگھیں موند کر ہو لی'

آپ مل بھی کر سکتے ہیں۔''

ایک کوشش کر لینا حابتا تھا، حالا نکہ وہ اچھے سے

جانتا تھا کہ اس طوفان کے آگے اس کی جھونپرزی کی کوئی بسات ہیں ہے مگر پھر بھی وہ ایک آخری

جیسے کئی دن سے بدلے ہی ندہوں ، ان کا جی خراب ہو گیا، بیہ ی حمیرہ ہوئی تھی تو تھر مہک رہا ہوتا تھا وہ نعمان کوالیہے رنکھ لیتی تو کتنا ژائنتی وہ

''نعمان میرے بچے کیا ہو گیاہے، این حالت دیکھوتو۔' وہ اس کے باس میٹھتے ہوئے بولیں۔

" كيا بوابا جي زنده بول - "كبجه يك دم بجها

"اسے زندہ ہونا ہی کہتے ہیں جینانہیں۔"

''میں مائی ہوں کہ حمیرہ کے جانے کا اثر ب سے زیادہ جھ پر ہوا ہے مرمیرے بھائی زند کی تو اہمی چل رہی ہے ناں ، اینامیس تو اینے بچوں کا خیال کر، مای کے سر برچھوڑ رکھا ہے تو

نے تو اپنا کھر ، وہ تو ہفتے بعد چکر لگا لیتی ہوں میں تو مای ذرا کام کر لیتی ہے مر چندا اس طرح ملازموں کے سر پر مہیں چھوڑا جاتا سب مجھ ابھی

تیرے بے چھوتے ہیں ان کے ذہن مرکبا اثر بڑے گا، میں ماتی ہول کہ کھر عورت سے جاتا

ہے مکر پھر بھی تم کچھ تو خیال کرو، اینے کمرے کا ہی حال دیکھ لوتم کس قدر گندا اور بے تر تبیب ہور ہا تها لو بورد كمركتا بي ترتيب مورما موكا-" وه

افسوس سے مجھاتے ہوئے بولیل۔

''میری مان بھائی تو شادی کے متعلق غور كر\_"انهول في آخركوافي دل كي بات كردي-''میرمی خواہش نعمان۔'' باس ہی کہیں حمیرہ کی بھی آواز گونجی ،اے لگا شاید حمیرہ نے ہی

با جي كوبھي كہا ہو گا مگر خاموش رہا۔

زنده رہنے کی جاہ عجب بجھی گئی تھی اس

بجے تقریباً قبل مضے نمیٹ میں، نعمان کو ماهنامه حدا 169 اكتربر 2014 روک لیا، اس نے نعمان کا ہاتھ مضبوطی سے تھایا

''نعمان <u>ن</u>ے۔''الِفا ظانُو ٺ رہے <u>تھے۔</u> ''خيال رکھنا۔''سالسين ٿو شخ آگيس۔ ' الله المرا آخر مل اس كے مند سے ادا ہوا اور چررور کا اورجم کا ساتھ ٹوٹ گیا جسم بے جان ہو گیا ، سرم نے بر حاکر چیک کیا، تر بے سود، نعمان آنھیں میاڑے اے دیکے رہا تھا اے یقین ہیں آ رہا تھا کہ وہ مرجل ہے۔

" پاپا ..... ماما كوكيا موات أرخد در تي الرت ياس آئي۔

تعمان بس جيپ چاپ ديکھ ريا تھا حمير ہ کونا جکہ آنکھیں ختک تھیں اسمٹر نے زمی سے فریحہ کو تعمان سے جدا کیا اور چھے لے کئی، سب کی المحين المحين المراجعة

فریحہ کو گزرے دو میسے ہونے کو آئے تھے، اے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ زندہ ہے جی رہاہے، اے لگتا تھا کہ وہ حمیرہ کے بغیر زندگی کا تصور ہی منہیں کرسکتا ہم وہ ٹھیک کہتی تھی مرنے والے کے ساتھ کوئی تہیں مرتا ،و ہمبی جی رہا تھا۔

غزاله باجي اكثرآتي تفيس وه گھر كااور بچوں کا دھیان کر لیتی تھیں ،آج سنڈے تھا تو وہ کھر مر ای موجود تھا، یکے باہر کھیل رہے تھے اے آوازی آرای تھیں،غزالہ باجی آ میں تواسے اس کے کمرے میں پایا جہاں وہ سامنے للی تصویر کو سل کھور رہا تھا، کمرے کی حالت اہر ہورہی تهی مشکن زده بید اور شکن زده وه خود، چیزین بلحری ہوئیں، سکریٹ کا دھوال کرے میں موجود تقا، وہ شاید سے سرید یی رہا تھا، داڑھی بڑھی ہوئی، گندے کپڑے ہورے تھے

ہے کام کر رہے تھے اور وہ حمیرہ کو انجکشن وے

'نعمان…… مسٹر نعمان۔'' حمیرہ کی سائسیں اکھڑنے لکیں۔ ''ریلیکس مزنعمان ریلیکس ''و «اہے تسلی

دينے لگى، ماى بھى دوڑى چلى آئى اور ساتھ مى يح بھی سسٹری آوازین کرا مھے۔

" ماى بليز ادهر بيفوين ايمبولينس منكواتي يون اورنعمان صاحب كهال بين \_''

''باجی وہ تو باہر نکلے ہیں۔'' مای حمیرہ کو سنجالتے ہوئے بولی جو بے جین تھی، دونوں یے دروازے کے ساتھ کھڑے عجیب حالت میں اپنی مال کود مکھرے سے انہیں سمجھ مہیں آ رہی تھی کہان کی مال کیوں یوں تڑے رہی ہے۔

حميره كردن موڑے اسے بيوں كو د مكھر ہى تھی حسرت سے ، وہ بولنا جا ہ رہی تھی مکر الفاظ منہ سے ادامیس ہو رہے تھے، اس کی آ تھوں سے آنسو جاری <u>تھے۔</u>

مسترابھی فون کرے فارغ ہی ہوئی تھی کہ نعمان بھی آگیا ہسٹر کے چہرے پرتشویش دیکھر

" شكر ہے آب آ گئے سر، مزنعمان كو ہاسینل کے کر جانا ہو گا جلدی، ان کی حالت خراب ہو گئی ہے۔'' وہ دونوں تیزی سے اندر برعے جہاں وہ اپنی آخری سائسیں لے رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس کی انتزہ یوں کو مر وزر ہا ہو،اسے اپناجسم بے جان ہوتامحسوں ہو ر ہا تھا، سائسیں سینے میں اٹک رہی تھیں آ تھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا۔

''حمیرہ پلیز ہمت کرد۔'' نعمان کی این عجیب حالت تھی ، وہ اسے اٹھانے لگا تو حمیرہ نے

ماهنانه خيان اكتوبر 2014

کے اندر حمیرہ کے جانے کے بعدسب کچھ گڈٹ ہو

گیا ہو جیسے، خوشی جیسے روٹھ کئی ہواور غمول نے

جیے ڈریرہ ڈال لیا ہو، وہ بس کھر میں پڑار ہتا تھا،

٣ فس بھی گئی دنوں ہے بیس جار ہا تھا ، بچوں پر بھی

توجه دینا حجبور دیا تها، اینا مجسی بوش مبیس ربا تها،

غزاله باجي بي تفيس جوا كثر آ كرسمجها تين تفيس، وه

باتوں ہی باتوں میں اسے شادمی کا لہتی تھیں اور

ساتھ ہی لڑ کیاں بھی بتا تیں ، بھی این نند نبیلہ کے

محن گانے لکتیں تو بھی حمیرہ کی منہ بولی خالہ جو

اس کے کیڑے سلائی کرتیں کھیں این کی بیجہ کیا

تعریف کرنے لکتیں، دوبس جاہتیں تھیں کہ نعمان

اپنی زندگی کو پھر سے ڈگر پر لے آئے ،ایک وہ ہی

تھا جوبس خاموش تھا، جو حیب سادھے حمیرہ کی

ہاہر سے آیا تھا کہ سامنے بچے پڑھ رہے تھے، وہ

سلام کرے کمرے میں چا گیا، کھای در بعد حزہ

كرے ميں آيا ہے بلانے كہ تيجر بلارے ميں ا

''مسٹر نعمان! یہ ویکھیں۔'' انہوں نے

"میں اکثر بات کرنا جا ہتا تھا آب ہے مگر

دونوں بچوں کے رزلٹ کارڈز آگے رکھ دیے،

نعمان نے خاموثی سے اٹھا گئے، دونوں کے

آپ A vailable کبیں ہوتے تھے۔"

ستاتیس آٹھائیس سال کا نوجوان بہت تل سے

بات کررہا تھا، وہ نعمان کی ذہنی حالت کے پیش

نظر الفاظ کے چناؤ کا خاص خیال کرتے ہوئے

آج بھی وہ ابھی بس آوارہ کردی کرکے

یا دوں کو سینے سے لگائے پڑار ہتا تھا۔

تو وہ اٹھ کرنیچیرے ملنے کوچل پڑا۔

رزلس خراب آئے تھے۔

''جي سرا''وه باادب بولا<sup></sup>

Ш

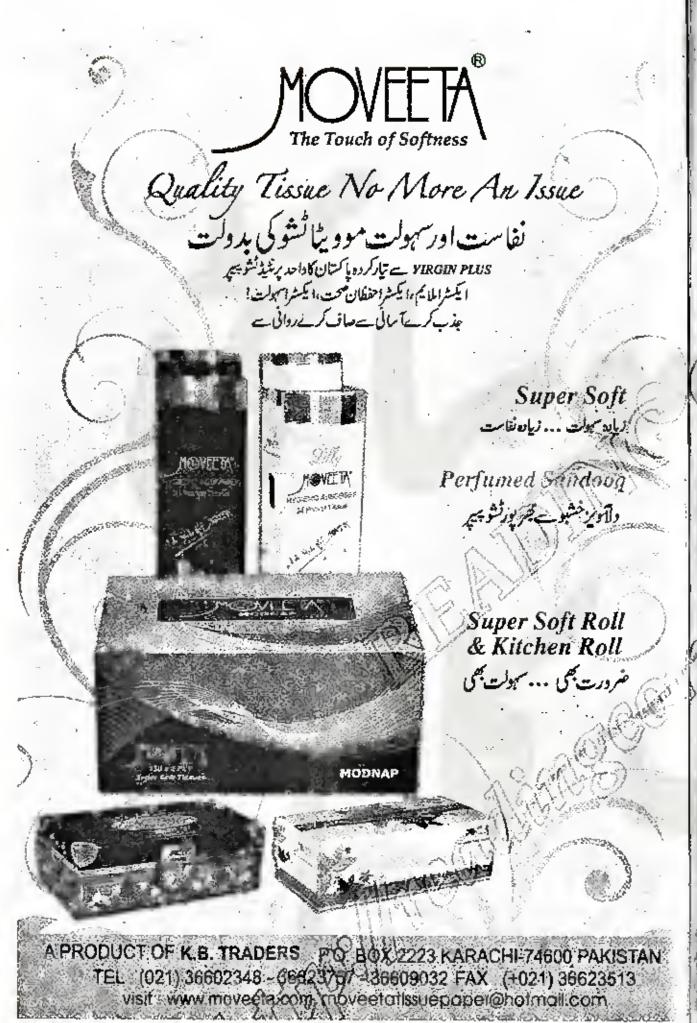

کھیں کہ جھے احساس ہی نہیں ہوئے دیتی تھی، بہاری کے باوجود پوری کوشش کرتی تھی، مل دانعی شرمندہ ہوں اب میں پوری کوشش کروں ہے کہ بچوں کو مجر پور توجہ دول اور فریحہ اور حز ہمی اب دل لگا کر پڑھیں کے اور کے۔' وہ بچوں کو و کیے کر بولا۔

"جى پايا!" دولول كى شرمنده ك آ داز آئى الله

وہ ابھی بچوں کوسطا کر آرہا ہے، اسے سمجھ بہتیں آربی تھی کدوہ کیسے اپنے اور حمیرہ کے بچوں سی آربی تھی کدوہ کیسے اپنے اور حمیرہ کے بچوں سے لاپرواہ ہوگیا تھا، وہ کمرے میں بوٹ مرد فرد کی جیسے سامنے بیتے کے دوسرے کنارے حمیرہ بیٹی ہو اور شکوہ لئے آنکھوں میں ایک آنکھوں میں ایک آنکھوں میں ایک بلب کی روش بی تھی صرف ۔

''حمیرہ!''دہ بے ساختہ بولا۔ ''میرے بچوں کا خیال نہیں رکھا آپ نے نعمان۔'' دہ بولی۔

''میره تم بی ہو؟''اسے یقین نہ ہوا۔ ''میرا کہا بھی نہیں مانا تا آپ نے۔'' وہ بنا جواب ویے بس بولے جا ربی تھی، سفید رنگ کے موتیوں سے بھرے جوڑے میں چہرہ دویے کے حالے میں لئے وہ بالکل حورلگ ربی تھی، کنی پاکیزہ، بالکل کا چج کی گڑیا لگ ربی تھی، وہ بے ساختہ اس کی طرف بڑھا۔

''میری خواہش کا احزام نہیں کیا آپ نے؟''وہ پھر یولی۔

''تعمیر ہتم بہال ہومیرے باس'' وہ اس کے اور باس ہوا۔

'' نمیری خواہش نہیں مانی آپ ۔۔۔۔۔ آپ نے جھے ناراض کیا ہے نعمان ، ناراض کیا ہے۔''

افسوس ہوا کیونکہ اس کے بچے ہمیشہ سے پوزیش ہولڈرز رہے تھے حمیر ہ کے ہوتے ہوئے۔ '' جیچ پڑھائی پر دھیان نہیں دے پارہے مر!''وہ ابولا۔

''جس کا نتیجہ بیدالگاہے کہ انہوں نے بہت
کم سکور گین کیا ہے اپنے نمیٹ میں، آپ نے
شایدان پر توجہ دیتا چھوڑ دی ہے یا پھر بہت ہی کم
توجہ دے پارے بیل، جبکہ آپ کی منز بچوں کی
پڑھائی کو لے کر کائی دلچیں شوکرتی تھیں، وہ
با قاعدہ میرے ساتھ بیٹے کران کی سٹر کی پات
چیت کرتی تھیں۔'' وہ خاموش ہوا اور نعمان کو
جیت کرتی تھیں۔'' وہ خاموش ہوا اور نعمان کو
جھائے سامنے بلتھے تھے۔

کریں۔ "وہ اس کے ٹیچر سے مخاطب ہوا۔ "I am exteramly sorry" واقعی لا پرواہ ہو گیا ہوں تمیرہ کے جانے کے بعد اس نے ساری ذمہ داریاں ایسے سنجالی ہوئیں

ماهنامه حنا 190 اكتربر 2014

'' آپ میرانهین حمیره کاانتخاب ہیں شائستہ

ادرآج وواس کے کمرے میں موجود تھی،

اے یا دھا کہ جب وہ پہلی باراس کھر میں آئی تھی

نواس کے دل میں بھی خواہش آئی تھی کہ کاش اس

كالبحى اليها حجودنا سأ كفر ممل كفر بوتا اليه بي

یارے بے اور جان تجھا ور کرنے والاشو ہر ہوتا،

اے نہیں معلوم تھا کہ کاتب تقدیر نے اس کی

ود اپنے بی خیالات میں م تھی کہ مرے

یں سی کی موجود کی کا احساس ہوا، اس نے ملیث

کر دیکھاتو تعمان نہ جانے کب سے اسے پیچھے

چونت سے لکا قد، جوڑے شانے ، بحرا ہواہم کا

مالک انسان تھا، چہرے پر ایک سجید کی می البتہ

آ تلهيس شرارت سے جري جوني معلوم ہوتين

ھیں، کالے سیدھے بال تھے جو ماتھے پر ہمجر

ہے ہے، کائی دنوں کی شیوسی اس کی، دہ

المجھے آپ کی بیات میں ہے۔ اور

" مول واقعی میمل تصویر ہے جاری " وہ

" آپ کو بچول کے ساتھ کھلا ملا دیکھ کر

'نيج بهت پيارے ميں ماشاء الله، وولو

سكون موار "وه ماته يحي بانده كرآواز شررى

خود پیارسمینا جاہتے ہیں۔" وہ ہاتھوں کومسل کر

بولی نہ جانے کیوں اسے نعمان سے بات کرنا

تصویری طرف اشاره کرے بول-

اس نے بہی بارنعمان کو تفصیل سے دیکھاء

تست ميں ريبي كمر لكه ديا تھا۔

"مروه مای کے ساتھ باہر گیا ہے سامان لينے - "فريحه نے اس كا ہاتھ البھى بھى تھاما ہوا تھا۔ " او کے کوئی ہات مہیں ہم انتظار کرتے

آئی تھی، مگر وہ دروازے یر ہی رک کئی، کرنے میں بھی کوئی تبدیل جیس تھی بس کی تھی تو اس کی جو اس كرے ميں بيشى بجق تھى، وہ نے تلے قدموں ہے اندر آئی، بیڈ، صوفہ، قالین، پردے بیرسیا نایا تندار ہے، سامان برا رہنا تھا مگر زندگی کا بھروسہیں آج سالس ہے تو کل ہیں ، اس نے

"ميرائي انتخاب كيون؟" اس في جيراني

نعمان کے ہوتے ہوئے ہوا کرتا تھا، اسے مز بھے اس کے انتخاب بر ممل یقین ہے۔' نعمان کی شدت سے یاد آئی اور آنکھیں بھر إلى المحتفر مكرتمام جمع تفريق لئے ہوا تھا۔

کتنا یا تریرار تھاا درانسانی زندگی ، انسانی زندگی کتنی آہ بحری اور د بوار مر لی ان کی تصویر کے آ مے کھڑی ہو گئ، اسے بیاتصور کھر میں لی سب تصويرون سے زيادہ پندآئي هي مس قدر مل تصور تھی محبت کرنے والوں کی، وہ سوجا کر فی

بائيس كفنول مين صرف بائيس كفنول مين زندگی مس قدر بدل کئی تھی، بائیس کھنٹے پہلے وہ

کل بی تعمان ایس سے ملنے ہاسپول آئے تے اسے جمرانی ہوئی تھی کہ بھلا اب کیا کام، مر انہوں نے اسے شادی کے لئے کما تھا، جے س کر ال كامنه كھلے كا كھلارہ گيا \_

مأهدامة حدا 192 كنوبر 2014

مشکل لگ روا تھا، آج نعمان کی آنگھیں اسے بدلی بدلی لگ رہی تھیں یا شاید اس کا تعمان کو د میکھنے کا نظریہ بدل گیا تھا۔

"آب ایھے سے جانتی ہیں شائستہ کہ میرے لئے حمیرہ کیا ہے۔''وہ کچھ دیرتو قف کے بعد بولا ، جبكه شائسة كالوراد جود ساعت بناموا تعار اس نے اپنے سامنے کھڑی عورت کور یکھا، سریدوویٹہ سجائے جس سے آ دھا سرڈھکا ہوا تھا، سر کی ما نگ صاف نظر آ رہی تھی کا لیے سیاہ بال جو كمآ م سے تكلے كو بے جين منے فيسل كر چرے پہ آرہے تھے، بینوی چبرے پر ہرتی جلیسی آ تکھیں اسے ہی دیکھر ہی تھیں۔

''میں نے اسے ٹوٹ کر جایا ہے، وہ میری زِندگی میں آنے والی واحد عورت تھی ، میں نے بھی جہیں سوچا تھا کہاس کے علاوہ نسی اور کوائی زندکی میں آنے دول گا بھر ..... و ور کا پھر بولا۔ · 'مگر ضروری تو تبی*ن که جو* انسان سو <u>سیح</u> وبی ہو، آپ کو میں اوری ذمہ داری سے اس کھر میں لایا ہوں، مجھے کچھ ونت درکار ہوگا حالات کے مطابق ڈھلنے کے لئے، مجھے امید ہے کہ آپ مجھیں گی۔'' وہ خاموش ہوا، شاکستہ کو مجھ ہیں آ ر ہی تھی کہ وہ کیا ہو لے ، لہذا جیب رہی۔ "ياد آيا" وه بولا اور الماري سے باكس

نکال کراس نے شائستہ کودیا۔ " بیمیرہ نے آپ کے لئے دیا تھا۔" وہ مسكرايا اور كمرے ہے نكل گيا ، شائستہ نے جمرت سے بائس کو دیکھا اور بیڈیر رکھ کرا سے کھو لنے کئی، ہائمس اور اندر ہے طلائی زیورات کےسیٹ فظے، ساتھ ہی ایک فوٹو الم، کھر کی جابیاں اور

اُیک خط نگلاءاس نے مجس ہوتے ہوئے سب

ہے مہلے خط نکالا اور پڑھا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM rspk paksociety com

ONUNE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 PAKSDERET

میں۔ "وہ اسے جمار کر ہوتی۔ ا بھی بھی وہ بچوں کو کھانا کھلا کر کمرے میں

تستر شائسته ایک همپتال کی ملازمه اور اب وه شائستەنعمان،اس گھرى ماللن تھى دوبچوں كى مال

نعمان شايدا ندرجلا كيا تعاجبكه ماي بمي نظر

حميره ..... ركو- "وه چاليا مروه جاتي جارجي هي، يهال تک كه ديواريس كم بهوكي\_ ''حميره!'' وه ڇايا جبكه اسے روڪنے كے کئے بڑھایا اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔

بەقتدم پیچھے جانی جار بی تھی۔

رات والے واقع کے بعد وہ بے چین ہو گیا تھاء آخر کاراس نے فیصلہ کیا اور اٹھ کے چلا گیا۔ \*\*\*

وه قدم به قدم ایس کی طریف برده رم اتحا اور ده قدم

موركو ..... تميره ميري بات سنو ..... ركو

اک نے مجھی نہیں سوجا تھا کہ دہ اس کی گھر میں بھی مالکن بن کرفتدم رکھے گی، یوں تو وہ کا فی باريبان تنجي تهي بلكه ره چي تهي مرايك ملازمه ي حیثیت سے جونوکری کرنے آئی ہو،وہ نعمان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے آگے بڑھی ہاتھ میں محقر ساسامان لئے ہوئے۔

''ارے مسٹر شائستہ!'' فریحہ جیک کر آئی اوراس کے کلے لگ کئی۔

' دکیسی ہوتم گڑیا؟'' وہ اس کا گال چوم کر

''میں تھیک ہویں، ماما کے جانے کے بعد آپ بھی ہمیں بھول نئیں۔'' سات سالہ فریحہ معقوميت سے بولي۔

"اركىس كرياشاكسة آنى آپ كو بھلا کیسے بھول سکتی ہیں ، وہ بس تھوڑا بزی تھی بس '' وہ اٹھتے ہوئے بولی۔

"الحِيما بتاؤ جِيزه كبال ٢٠٠٠ وه بولت ہوئے اردگر در مکھنے لگی۔

بہیں آرای تھی کھر کی حالت بھی کچھ اہتری تھی بممرى بلفرى، نفاست كاعضر غائب نفا، جومسز



میں دعا کرئی ہوں اپنے رب کے حضور کے حمہيں زندگی کی تمام خوشيوں سے مكنار كرسے اورتمام تعتیں عطا کرے میری درخواست ہے کہ مجصے تعمان کی اور بچوں کی بادوں میں زندہ رکھنا اوراین دعاؤں میں یا در کھنا۔

حميره نعمان شائسته خط پڑھ کرخوب روئی جمیرہ کی قدرُ اورعزت تو وه مملے بھی کرتی بھی مراب تو وہ اس کی گرویده بوگی، وه دانعی ایک با بهنیّ عورت هی، محبت كرنا اور نبهانا وه خوب جانتي تهي، جواين سوكن كى خوشيول كى وعاكرے اس كا دل اور ظرف كتنابرا موكا، وه خط ماتھ من لئے ايك مار پھران کی تصویر کے آھے کھڑی تھی۔

ومين وعده كرتى مول مسر تعمان كه ين آپ کے خواب جو آپ نے بچوں کے، نعمان کے اور اس کھر کے خوالے سے دیکھے ہیں انہیں ضرور پورا کرول کی، من بوری کوشش کرول کی کہ آپ کی امیدوں پر پورا انزوں ، آپ سے میا مرادراس کرے میں مرے ہوئے۔"ان نے آنسوصاف کیتے۔

د بس مير ے خدا <u>جھے اتن ہمت وتو نيق دينا</u> کہ میں اسپنے وعدے پر پوری اثروں اور اس کھر كوخوشيول سے كھردول-" ووطعم سے بولى-

اس نے سے دل سے اسے رب سے دعا کی اور جودعارب سے دل سے کی جائے وہ بھی ردئیں ہوئی،آج سےاس کی ٹی زندگی کا آغاز ہو ر ہا تھا جہاں اس نے اپنے فرائض ادا کرنے تھے اور وہ ان سب کے لئے بالکل تیار تھی اک ٹی امیدوہمت کے ساتھے۔

پیاری سوش! سداآبا در موادر خوشیال سمیٹو بہت ممکن ہے کہ ہم مل چکے ہوں اور عین ممكن ب كربهي ملا قات نصيب ند مولي مو، ابتم اس کھر کی ماللن کی حیثیت سے آ چکی ہو گی اس

ے لئے مبار کمباد، میں ایناسب کھے تہارے ماس امانت رکھ کر جا رہی ہوں، میرے شوہراب تمہارے ہیں، نعمان بہت پیار کرنے والے انسان ہیں، روٹھ جاتے ہیں مگر پیار ہے مناؤ تو مان بھی جاتے ہیں مجھے یقین ہے کہم الہیں بیار ہے اپڑا بنالو گی۔

میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ میرے يح ميري جان مين ، مجھے خدا پر ممل لفتين ہے كہ تم ان کے لئے ایک بہت اٹھی ماں ٹابت ہوگی ، بچوں کو ایکی تربیت دینا ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے، ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے برھے ہوتا ريكهنا، ألبيل كاميابيال ملته ريكهنا هرمال كاخواب ہوتاہے، مرمیرے ماس اتنا وفت تہیں ہے کہ د مکھ یاؤں اس کئے اسے خواب تمہاری آنکھوں سے دیکھنا جا جتی ہوں، میر ہے بیج چھوٹے ہیں، نا دان ہیں ، اگر ان سے کوئی علطی کوتا ہی ہو جائے تو درگزر کر دینا اور ان کی اچھی تربیت کرنا، پیر میری تم سے اِنتجاء ہے۔

شائست کی آنکھیں نم ہو کئیں، وہ نری سے آنسوصاف كركے دوبار ه يڑھنے للي۔ اس گھر کو میں نے اور نعمان نے بہت محبت

سے سجایا ہے، ابتم ہی اس کی نگران ہو جو جا ہو كرنے كے لئے آزاد ہو\_

مجھے یقین ہے کہتم ایک اچھی بیوی، اچھی مال ہوگ كيونكه بيرخوبيال توعورت كاخاصا بوتين

ななな

ماهنامه حيا 30 اكتوبر 2014

NW PAKSOCIETY COM

یہ ساون کی میملی بارش تھی، گھٹا ٹوپ اندھیرے اور سائے نے ایمن کے دل میں خوف ساپیدا کر دیا تھا، پنگی محمرمی نیندسوئی ہوئی تھی ،رات کے دیں بجنے والے بتھے اور عامر انجمی تك كفرنبين آيا تعا، اس كامو بائل بهي آف تعا، وه آفس سے روزانہ یا چ بجے کھر آ جاتا تھا، ایمن نے آفس نون کیا تو معلوم ہوا، وہ آفیں سے وقت يرنقل چکاہے، ايمن بہت بريشان تھي، دل ميں عجیب سے وسو ہے اور اندیشے آرہے تھے، وہ عامر کے خیریت ہے کھر آنے کے لئے بہت می

( 'شکر ہے ، آپ آ گئے ، میں کتنی بریثان هی ،اتن در کیے ہوگئی؟'' ایمن نے بے قرار می

دعا میں ما تک چکی تھی ،اشنے میں عامر کی مجھٹومن

بیل من کے وہ بے صبری سے کیٹ کی جانب

''یار! ایک دوست کے ساتھ ڈنر کے لئے چلا گیا تھا، عامرو لاہروائی ہے کہنا کیڑے بھیج کرنے چلا گیا ،ایمن یونکی گھڑمی رہی کچھ دیر بعد وہ آیا تو ایمن کو دیکھ کے چونک گیا۔'' اور جھنجلا

''اب کیا مئلہہے؟''

'' کھانالا وُل؟''ایمن نے دریافت کیا۔ د جمهمیں بتایا ہے کے دوست کے ساتھ ڈنر يه گيا تھا، اب بليز مجھے تنگ مت کرد، میں تھک گيا ہوں ، سونا جا ہتا ہول'' عامر بيڈر وم ميں چلا کیا، ایمن اس کے رویبے بیہ جیران تھی، ان کی عارساله شادمی شده زندگی میں ایبا مپلی بار ہوا تھا، کے وہ کھانا باہر کھا کے آیا تھا اور ایسا انداز؟ ا کمن کویفتیں مہیں آ رہا تھا، عامر نے اس ہے اس طرح بات کی ہے، ایمن ٹی ومی لاؤنج میں ہیتھی تھی، کھانا وہ ہمیشہ عامر کے ساتھ کھائی تھی،سو

کھانا کھانے کا ارادہ اس نے ملتو می کر دیا تھا۔ **ተተ** 

ایمن اور عامر کی شادی جارسال قبل بهت دھوم دھام سے ہوئی تھی، عامر نے ایمن کواییے بھائی کی شادی میں دیکھا تھا اور پہلی نظر میں وہ اليمن كااسير موكيا تعاءا يمن بهت يهارمي اورخوب صورت لڑی تھی ، لیکن سونے بدسہا کہ اس کے بہترین اخلاق وکر دارا ورسیرت کے سب گرویدہ

ایمن عامر کی دور کی گران تھی، عامر ایمن ہے پہلی مرتبہ ملاتھا ہمیکن اینے گھر والوں کی زبال اکثر ایمن کی تعریقیں سنتا تھا، ایمن کو دیکھ کروہ فائل ہو گیا تھا، وہ واقعی تحریف کے قابل تھی، الین نے اس کی نگاہوں کی پیش سے چونک کر اس کی طرف دیکها ، ایمن اگرخوب صورت محی تو بلاشبه عامر مهمي كم مبيل تعا، بيندُسم، ايجو كبيندُ اوراعليٰ اوصاف کا مالک تھا، عامر اب بھی دیدہ دلیری سے شرمندہ ہونے کی بجائے اس کی آتھوں میں جھا تک رہا تھا، ایمن کا دل زور سے دھڑ کا تھا، دومرے بی کھے وہ جھینے کے کمرے سے باہر جا

نجانے اس کی آتھوں میں کیا تھا ایمن باوجود کوشش کے اے نظر انداز نہیں کرسکی تھی، حالانکہ وہ بہلالڑ کامہیں تھا جس نے اسے بوں د يکھا تھا، يونيورشي ،فنكشن ، پارشيز ميں معتدد بار ایمن نے بہت ہے لڑکوں کو اپنی تعریف کرتے دیکھاتھا، بہت سے مردوں کی نگاہوں میں اسے کے لئے ستائش ہوتی تھی ،لیکن ایمن سب کونظر ا نداز کر دین تھی ، وہ اعلیٰ کر دار کی یا لک تھی، اس لئے دانستہ عامر کے سامنے آنے ہے کریز کرتی، شادی حتم ہوتے ہی وہ اپنے کھر آئی تھی حالانکہ تمام کزنز کا اصرار تھا کے وہ کراچی پہلی مرتبہ آئی

ے، اس لئے سیر وتفریج کا پروگرام لازمی ہونا ے،خودایمن کوبھی سمندرد ملھنے کا بہت ار مان ا اللہ کین تحض عامر کی نگاہوں سے بیخے کے لئے ل نے انکار کر دیا اور اسٹیڈین کا بہانہ کرکے

الهورايخ كفرلوث آلي-ایمن ایم اے فائنل ائیر کی اسٹوڈ نٹ تھی، الكرم قريب يتط وه دن رايت ير هاني مين اسروف تھی، ایسے میں اسے بھی وہ آتھیں انرب كرتى هي جن بين اس كے لئے محبت هي ، ا بانے ان میں ایس کیا بات تھی جو اسے تمام مردول سے مختلف للتی تھی ، پھر وہ سر جھٹک کر ردباره يره صالي مين مصروف جو جالي ، جس دن وه آخری پیر دے کراہے کھر آئی، اس دن اسے کھر خلاف تو تع بنائسی اطلاع کے عامر کی امی ار بہنوں کو د کھ کر جو تک گئ ، عامر کی بہنوں سے جِنداس کی ایکی خاصی دوستی مولی هی اس لئے جرت خوتی میں بدل تی تھی ، ایکزم کی ساری تھلن مث چی تھی۔

''ایمن اتم نے تو ہمیں سیروتفریج کرانے کا موقع ہی نہیں دیا تھا، سیکن ہم مہمیں سے موقع نے ور فراہم کریں گے تا کہم جمیں لاہور کی سیر کرا سكو - احنا كهومن پرنے كى بے حد شوفين هي-و كيون تبين مين مهبين سارا لاهور ریکھاؤں گی۔' ایکن نے مطراتے ہوئے

"يارا احابك تم لوگ محفن لا موركي سير کرنے تو نہیں آئیں ہو کے ایک سے جھولی تمن ہے مشکوک نظروں سے حنا ثنا کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔

" واقعی جارا مقصد سیر و تفری نهیس سی بات دراصل مدے کہ عامر بھائی مہلی ہی نظر میں ا کین برمر مٹے ہیں اور ہم دونوں ایمن کو بھا بھی

بنانے آئیں ہیں۔ " شاء نے ایمن کو ویکھتے ہوئے شوخی ہے جواب دیا تھا ایمن کا دل دھڑ کا

ایمن کی امی کو بیرشته بهت پسندآیا تھا،اس لئے انکار کا جواز ہی ہیں بنمآ تھا، عامر کی امی ایمن کی ا می کی کزن جمی تھی، عامر کی والدہ کا اصرار تھا، شادی کی تاریخ جلدی کی دی جائے، ایمن کی اسٹیڈرز بھی کمیلیٹ ہو چک تھی، عامر بھی ایجھے عہدے یہ تھا، ایمن کی امی نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا اور یوں باہمی صلاح ومشورے کے بعد چھ ماہ بعد شادی کی تاریج دے دی۔

''ایمن شکر ہے، آئی نے شادمی کی تاریخ دے دی، عامر بھانی نے کہاتھا کہ اگرتم شادی کی تاریخ کینے میں کامیاب ہوسٹیں تو میں تم دونوں کو كُولِدُ كِي جِين بناوا كردوُل گا\_' حنا ثناا في كاميالي

'لگتا ہے، عامر بھائی بے صبرے ہیں۔'' حمن نے ایناخیال پیش کیا۔

" اللكن صرف اليمن كے بارے ميں جب ہے ایمن کو دیکھا ہے، ان کو بے قرارمی قابل دیدہے۔" شاء کے جواب بیدا یمن کا چمرہ مرخ ہوگیا تھا۔

وونوں کھیروں میں زور وشور سے شادی کی تياريان جاري هي ، بالآخرشادي كا دن بهي آهميا-میرے سرخ رنگ کے عروی لباس ،جس پرسرخ اور کرنے امتزاج کانفیس کام تھا، ہم رنگ خوب صورت زیورات، کلائیول میں مہلکتے مجرے، ایک کلائی میں سونے کی چوڑیاں ایک ہاتھ میں کانچ کی چوڑیاں زم و نازک ہاتھوں اور بإزؤون برمهندي كالحمرا رتكء وه بلاشبه بهت نسین لگ رہی تھی، عامر منظر کی دلکشی میں کھو گیا تحاه دم بخو دره کیا تھا۔

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 \* PAKSDORET

"د آنی! شادی کے بعد آپ ہیں بالکل ہی بھول کئی ہے، جس کھریں آپ نے جیس سال گزارے ہیں ،اب آب اس تھر میں ایک رات تشهرنے کی بھی روا دار ہیں ہیں۔"

ايمن شرمنده بو کي هي، واقعي عامر کي محبت سب محبتوں بیرحاوی ہو کئی تھی، ایمن نے تمن کو

نیکیٹ ویک جب ایمن ای کے تھرجانے

" مين ايل مرقبه دو دن بعد آول كي-" ايمن نے عامر سے نگاہیں جراتے ہوئے بالول ين برش كرتي بوع كها-'' کما؟ دو دن بعد؟'' عَامِرٌ نِے حَبِرت ہے

مٹن اصرار کررہی تھی ،ایمن عامر کے پاس

'ہارا کس طرح کزاروں گا میں بیدون میر راتین السے الیں عے بدیل مد محے ، تہارے بنا میں اب بہیں جمی مہیں رو یاؤں گا۔ ' عامر کے انداز میں اس کے لئے بے شخاشہ محبت تھی، ایمن کو این قسمت به رشک مونے لگا تھاء عامرنے آس جاتے ہوئے اسے ڈراپ کر دیا تھا۔ شام کے مایج بجتے ہی وہ لاشعوری طور پر عامر کی آرکی منظر کلی عامر کے آتے ہی وہ اپنے کھر چلی گئی، حمن کی آنکھوں میں اس کے لئے

ے مے ہیں تھبری تھی، عامر آفس جاتے ہوئے راپ کر جاتا تھا اور آئس سے والی میں اسپے یا تھو لے جانا تھا، اس بارایمن کی بہن تمن نے

یقین دلایا کے اتھی مرتبہ وہ دو دن کے لئے آئے

کے لئے تیار ہورہی تھی تو اچا تک تمن کی بات یادآ

ناراضکی اور شکوے کے رنگ واضح تھے، کیکن وہ

تھی، اکثر ملازمہ کیڑے استری کرنا بھول جاتی تھی، ایمن نے شادی کے بعد عامر کے بے جا اصرار به بھی ملاز مہبیں رکھی تھی ، اس کا موقف تھا كدبيميرا كمرب اس كوسجانا صاف تقرار كهناميرا حق اور فرض ہے، عامر نہیں جا ہتا تھا کہ وہ ہر وفت کام کڑے تھک جائے ،لیکن ایمن سارے كام السيخ بالحول سے كركے بھى فريش نظر آتى تھی،شام کو عامر کے آنے سے پہلے وہ کوئی خوب صورت سااستاملش سوٹ و لائیٹ میک ایب اور نازک ی جواری مین کر وہ استی مسکرانی عامر کا استقبال کرتی تھی ،شام کی جائے کے ساتھ وہ بھی استنیس بنالیتی بھی پکوڑے، کیونکہ عامر کھا گھ ینے کا بے حد شوقین تھا ،اینے لئے وہ دو پہر میں

کھانا جیس بنائی تھی البتہ عامرے کئے رات کے کھانے بیروہ اہتمام کرتی تھی۔

الیمن کے ہاتھ میں اتن لذت تھی کے عامر انگلیاں جاتا رہ جاتا تھا، آیے میں اے ایخ انتخاب پیلخر ہوتا تھا، وہ ایمن کے ہرکن پیسو بار خارہوتا تھا۔

عامر یا فج بج بی گرآجاتا تعا، جب کے شادی سے پہلے وہ سات بجے تک لازی آفیل میں کا م کرتا تھا، و ہا کثر کہتا۔

. ''يارا تم نے كيا جارو كر ديا ہے؟ اب تمہارے بنا کہی بھی دل نہیں لگتا ہے۔' ''میں بھی یہ ہی جاہتی ہوں کہ آپ کا میرے بنا کہیں بھی دل نہ کئے۔''ایمن شرارت

ہے مسکراتے ہوئے بولتی۔ ''يارا جھے لگتا ہے اگر يہي صور تحال رہي تو

کا روبار ٹھپ ہو جائے گا، سب کچھ دیوالیہ ہو جائے گا۔'عامر کہتا۔

اليمن كي شادي كوايك سال هو كيا تفاء ايمن کامیکه بھی قریب ہی تھا اور ایمن ایک رات جی زندہ رکھا اس کی سائسوں کی گربی نے مجھ میں چلنے والی ہوا برقیلی تھی پہلی نظر پڑتے ہی آتھوں میں میں نے اس کی صورت کھول کے ٹی ٹی تھی عامرا یمن کویا کے بہت خوش تھا، عامرا یمن کو بے تحاشہ جا ہتا تھا،ایمن عامر کی اتن محبوں یہ حران ہونی تھی، کیا کوئی اتنا بھی جاہا سکیا ہے، ايمن سوچتي ، ايمن ايني قبيمت په نازال هي ، وه خود بھی عامر سے بہت مجبت کرنی تھی۔

ایمن کی کزنز اس کی قسمت پر دشک کر تی اور کہتی ، کاش جمیں بھی کوئی عامر بھائی جینا مل جائے ، ان کے انداز میں حرب ہونی ، ایمن مسكراتي اور صدق دل عيم آمين لهتي ..

عامر كأشادي سيع تنين ماه قبل لا مورثرانسفر ہو گیا تھا، ایمن شادی کے ایک ماہ بعد لا ہور عامر کے گھر میں آئٹی تھی۔

الیمن سے شادی سے پہلے عامراس گھر میں تنہار ہتا تھا،اب ایمن کے آنے سے عامر کی بے کیف، بے رنگ زندگی میں رنگ ہی رنگ جمر كُ شَرِي رَنْدُ كَي مِيكِرم بِي بِهِت مسين لَكُنَّ لَكِي تَعْي، اليمن عامر كا بهت خيال رهتي تهي، وفت بركهانا پینا،اس کی پسند و ناپسند کا خاص خیال رکھنا اس کا ہر چھوٹا بڑا کام خوشر لی سے کرتی تھی، ایمن بہت ذہین ،سلیقہ مند اور مجھی ہوئی لڑکی تھی، عامر کے دل میں بھی ایمن کی محبت بڑھتی جارہی تھی۔ عامر کے دل کی ہر دھڑکن ایمن کے نام کی

مالا جہتی تھی ،اس کی ہرسانس ہے ایمن کی خوشبو مہلتی تھی، عامراس کے بنا سائس لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، ایمن کی طبیعت میں از حد نفاست اورصفائی پیندی تھی ،ایمین کے آنے سے يهلي گھرييں ملازمه تھي،ليكن گھر بھي صاف سقرا تَظْرَنْهِينِ آتا تَهَا، كُونَى بَهِي چِيزِ اپني جَلَه بِرِنْهِينِ مِلْق

ماهنامه حنا 199 اكنوبر 2014

عامری محبت کے آگے مجبور تھی۔

تصور بھی اس کے لئے محال تھا۔

سے بات تو یمی تھی کدا يمن بھی عامر كے بنا

نہیں رہ سکتی تھی ، عامر کے بنا کہیں بھی رہنے کا

\*\*\*

ربی تھی، عامر اسے ہا پیل لے گیا تھا، لیڈی

ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی اور عامر اور ایمن بہت

خوش ہتھے، عامر مزید شوخ ہور ہاتھااور خوتی ہے

چېک ر با تھا، جبکه ايمن شر ما ربي تھي اور شر ماتے

ہو ئے ایمن کا روپ بہت دلاش لگ رہا تھا، عامر

محوہو کے دیکھار ہا عامر ایمن سے مہلے ہے جمی

كوني كانچ كى كريا ہو، ايمن ہميشد الله كافتكر ادا

کرتی ،عامرنے ایمن کے منع کرنے کے باوچود

ایک ملازمه رکه لی سی زولیوری سے ایک ماہ جل

عامر کی ای اور حنا ثناء آئئیں تھیں ، وہ بھی ایمن کا

بهت خیال راهتی تعیس، ایمن کی ساس اور شدین

ہمیشہ ایمن کی تعریقیں کرتی تھیں ،ایمن نے اینے

مچروہ دن بھی آ گیا تھا جب اللہ نے انہیں

" یار! به بری بالکل تنهاری طرح ہے۔"

عامر سھی گڑیا کو یا کے بہت خوش تھا، ایمن اس

رحمت بدالله کی شکر گزار تھی، عامری امی اور بہنیں

بھی بہت خوش تھیں، عامر کو اپنی لاڈلی گڑیا پیکی

بہت عزیز تھی، لیکن ایمن کے لئے محبت میں کوئی

كى جبير آئى تھى ،ان كى جوڑى تمام خاندان ميں

آ تیز مل تھی، وہ ہمیشہ اللہ سے دعا گور ہتی کے ان

ایمن کی دونوں نندوں کی شادی ہو گئ تھی،

ے اسمانے کولسی کی نظر نہ گئے۔

C

اخلاق وحمل ہے سب کا دل جیت لیا تھا۔

ایک بیاری ی بنی عطاکی-

وه إيمن كاخيال اس طرح ركفتا تها، جيسے وہ

زیادہ محبت کرنے لگا تھا۔

ایمن کی طبیعت کھے دن سے عجیب سی ہو

سین رات کو دس بیجے اس نے علی کوفون کر دیا کہ ا یمن کوحیموڑ جانے کا کہا، ایمن علی کے ساتھ گھر آ کئی،ایمن کے گھر آنے سے پہلے وہ سوچکا تھا، ا يمن مايوس بوڭئى بشكر كے پنگى گا ۋى مير، ي سوڭنى

تھی، درنہ عامر کوسوتے دیکھ کرخفا ہوئی۔ ا يمن سے مبح بھي اس نے اس موضوع يہ کوئی بات نہیں کرئی، پھر روز وشب ایسے ہی گزرنے لگے، عامر منج جائے رات کوآتا تھاء آ کے سوئی ہوئی پنگی کو پیار کرکے سو جاتا ، ایمن تو

بات كرنے كوترس كئ كا-

رات کے دونج رہے تھے، عام کمری نیندسو ریا تھا، ایمن نے بے ساختہ عامر کا کندھا معجمور ا، عامر چونک کراہے دیکھنے لگا۔

البہت دن ہو گئے ہیں ہم نے باتیں ہیں لیں نہ ہم لہیں باہر کھے، پنلی اور میں آپ کا انظار کرتے رہ جاتے ہیں، آپ آتے ہی سو جاتے ہیں۔''ایمن نے شکوہ کیا۔

''تمہارا کیا خیال ہے مجھے کوئی کام مبیں کرنا عاہد، دن رات تمہارے کھنے سے نگا بیشا ربول ۔ " عامر نے طر سے کاٹ دار کہے میں جواب دیا۔

الیمن من ہو کے روحی ، میدانداز میاہجداس کے لئے اجلبی تھا۔

"ميرا مطلب بيقيا كد" الفاظ اس ك کلے میں بھس گئے ،آنسوآ تھوں میں آھئے۔ ''سو حاؤ پليز''عامر کي جينجلا ئي ٻوٽي آ داز نیند میں ڈولی ہوئی تھی، دوسرے ہی بل و و کروٹ بدل کےسوگیا تھا۔

ایمن رات کے آخری پیرتک جاگی رہی صبح ایمن کی ساس وا پس آ<sup>و گئ</sup>یں <sup>کھی</sup>یں۔

میں۔'' ایمن نے سوجا ایک مرتبہ پھر عامر کا تھی ملایا، پھراس سریلی آواز نے فون المینڈ کیا۔ "عامر سے بات کروا دیں۔" ایمن نے

كتين دوسري طرف سيرا ابطه منقطع هو كمياء ایمن بهکا بکا اینے سیل فون کو دیکھتی رہ گئی، ایک مرتبه پھرعامر کالمبر ملایا ، سین اس مرتبہ بیل آف ملاء ایمن ٹرانی پیٹرانی کرتی چلی گئی، پندر و منٹ بعد تفک بار کر پیل نون رکادیا۔

آٹھ بجے ایمن کا بھائی علی از خود ایمن کو لنے پہنچ کیا تھا، ایمن پنی کو لے کر میکے تو آ کی، میکن اس کا دهبیان عامر کی طرف ہی رہا، فنکشن میں وہ غائب د ماعی ہے شریک رہی ،فنکشن میں اس کا عدم دیجین سب نے محسوس کر لی تھی۔

" آئی ا عامر بھائی کی محبت نے آپ کو لہیں كالجمي مين ركها-" حمن كے سجيد كى سے كہنے يو ائین سوینے لی، واقعی عامر کے بیناء اس کو اپنا آب ادهورا لکنا تها، رات باره بیج سنشن سم جوا، عامر کے ندآنے کا سبباس نے آؤٹ آف کی بتایا تھا، پنگی سوچکی تھی، ایمن نے کپڑے بھتے کیا اورمنہ ہاتھ دھویا اور پنلی کے بیڈیہ آکے لیٹ گئ، نینر آنھول سے کوسول دور تھی۔

منتح اتھتے ہی اسے عامر کا خیال آیا، عامر نے بتایا کہ وہ رات دی ہجے کھر آیا تھا، ایمن بجھ کے رہ کئی، رات کو لینے بھی تہیں آسکا، ایمن نے بےساختہ شکوہ کیا۔

جرت میرسی، وه ذرا مجمی شرمنده نه تها، صرف مصروف ہونے کا بودا سا جواز پیش کیا، ايمن غاموش ہوگئی۔ ''عامراتم بدل محے ہو۔''ایمن نے سرگوثی

شام کویقین تھا، عامر اسے لینے آئے گا،

ایمن اپنی ساس کوایئے گھر لے آئی تھی ،ایمن ان کا بہت خیال رہتی تھی، وہ بھی ایمن ہے بہت یبارکرتی تھیں، عامر،ایمن کامشکورتھا، سچ تو بیتھا کہ ایمن کو بانے کے بعد وہ اینے اردکر د سے بے نیاز ہو گیا تھا اور پنی آنے کے بعد وہ تمام رستوں سے دور ہو گیا تھا، اس کی توجہ کا مرکز صرف ایمن اور پنلی کی ذات تھی، بے شک وہ بائی رشتوں کو فراموش کر چکا تھا لیکن ایمن کوایے فرائض یاد ہے، پنگی اب بین سال کی ہو چکی تھی،

شِیام ہوتے ہی وہ بیتالی سے عامر کا انتظار کرنے

کتی، کیکن عامر آج کل در سے کھر آیا تھا، کھر۔ آتے ہی وہ کھانا کھاتے ہی سوجاتا تھا، پیلی بد مزہ ہوجالی ،الیمن اور اپنی دادی سے شکایت کرتی۔ " کریا المهارے بابا بری ہے، وہ آج کل نی فرم میں چیف ایگزیکٹو کی پوسٹ یہ کام کر رے تھے، جیسے ہی انہیں ٹائم ملے گا وہ مہیں پہلے کی طرح برار کریں گے اور سیر وتفری کروائیں گے۔''ایمن پٹل سے زیادہ خود کوسلی دیتی، عامر میں اے نمایاں فرق محسوس مور ہاتھا۔

اس دن تمن کی مثلی تھی، عامر نے جار کے آنے کا کہا تھا، ایمن نے پنگی کو تیار کر دیا تھا، خود بھی تیار ہو گئ تھی ، پنگی کی دادی آج کل ثنا کے کھر

عارہے سات نج گئے، عامر مہیں آیا، عامر کے تمبر پیرکال کی تمبر آف جارہا تھا، آفس بون کیا وہال سے جواب ملاء وہ ماج بلح جا چکا ہے، اليمن بهيتِ بريثان تفي اتني غير زمه داري كا مظاہرہ تو بھی مبیں کیا تھا، ایمن نے ایک مرتبہ بھر عامر کے سل کوری ڈائل کیا، دوسری طرف سر ملی نسوانی آوازین کے ایمن نے نون

" لكتا ب فون تهين اور ملا ديا بريشاني

ماهنامه حنا 300 اكتربر 2014

''ائین! میںتم سے ایک بات کرنا حابتا ہوں، ٹھنڈے دل و د ہاع سے سننا اور اس مرعور كرناك عامر في سياك انداز بين سردمبرى سے ناشتہ لگائی ایمن کو مخاطب کیا، نیجانے کیوں ایمن کا دل کرز گیا، کچھا ندیشوں اور دسوسوں نے اسے ''ایمن! میں تم سے بہت محبت کرتا ہول ،تم

نے مجھے بہت محبت اور سکھ دیا، سکین شہرینہ جمال نے مجھے یہ جادو کر دیا ہے؛ بہت کوشش کے ہا وجود میں اس کے سحر ہے جیس لکل بایا، وہ بہت ضدی اور یا کل ارک ب، یونیورش میں وہ مجھ سے محبت کرتی تھی ، کیلن اپنے پایا کی اجا تک ڈیٹھ کی وجہ سے وہ بڑھانی چھوڑ کے امریکہ چلی کئی اوراسے اظهار کا موقع نہیں ملاء وہ بیمال صرف مجھے وطونڈ نے آئی ہے، اگر میں نے اس سے شادی نہیں کی تو وہ تنہارہ جائے کی ، میں اس سے الگ کھر میں رکھوں گا ، ریتمہارا کھر ہے ، اس میں تم ای اور پنلی رہنا۔'' عامر کہہ کے چلا گیا تھا، ایمن سکتے کی کیفیت میں ساکت کھڑی رہی، اسے لگا وہ ماؤنٹ ایورسٹ تلے دب ٹی ہے۔

''میری محبت اور ریاضت کا بیه صله دیا ب." أنسو كالول سے لا هكتے آرب تھ أيك یل میں جھے آسان سے زمین بدلا چا ہے میرا سارا اعتبار کرچی کر دیا ہے، بےمول کر ديا، ايمن كوساري دنيا دُولتي هو كي نظر آئي -"ائين اائين کيا موا بيڙا!" ايمن کي ساس نے ایمن کا شانہ ہلایا، ایمن کھے ہوے شہتر کی طیرح ان کی بانہوں میں جھول کئی، ایک قیامت، تھی جواس بیرگزری تھی۔ شام کو عامر کے آنے سے پہلے پھی کو لے

کے اپنے میکے آگئ، ایمن کے میکے میں سب

سائے میں زوم کئے ، کیاعام ایسا کرسکتا ہے؟ سب،

سمياره برس كي هي مهيل اس ونت آخھ سال كا

الله المهیل کے آنے سے شہریند بہت خوش تھی،

دونوں میں بہت جلد دوستی ہو گئی تھی، دونوں کے

مزاج حیرت انگیز طور پر ایک جیسے تھے ،اس کئے

انڈر اسٹینڈ تک کمال کی ہوئی تھی سہیل کا ارادہ

ا ینا تھر خریدنے کا تھا کسی ہوٹل میں تھہرنے کے

لئے وہ جب تک مجبورتھا، جب تک اسے اس کی

ی شہرینہ ہوئل سے اصرار کے اینے گھر لے

آني هي ،شهرينداب برلحه بستي مسكراني هنگناني نظر

آتی تھی ، عامر بھی مطمئن ہو گیا تھا، عامر آج کل

بہت ہزی تھا، اٹھ یجے جب کھر آتا، گھر میں

صرف ایک ملازمہ ہوئی تھی، گھر کے تمام کام حی

كہ كوكا بھى ملازمہ كرنى، جونو بے عام كے

طے جاتے تھے، رات کئے ٹوٹے تھے، عامر چھ

دن خاموش ریا، لیکن پھر اسے بدروز کی رونین

بح عامر كوياس لكي تعي، عامر كن مي يالى ين

آیا ، مهیل کی بیدروم کی لاسید آن تھی ، عامر بلا

ارادہ اس کے بیڈروم کی طرف چلا گیا، جہال وہ

مے نوشی میں مشغول تھا، عامر دم بخو درہ کمیا، اس

کی برداشت کی حد حتم ہو گئ تھی، عامر نے ای

ونت سہیل کو گھر سے جانے کا علم دیا، سہیل

اچا تک عامر کوایے کرے میں دیکھ کے تھرا گیا،

عامر كاروبيشرينه كويسند تهيل آما تفاء سهيل

شهريندا يخ مهمان كي يعزتي په غصر من

عامر کے چلانے سے شہرینہ جمی جاگ گئا۔

نا راض ہو کے ای وقت چلا گیا تھا۔

تھی اور عامر ہے نا راض ہوگئی تھی۔

نا گوار گزرنے لکتی تھی۔

شہرینہ اُڈر مہل شام کو ہی تھومنے پھرنے

لیکن ده برداشت کرر با تها، ایک رات تین

کھانے اور جائے کے بعد چھٹی کرجانی تھی۔

يبندكا كمرندل جاتا-

بے بقینی کی کیفییت میں مبتلا تھے، ایمن کی حالت

سب ہے بری تھی ، اِس کا مان اعتماد سب توٹ گیا

كيفيت نے اسے اپني كرفت ميں چھاس طرح

سی ،ایک قیامت کی جوآ کے گزرگن کی ،ایمن کی

الحويا زندگی ہی بدل کئی تھی، چیپ جاپ پھر بنی

بس خلاوَں میں کچھ ڈھونڈ تی رہتی ، گھر کے سب

ی افراد نے اس متحن مر طے پر نے جد بہاتھ دیا

ادرسب سے زیادہ اس کا خیال رکھا، اے عم ہے

نکالنے کے لئے بہت جتن کیے، لیکن ناکام رہے،

پَنکی الگِ تنک کرتی تھی ، ہرونت بابا بابا کی رٹ

مجھے بابا بہت یاد آتے ہیں۔' پٹکی روہائسی ہو کے

یاس ان سوالوں کا کوئی جواب جیس ہوتا تھا۔

"ممالهم اسيخ كمركب جائيس كي-؟مما

"مماا باباكب أني عي عي" الين ك

عامر کی ای، عامرے بہت ناراض تھیں،

عامر کے نیصلے نے انہیں بہت ربح دیا تھا، وہ

ناراض ہو کے اپنے دوسرے بیٹے کے گھر چکن گئی

تھیں ،انہوں نے صاف کہددیا تھاکے و واس گھر

میں جب بی آئیں گی، جب ایمن یہاں آئے

کی کہنین عامریپه شهرینه جمال کو بولڈمغرب زوہ

جمال کو بانا جا ہتا تھا،اس کی خوشبوکو اپنی سانسوں

میں بسانا جا ہتا تھا،اس کے مس کومحسوں کرنا جا ہتا

تھا،عورت مر د کی طرف دی گئی تھوڑی ہی محبت کی

فاطرخود کومغلوب کرنے ہے بھی نہیں چونکتی بھین

قناعت تبیں كرتا، جب وہ پرواز كرتا ہے، اپنى

🔾 سرد دریافت کا برندہ ہے، مرد ایک آسان بر

T خواہشوں کے نئے آسان سنجر کرتا ہے۔

ادادُن کا جادو چل گیا تھاادروہ ہر قیمت پیشہرینہ

ا لگائے رکھتی تھی اور روز ہوچھتی۔

لا تھا، وہ بھر کئی تھی ، ہار کئی تھی ، ہارنے کی نٹر ھال تی

الساہے جکڑا کہ اس پڑمردگی جھیائے ہیں جھپ رہی

بالآخر عامر اینے مقصد میں کامیاب ہو گیا، شہرینہ آج دوہمن بی اس کے کھر میں موجود تھی ، حسین تو وہ پہلے ہی تھی، آج وہ ہمیشہ سے زیادہ مسين لگ رہي ھي ۽ عامر مبهوت ہور يا تھا،شہرينه جھی سرشار ہور ہی تھی ، فائح جو تھبری تھی جسے جا ما تھا اے بالیا تھا، دونوں بہت خوش تھے، عام کا دل اب آفس جانے کوئبین خیا ہتا تھا،شہرینداس کے دل و دہائے اس کے حواسوں پیہ چھا کی تھی، شہرینہ کے لئے ہی اس نے سب رشتوں کو فراموش كياتها\_

بشہر پینہ کا دو ماہ بعد میکدم اس روتین سے دل ا کتا گیا، وہ بوریت محسوں کرنے لکی تھی، وہ بیزار رینے لگی، تنہائی ہے ایسے نفرت تھی، دہ شور و بنامہ بلاگلہ پند کرنی بھی، عامر کے جانے کے بعد وہ تنہا کھر میں ہوتی تھی، تنہائی سے وحشت محسوس ہوتی تھی۔

شہرینہ جائتی تھی کہ دہ عامر کے ہمراہ تھی، کیکن عامر امریکہ جانے کے لئے رضا مند نہیں تھا،اے وہاں کی زندگی سے کوئی ایٹرسٹ تہیں تھا، عامر کے انکار پیشہرینہ بچھ گئی تھی اب

ان ہی دنوں عامر کے گھرشہرینہ کے کزن سہیل کی آ مہ ہوئی ہمہیل ہیں برس سے امریکہ ک آمد سے شہرینہ کھل گئی تھی، حالا نکہ سہیل ہے

امریکہ اپنے عزیزوں کے قریب سیٹل ہو جائے ، ذاتی طور بروہ وہاں کے لائف اسٹائل کو پسند کرتی اس کے رویے میں سردمہری اور چڑ چڑا ین نمایاں محسوس ہوتا تھا، وہ عامر سے خفار ہنے لگی تھی۔

میں مقیم تھا، جوسال کی عمر میں وہ امریکہ جلا گیا تفاسميل يا كمتان من اينا كاردبار كرنا حابتا تفاء جس کے گئے اس کے پاس خطیر سرمایہ تھا، سمبل شهرینهٔ صرف ایک مرتبه کمی کهی ، و ۵ بھی جب شهرینه

"شهرینه تم کیا جھتی ہوجو میں نے کیا ہے وہ غلط کیا ہے۔''عامر نے حیرت سے پوچھا۔ '' ہاں تم نے غلط کیا ہے اتنی معمولی می بات يةم نے ميرے كزن كى تو بين كى ہے۔ "شهرينه

«معمولی می بات ،شراب پینامعمولی بات ب، شراب حرام ہے میں مسلمان ہوں، میں ایے گھر میں کسی کوٹیراب پینے کی اجازت مہلیں دے سکتا۔''عامر نے حل سے کہا۔ ''وہ امریکہ میں رہاہے، دہ لبرل فیلی سے تعلق رکھتا ہے، تمہاری طرح کنر روٹیو مہیں ہے۔'شہرینہ نے طنز کیا۔ '' بجھے افسوس ہور ہاہے ، تمہاری ذہنیت پیم برائی کو برائی نہیں سمجھ رہی ، رہمی گنا ہے۔'' عامر نے افسوس کا اظہار کیا۔

''بس کرو بیاین **ن**ق ہےا ہینے پاس رکھو۔'' شہرینے چڑکے ہاتھ جوڑے۔ ''شہرینہ! آج کے بعدتم اینے آوارہ کزن

ہے ہیں ملوکی ۔'' عامر نے وار ننگ دی۔ ددمیں سہیل سے ضرور ملوں عی، تمہاری تصول بابندیاں مجھ سے برداشت بہیں ہوتی، میں نے سطی کی جوتم سے شادی کی ،اب میں مزید این زندگی تمهارے ساتھ بربادہیں کرنا جامتی، مجھے طلاق دے دو۔' شہرینہ نے اظمینان سے

حتى انداز بيس كهابه ''تم کیا کہررہی ہو،تم اینے ہوش وحوال میں ہو؟' عامرنے بے جینی سے شہرینہ کو دیکھا۔ '' میں ممل ہوش وہواس میں تم سے طلاق کا تقاضه كررى مول بتم سے شادى كا قيمله مل في جلد بازی میں کیا، میں تمہارے ساتھ خوش مہیں رہ سکتی ، میں اکتا کئی ہوں ، بہتر یہی ہے کہتم مجھے طلاق دے دو۔' شہرینہ کے اطمینان میں کوئی 105 اکتوبر 2014،

'' پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہیارے بنا ا دهورا ہوں ، میں وعدہ کرتا ہوں ،آئندہ بھی کوئی شكايت نبيل ہوگی۔' 'وہنم آنکھوں سے التجا كرر ہا ان کے ساتھ، عجیب سے حلیے میں وہ ایمن ے سا<u>منے ت</u>ھا۔ عامر پنگی کو دیکھ کربڑے گیا اور اسے گود میں

الفائح بيومن لكا-

" بیکی! چلو بدیا در ہوری ہے۔" ایمن

برای سے بولی۔ پکی عامر کی گود میں چرھی لاڈ پیار کے باتھ شکوتیں شکا تنیں کررہی تھی۔

"ممال ہم بابا کے ساتھ اسنے کھر جائیں ك، ناناك كرميرادل نبيل لكتاب بيكي عامر سے نسی صورت میں جدا ہونے بیآ مادہ ہیں تھی۔

إنبيا! وه كراب حاراتيس ربا-" ايمن فے اداری سے کہا تو عامر بے حد شرمندہ نظر آنے كا، اس كے جرب بہشرمندكى كے آثار تمايال

"الیمن المیری زندی کی سب سے بوی بھول شہریندھی، میں نے جو کیا ہے میں اس کے ليئے بہت شرمندہ ہوں، پچ تو یہ ہے تمہار ہے بعد میں بھی دل سے خوش ہیں ہوا ، بھی کوئی ملال بھی تهاري ياد ، بھي تمهاري حبيس ، بھي خدسيں ، بھي کھے ایاد آتا، میں بے سکون رہنے لگا، شہرینہ کو شادی کے بعد وہ محبت جیس دے سکا میں اس میں تهمیں واش کرنے لگا تھا،تمہاراعلس دیکھنا جا ہتا تقا، پھر میں مانوں ہو گیا، میں جان گیا، شہرینہ اليمن مبين بن عتى ، بلكه كوئي بھي لڙكي اليمن مبين ہو سلتى، ميس كم ظرف تها، اس كيم ميشهرينه كوترني دي، شادي كے ابتداء ميں بى شہر يند مجھ سے بيزار ہو گئی، جارے تعلقات میں سرد مبری آگئ شہرینہ نے مجھ سے طلاق کے لی ہے وہ الیے كن سبيل سے شادى كرنا جائت ہے، ميں تمہارے ماس آنا حابتا تھا،لیکن بہت شرمندہ تھا،

آنے کی صصبیں ہوئی،ابتہارے یاس عیآ ماهيامه منا الله اكتربر 2014

معانی مانکنے کی ہمت بیس می اس سے نظری لمانے کا حوصلہ کیں تھا ، وہ تنہا تھاء تملین تھا۔ ا يمن اسيخ ميكے كيا آئي، خبر تمام مخطيان ر شيخ داروں ميں بي كئي گئي ، لو كوں كوتشو كيش ہو ﴿ لکی تھی، کچھ مجس میں مثلا ہو کے ملنے کے بهأنے کن موئیاں کینے آھئے ،ایمن تو ایک رات جهی تبین گهری هی

اب مہینوں ہو گئے ، خبریت تو ہے نہ لوگوں کے سوالوں سے وہ تنگ آنے لئی تھی ، اسے بہت شرم آنی تھی، جب لوگ کرید کرید کے اول کے بارے میں موالات کرتے تھے، اس نے کھر ہے نظلے جیوڑ دیا تھا، کوئی گھر آتا تو کرے میں بندیو

وعامرا بهت بمول كردياتم في مح نجانے کس خطا کی مزادی ہے، بہت تنہا کر دیا۔'' مرے میں تم آعموں سے وہ شکوہ کرتی۔

المن نے این تمام عزیز رہنے وارول سے عامر اور شریندی دوسری شادی کی خبر چھیا ف

بنگی سارادن بابا کے بارے میں الگ پولید یو جھ کے تک کرلی تھی ،ایمن کا خیال تھا وہ حِیمُونیٰ كُرِيا في حمد دن ميس سب بهول جائے كى ،كيكن ونت کزرنے کے ساتھ وہ مزید تک کرنے گئ تھی اس کو بہلانا اب ایمن کے لئے ممکن نہیں رہا تھا، پنلی کی ضد ہے تنگ آ کے ایمن نے اس گا اسکول میں ایڈ میشن کروا دیا، اس دن وہ اسکول لے کے چارہی تھی، جب اچا تک عامرے سے سامنا ہو گیا، وہ دونو ں ایک دوسر ہے کو دیکھ کر ٹھٹک گئے 🖟 ایمن اسے دیکھ کر جیران رہ گئی، وہ بہت کمزور ہو گیا تھا، رنگ پیلا پڑ گیا تھا، آنگھوں کے گرد مجرے ساہ حلقے نمایاں تھے، آنکھوں کی جیک ماند تھی، چرے کی شادانی ختم تھی، بے ترتیب

فرق مبين آيا تقابه '' میں تمہیں طلاق نہیں دوں گاءتم یا گل ہو

رہی ہو،شادی بیاہ کھیل ہیں ہے،اتنا ہوا نیصلہ اتنی آسانی ہے تم نے کرنیا۔'' عامر حمران تھا۔ "شادى بياه وافعي تھيل مہيں ہے، تب بى تم نے اپنی وفا پرست آئیڈیل ہوی کو میل میں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ "شہرینہ نے جوابا طنز

" ہاں میں نے انہیں چھوڑ کے غلطی کی، مین صرف تهارے کئے ،تم سے محبت کرنے لگا تھا میں جمہارے کئے میں نے اپن جا تاریبوی اور عزیز جان بنی کو حچھوڑا،صری شہرینہ جمال کو یانے کے گئے۔"عام کے لیج میں دکھ تھا۔

''میں سہیل سے محبت کرنے لگی ہوں مجھے یقین ہے کے وہ میرے لئے بہترین لائف یارٹنر ثابت ہوگا،تم نے آگر جھے طلاق تہیں وی تو میں کورٹ سے رجوع کرول گی۔''شہرینہ دھمکی دیتے ہوئے سہیل کے تعاقب میں ہوئل چلی گئی۔ \*\*

عامر نے خاموش سے شہرینہ کو طلاق دے دى، وه اندر سے نوٹ كيا تھا، بھر كيا تھا، كھ دنول میں بی وہ برسوں کا بیار رہنے لگا تھا، دبنی طور میر وہ بہت بریشان تھا، یندرہ دن سے وہ آفس مہیں گیا تھا، آفس سے نون آرہے تھے، کیکن وہ ریسونہیں کررہا تھا، گیٹ بج رہا تھا،کیکن وه بے جبر تھا۔

، برت۔ ''ایمن مجھے تمہاری بددعا گلی ہے، اپنی ماں کو اراض کرنے کی سز اطمی ہے، اپنی معصوم بڑی کی حن تلفی کی سراہے۔" آنسوائر سے بہنے گئے۔ '' مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل دکھایا ہے۔'' وہ تنہائی میں رات کے اندھیرے میں ایمن سے مخاطب ہو کے کہتا لیکن ایمن سے مامنامه حنا 2014 اكتوبر 2014

الجھی کتابیں پڑھنے کی عادت ابن انشاء

اردوکی آخری کتاب ..... خارگندم ..... 🖈

دنیا گول ہے ..... : آواره گرد کی ڈائری .... ابن بطوطه کے تعاقب میں .....

طلع ہوتو جین کو چلئے

ا گری گری پھرامسافر..... 🌣

خطانثا جی کے ....

ا بہتی کے اک کو ہے میں ..... 🟠 طاندنگر .....

رل وحتی .....

آپ کیا پردہ ..... انک ڈاکٹرمولویعبدالحق

قواعراردو .....

لا بورا كيژي، چوك اردو بازار، لا بور ون كبرد 7321690-7310797 WWW.PAKSQCIETY.COM



لیا، وہ بہت اداس رہے گئی تھی، ہر وقت عامر کو یا و کرتی تھی، کر ور ہوگئی تھی، چہرے پر روئی اور شادابی ہے، حالانکہ وہ ممل طور شادابی ہے، حالانکہ وہ ممل طور مصحت مند بی تھی، اس وقت بالکل مرجھائی ہوگئی وقت بالک روئی تھی ایسے گئی جواب دوں گئی، بینکی کو باپ کی شفقت محبت بینکی کا حق ہواری دوں گئی، بینکی کو باپ کی شفقت محبت بینکی کا حق ہواری ایسے اس کے شفقت محبت بینکی کا حق ہواری میں اسے اس کے سات ہوگئی، ایسے اس کے سیمترین مستقبل کے لیے کی ایسے کی میں ہے ہوئی ایسے کی ایسے کی میں ہوگئی، ایسے کی میں کے بہترین مستقبل کے لیے کی ایسے کی میں نے بہترین مستقبل کے لیے کی ایسے کی میں ہے بہترین مستقبل کے لیے کی ایسے کی میں نے بہترین مستقبل کے لیے کی ایسے فیصلہ کرلیا تھا۔

سیرے دل میں تمہارے کے دہ محبت دہ مقام ہیں رہا اور اب میرادل تمہارے کے دہ محبت دہ مقام ہیں رہا اور اب میرادل تمہارے ساتھ رہے کوئیں کررہا ،میرادل ویران ہوگیا ہے ،میری اٹا کوشد پیرشیں ہی ہے گئی ہوں کہ اپنی اٹا کے لئین میں اتی خود غرض ہیں ہوں کہ اپنی اٹا کے لئے اپنی میں کو، اپنی عزیز جان پہنی کو باپ کی شفقت سے محروم کر دول ، ایمن نے اپنا سامان کی سیک کیا ،سوئی ہوئی پہنی کو گود میں اٹھایا ، عامر ایک میک کروں میں اٹھایا ، عامر اس دونوں کا منتظر میں اور میں اٹھایا ، عامر آ

ایمن نے ایک نظر کمرے کو دیکھا اور ڈرائنگ روم کی طرف جل دی، اپنی انا کو کمرے میں چھوڑ گئی تھی، اس کمرے میں لیمہ بہلچہ عامر کی بیوفائی چاس نے موت کی اذبت جھیلی تھی۔ اب اگر وہ انا کو نہ چھوڑ تی تو بیٹی کوچھوڑ نا پڑتا، اس نے اتا اور بیٹی کی خوشیوں میں سے انا کو چھوڑ دیا تھا بیٹی کی خوشیوں میں سے انا کو

ተተ

''اتیٰ ہی ہے وقعت ہول کہ جب چاہا جھے دھتکار دیا، جب چاہا یکارلیا۔''ایمن نے دکھ سے کہا تو عام کٹ کے رہ گیا۔

''الیمن! صرف ایک بار معاف کر دو۔'' عامر گزگرار با تھا، بیشکر تھا کہ دہ جہاں کھڑنے شخے وہ اسکول سے پچھ دور ویران راستہ تھا، در نہ بل میں اچھا خاصہ تماشہ بن جانا تھا۔

''عامر! تم نے میرو مان میرا اعتبار، میرا غرور، میرا فخر سب مجھ خاک میں بلا دیا، میں منہیں کیسے معاف کر دول'' ایمن کئے آنسو ضبط کرتے ہوئے جواب دیا۔

''ایمن! پی بہت شرمندہ ہوں، پی بہک گیا تھا، تم نے بچھے معانی ہیں کیا تو بیل بھی خوش نہیں رہ سکوں گا، میراضمیر بچھے ملامت کرتا ہے، افی بھی مجھے سے ناراض ہے، پنگی بوئی ہوگ تو کیا سوچ گی میرے ہارے بیں، پنگی کو ہم دونوں کی محبت وشفقت کی ضرورت ہے۔'' دونوں کی محبت وشفقت کی ضرورت ہے۔''

میرسب میں ہیلے سوچنا تھا۔ آئین نے غصے سے کہتے ہوئے بنگل کو کھینچااور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی عامر سے دور ہوگئی۔

دد مما الجملے بابا کے باس جانا ہے۔ 'پکی روتے ہوئے اس کی کور میں مجلے گئی، ایمن نے بہوانا چاہا کین نے بہلانا چاہا کین پنگی بھندھی، غصے جس ایمن نے بہلانا چاہا کین پنگی بھندھی، غصے جس ایمن ہو کے بے بھینی سے ایمن کو د بہلے گئی، ایمن شرمندہ ہوگئ، پنگی خاموش ہوگئ، پنگی خاموش ہوگئ، پنگی اس کے مسکنے کی آوازیں فاموش ہوگئ، کین اس کے مسکنے کی آوازیں فاموش ہوگئی، ایمن کو بے ساختہ اس یہ پیار آنے گئی، گھر آئے چکی کو بیار آئی، ساتھ جس خود یہ غصہ آیا، پہلی بار پنگی کو ہارا تھا، بھلا اس جس خود یہ غصہ آیا، پہلی بار پنگی کو ہارا تھا، بھلا اس جس خود یہ غصہ آیا، پہلی بار پنگی کو ہارا تنا بیار دیا ہے، ایمن نے سوچتے ہوئے بغور پنگل کا چائزہ ایمن نے سوچتے ہوئے بغور پنگل کا چائزہ

ماهنامه حنا 306 كتوبر 2014

" ' رجو کا تو کچھے نہ ہو پھیس چودھرانی جی اہر ایک سے لڑنا جھٹڑنا تو پہلے ہی اس کا وتیرہ تھااب جب سے گاؤں میں اپنی بنی (دکان) بنالی ہے د ماغ عي ساتوي آسان پر بے جار بيے جو ہاتھ آ مستح بیں اور ایک ہم بیل کے" پیو نے نے آہ

" يملي عي كزارة مشكل تفااوير سے بيجاري نے جان کے رھی ہے کام کا حرج الگ، بیسے کا خرج الك، جمه بماركي بخدار ادكروس جودهرالي تي، خدا آب كي حويلي من خرار كھے " پيو جو چودهرانی فاخره کی خوشار کرتے ہوئے بورے گاؤں کی ہر خبر بڑھا چڑھا کے سنا رہی تھی آخر ائے مطلب بدآئی کی۔

"بس معلوم تما مجھے یہ جو تھنٹے بجر سے تو ادهرأدهر کی نگاری ہے تیری تان ای بات برآ کے ٹوئن ہے۔' فاخرہ بیزاری سے بولیس اسے مزارمین کی ہرونت ما تکنے کی عادت ہے بخت چڑ

پیو بیدکوئی خاص اثر نه جوا کیونکه فاخره کا بیر روبيه معمول کي بات هي وه پچه کمي خاموش ري ماحول میں رعب دارآ داز کی سرسراہٹ یا تی سی مہرویاں بیٹی فراخت بھریے انداز میں میکزین کی ورق حردانی میں مشغول می (وو ان دنوں انٹر کے امتخانات کے بعد فارغ تھی) اس نے ایک نظر مال کو دیکھا اور پھر پیو کے ب حارتی بھرے چرے کو، وہ آنگن میں لگے حیثم کے پیٹر تلے چھی جاریائیوں پر بیٹی تھیں، اک چڑیا چیجاتے ہوئے آکے بیٹر کی شاخوں میں

" بمیں تو تی آپ کا بی آسرا ہے آپ کے سابے میں جو بیٹھے ہیں ہم۔" پیو ایک بار پر ہمت کرکے بولی اس کا اعداز خوشامہ اور بے

حاركي بحراتمايه 🖈 یا بسز ہتوں کے 🕏 نازک ی نہنی پر بیٹمی جول رہی تھی۔

'' أسرا صرف خدا كا مونا ہے ياسى پيونسى اور کائیں۔"مہرونے اس کی سوچ کی سیج کی۔ "میں بھی تو خدا کے نام پر بی ما تک رہی مول- "بيعون في موقف بدلا-

" انگنا تمهارا بمي بماركا كام موتب نال بم تو ہروفت تاک میں دم کیے رفتی ہو۔" فاخرہ کی میزاری م ہونے کوئی بیل آری می مہرونے ایک بے بی مجری نظریاں یہ ڈال

اس کے اعدر خوف خدا کی اہر آھی تھی ، جھولتی جا نے آڑان مجری اور آسان کی وسعتوں میں کم ہو

فاخره کھے تسامل کی بنا یہ بھی اسے ٹالنا جاہ ری تھیں کیونکہ البیں اٹھ کے وسیع سخن سے کزر کر ممرے میں جائے میسے لا کر دینے پڑتے ، سین وہ بھی جانتی تھیں کہ پیو گئی ڈھیٹ ہے وہ پیسے کئے بغیر ملنے والی میں اور پیو بھی جانتی تھی کہ چودھرالی باقیں تو سائے کی لیکن بالآخر اس کا سوال بورا کر دے گی ، پچھ ردوکد کے بعد فاخرہ نے میروکوائدر سے میے لا کر دینے کو کہا میرونے رویے لا کے مال کے ہاتھ میں تھا ویے۔ " ''لو بھلا اتنے پیپوں کی کیا ضرورت تھی۔" فاخرہ نے کھڑک کے بٹی کوریکھااس کئے وہ مبرو

کویدکام کہنے ہے کریزاں تھی لیکن مستی کی بناءیہ اسے ہی کہارڈا۔ "امال اس ہے كم پييوں ميں دوائيس آلى می اگرینیے دینے عی ہیں تو اسے تو ہوں کہوہ

دوالے سکے۔'' مہرونے مال اور قائل کرنے کے انداز میں دضاحت کی۔

''ایک تو تمهاری به دریا دلی اور سخاوتین نبیس

گوارائیس کرتا ای کے نام یہ چھودے کراشار <del>تا</del> مجمى بتايا جائے كاتحقير ريا كارى اور غرور .....؟ \*\*

چودہری کرم داد کا شارعلاقے کے بوے زمینداروں اورمعز زترین لوگوں میں ہوتا تھاان کی خاندائی روام<u>ا</u>ت کے مطابق نسی سوالی کو در ے خال ہاتھ لوٹایا جانا کویا گناہ کبیرہ کے مترادف تماان کی بیوی فاخره به حیثیت بهوحویلی کی اس روایت کو مجائے پیمجبور میں ورندا کران کابس چینا تو ہر سوالی کو اکسی کھری کھری سنا کے خال ہاتھ جیجیں کے دوبارہ کوئی در سے آنے کی جرأت ندكرتا\_

شام دهیرے دحیرے شنق کے بردول سے سرتی رات کا پیران اوڑھ ری می میرخ اینٹوں والے آگلن میں یائی کے چھڑ کا وُسے مکی مٹی کی مرہم میک جارسو میل گئی۔

یالی کی دھار ہڑتے ہی دھوپ سے جلسی زمین آیدر کا غبار جس کی صورت فضا میں خارج كرنے لئتى، ٹالی کے بيتے ساكت اور خاموش تھے، ہوا کی میریا لی کے منظر، سخن کے وسط میں ایک قطار سے رنگین جاریا ئیاں چھی ہوئی تھیں۔ پیو کی بٹی را نو فاخرہ بیٹم کی نظر سے پچتی مہرو کی طرف آئی فاخرہ بیکم محن کے دوسرے کونے میں کے واش میس بدمندد حور بی تھیں۔

''باجی مہرو!'' رانو کی آواز پر مہرو نے موبائل ہے نظر منا کراس کی طرف دیکھا رانو جاریائی کی یائتی یہ تک آئی اس کے ہاتھ میں دو

يرتن شقير " إلى مهروا بورا موكيا آب كاليه ممض جو آب سلائی کر ری میں ۔" اس نے مظرا کے ہوچھاوہ مہروی ہم عرضی اس لئے کچھ بے تکلفی بھی مى را نونے ياس پرائميض كمولا-

تفهر تين، باپ کي طرح-" مہر و کوسخاوت کی خو کی واقعی ہی اینے باپ ے وراثت میں بلی حملیان فاخرہ کا خیال تھا کہ ان کی معصوم بنی لوگوں کی عماریاں مجھنے سے قاصر ہے میر عب تو یو تھی ڈھونگ رجا کے مال بورتے ہیں فاخرہ نے سر جھٹک کے میسے پیو کی طرف بزهائے اور ساتھ ہی کیجے میں کر حتلی اللہ

'' پہلو، پکڑو۔'' دینے کے انداز میں تگیراور

"اگر حمرس سی کام سے حویل میں بلایا جائے تب تو سوسونخرے دکھالی ہو کھنٹوں بعدائی مرضی سے آلی ہواور جب سی چیز کی ضرورت يراء تب تو مهيل يقط لك جات بيل جم تو يمر مجھی خدا واسطے کرے تمہارا سوال بورا کر دیے

"وو تي اس جب حو ملي من مهمان آئے تے تو آپ نے بھے بلایا تھا تب میں بار می را او مینوا جارہ کا شنے گئی ہوئی تھیں۔ "بیعو نے جموث کی ملاوٹ کے ساتھ عذر پیش کیا حالا تکہ را تومینو مریری تھیں لیکن پیو کے کہنے کے باوجود وہ حویلی ہیں آسیں۔

''اجھااجھا تھیک ہےاب جاؤ اور ہاں کل رانو اورمینوجیج ویناسفیان کے کچھ دوست آرہے ہیں شہر سے کھانا وغیرہ بنانا ہے، کائی کام ہوگا شرفال (حویلی کی کل وقتی ملازمیہ) سے کہاں سنبالا جائے گاسارا کام-" " جی اچھا۔ "پیویہ کہ کراٹھ گی۔

مهرو کی سمجھ میں بیات ہیں آ رہی تھی کہ پینو مِن كورية جان والي يلي، خبرات على يا بريار کی پلینگی اجرت پ اگر خیرات تمی تو کیسی خیرات؟ خدا تو میاتک

ماهدامه حدا 🕬 اكتوبر 2014

\* تھوڑے میں اور دے دیں جی اب

ر ایس سے قدم انھاتی باہر کی جانب

۲۰ ماس پینو بید میسیے رکھانو، را تو کی دوا کے لیما اور ان امال كومت بتانا-"ميروف تاكيدى-اس کے لئے جسم سیجانی کھڑی تھی۔ 

بوں کا صدقہ مجھ کر خدا آپ کی حوظی کی خمر ر کھے۔"اس نے ہڑے ول سے دعا دی کیلن اس کی مراد بوری نه ہوسکی۔ در باروں یہ جا کے دعاؤں کی قبولیت کے

کئے ہزاروں کا نذرانہ پیش کرنے والے لوگ ور يه آ كے دعا ميں دينے والے ضرورت مند كے دامن میں چند سکول سے زیادہ ڈالنے کے محمل كيون ميں ہوتے، شايد امين ان كى زبان سے نظى دعاؤن كى قبوليت به يقين تهين ہوتا، مينظم بيس ہوتا کہ بیرچند سکے ان تک آنے والی افتول کے ﴿ دِرْمِيانِ دُحالَ ثابت ہو تگے ۔

برصف لی ،اہے کرے کی کھڑ کی ہے باہر کامنظر و میستی میرو سے بینو کی حالت زار دیکھی نہ کئی دفعتا سی احباس کی ، نے اسے محرک کیا وہ تیزی ہے چلتی باہر آئی سحن میں بیٹی فاخرہ نے اس کے تاثرات بدغور میں کیا میرو نے اندر کی سخن عبور كر كے بيروني محن ميں قدم ركھتے عى پيو كوآواز

پیو تشکر سے لبر ہے محبت مجری نگاموں سے اس بياري اورمعموم صورت الري كود ميدري مي جو "خدا تھے صداخوش رکھے میری کی رائی ، تو نے میرا احماس کیا خدا تھے ہرمصیب سے بحائے رکھے۔ "وہ میسے دویے کے بلوسے بندھ مہرونے پرسکون ساسانس مجرااسے اپنے اندرطما نيت كالبراترني مونى محسوس مونى-

سا دودھ جا ہے اور برف بھی۔' رانونے جھک اور بو کھلا ہٹ کے ساتھ کہا دوپہر اور شام کو برف ليما تو ويسي بهي اي كامعمول تما برف ديري فاخره وكجهدنه كبهمكتي تعيس كيونكه بيه چوېدري صاحب كاعكم تما كه مزرعين كو يرف لازي فراجم كي

"غضب غذا، دوره البحى دهو کے مرآیا مہیں اور تم پہلے ہی برتن اٹھا کے سریہ آن کھڑی مونى مو- "وىي يرسى وعي نا كوارى :

محر دودھ کر آنے یہ فاخرہ نے تقریباً ایک کلوسے زیادہ دورھاس کے برتن میں ڈالاسلان میں

و رانو کوشمر کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہاں کے ہاتھ کا زخم بہت خراب ہو کیا ہے۔ میسرے دن ہو چرا بنامہ عالئے قاخرہ کے سامنے

ئی۔ ''آج پھر پیسے الکنے آگئ ہونہ میں پوچھتی ہوں تم لوگ جو پھھ کماتے ہو وہ کون سے کوس میں جاتا ہے۔" فاخرہ کٹے یا تھیں۔

''ہم تو جی روز نیا کنواں کھود کے یا ٹی <u>می</u> والے لوگ ہیں یہ بہاریاں تو بروں بروں لاچارکر کے رکھ دیتی ہیں ، کہا ہم غریب ، پیتر میں عمل کی اندھی نے کیسے درانتی ہاتھ پیرلکوا لی۔'' اس نے را نو کوکوسا۔

"بيسب بهانے بازياں ہيں كام سے بيخ کے گئے کوئی کام بھی تھیک مہیں ہوتا ہے اس بدیکتی ہے بس لہتی ہے جاریائی یہ بیٹھے تھو سنے کو لمنا رہے وہ بھی ما تک تا تک کے '' فاخرہ نے ایے غصے کا ابال پیویہ انڈیلیے ہوئے چندرویے تھا تی دیے، پینو نے کھبراہٹ اور بریشائی کے عالم میں پیپوں کو گنا تو ایس کی آ جھیں بحر آ تیں رقم اس کی ضرورت کائی کم تھی۔

''با کی یہ تو بہت سوہنا (خوبصورت) بنا ہے۔'' تمیض واقعی عی بہت نفاست اور مہارت سے سلا تھا کیلن را نو کے ستانسی اعداز میں خوشامہ کا عضر زیادہ تھا جوابا مہرو کے چبرے یہ ممری می مشكرا ہث الجري\_

جدید ڈیز انگ کے ساتھ کیڑے سلائی کرنا اس کا شوق تھا۔

رانو نے میض تبہ کرتے ہوئے چوتی سے تظرے إدهراُ دهرد يكھا، وهُ فاخره كيوبان آنے ے ملے ابنا مرعابیان کر دینا جائت تھی اس کھے مبرو کی نظراس کی انگلی پر ملکے زخم پر پر می۔

"بيتمهارے ہاتھ ہے كيا ہواہے۔" مهرو کے چرے پر رحم امیزی فکر مندی کے تاثرات

''میدواڈی ( گندم کی کٹائی ) کرتے ہوئے درائن لک کی تھی۔' رانو نے بتایا مہرو کی نظر ہنوز ۔ اس کی انگلی یہ تھی زخم گہرا ہونے کے ساتھ ریٹے

ہے بھر چکا تھا۔ ''کوئی مرہم ہلٹی وغیرہ کرنی تھی۔'' مہرونے جيسے يوجيھا تھا۔

ہاتھ بہت دکھتا ہے۔ ' رانونے بے جاری سے

"تم یانی میں ہاتھ مت ڈالا کرواس سے الفكيشن برهتا ہے۔' مهرونے احتياطي مذہريتا کے ہدایت کی۔

· کیا لیما ہے را تو ہے۔'' فاخرہ اس کے سامنے کھڑی رو کھے لیجے میں یو چیر ہی تھیں اسے کی کمینوں کا بوں مہرو کے ساتھ بے تکلف ہونا مالکل پیندنہیں تھا۔

"وہ تی ا امال آج دوائی کے کر آئی ہے ڈاکٹر نے دوا دورہ کے ساتھ لینے کو کہا ہے تھوڑا

"امال بھائی ہے کہیں نال وہ جھے بھی ساتھ شہر لے جائے سین (خالدزاد) کی سالگرہ ہے اس نے مجھے تیل فون کرکے کہا ہے آنے كو" ميرواكثر بمانى كآسك مال كوي سفارش بنایا کرتی تھی ،سفیان کمرنے میں تیار ہورہا تھا جب فاخرہ نے اس سے بوجھا۔ مبر مره جا رہے ہوسفیان اور کب تک " میں شہر تک جارہا ہوں شام سے میلے تک واپس آ جاؤں گا۔' سفیان نے سفید کلف کی سوف کی آستین بند کرتے ہوئے جواب دیا۔ "اجما خرے جاؤ۔" فاخرہ نے اس کے کر میل وجود ہے نظر چرائی وہ بھی الیمی عی مال تھی جو جوان بیٹول کے وجود کونظر بھر کے دیکھنے کی تاب میں لا یا تیں جیسے اپنی می تظر لگ جانے کا "مەمېروكونجى ساتھ لىتے جاؤ\_" فاخرە كى

Ш

بات البمي ادموري عي هي كدسفيان بول برا-''ا ماں میں مہر د کوساتھ کیس لے جا سکتا میں بالك يه جارم مول كارى تو ابالى لے كے ہیں۔'' وہ جو تے کے لیمے بند کر کے ہوئے عمکت بجريانداز مين بول رما تفا-''لیکن بینا مهرو نے تو آج بی جانا ہے آج سبین کی سالگرہ ہے تاں ،اس نے فون یہ بجھے جی کہا ہے کہ میں مہرو ضرور جیجوں ۔" فاخرہ نے

« دسبین کی سالگرو \_'' سفیان کی دھر کنوں کو ا جھوتا سااحساس جھو کیا جلواس بہانے دیدار بار بھی ہو جائے گا ویسے تو وہ شاید مہر وکوساتھ لے جانے کے لئے رووکد سے کام لیتا لیکن اب بخوش رضا مند موكما تما-ا تھیک ہے امال بے جاتا ہوں اسے بھی

PAKSOCIETY COM



حرت تقی کدموڑ سائکل کے حادثے میں مجھلی سواری کوچوٹ ملکنے کا زیادہ احمال ہوتا ہے لیکن مبروكالو خرس خامان كاياؤ بوكياتها مبروكوخور بحی می محسول مواجعے کی قیمی مددسے اسے بچایا

" اے میرا تو دل مول رہاہے جوان پتر کو یوں جاریانی پر بڑاو کھے کے کیسی معیب آگئی ہے جادے یہ برجانی اس کا کوئی معدقہ وغیرہ دوا بنی ۔ " مہرو کی پھوچی نے مشورہ بلکہ ہدائیت

" إل مال كيول مبيل\_" قاخره مجمى موكي كمزورآ وازيس بولى اور پھراس نے كى لال خيلے توف مفیان کے سر پرسے وار کرخاص طور یہ پیو كوبلا كرائ ملائع كونكداس وقت وي سب سے زیادہ ضرورت مندھی۔

"خدا کالا که لا که شکر ہے بیری دمی کھے م کھنیں ہوا۔ "بیونے تشکر بحری خوشی ہے ایک طرف بيتمي مبروكود جرك سے كبا\_ ''معدقہ سو بلا ٹالٹا ہے۔''یا ہر محن میں بیٹی

کی عورت نے یا آواز تھرہ کیا۔ ممال وافعی صدقہ برائے والی مصیبت کو

ٹالیا ہے اور ہمیں خیال آتا ہے مصیبت آنے کے بعد صدقه دين كا-" فاحره بشياني سے بول رى

"لیکن خدابزارجیم ہے اس نے برا کرم کیا جان بحثی کر کے میرے بچوں کی۔' فاخرہ کے دل م جسے کی عاسے کا آغاز ہونے لگا۔

☆☆☆

ساتھ ہو جائے تیار جلدی سے۔" مفیان نے جيے كمال فراخد لى كامظاہرہ كيا۔ فاخرہ نے مہرو کوخر بداری کے لئے بھی رقم تما دى ممروكونكايوكودي جانے والے چنركى کناه پڑھاسے واپس مل کئے ہیں۔

كاؤل كي سولنك والى مرك حتم موكى لواسنر للا نے بالک شری کی مرک یہ ڈالی جس کا پھے جعبہ خراب تھا، بالائی سے سے بری اکٹری موئی تھی سڑک کے کنارے بانیک مخصلے کی اسفرنے كنفرول كرنے كي بہت كوشش كى، ليكن باليك قابوسے باہر ہوتی گئے۔

ميروكا دل خوف سے تيز دحر كنے لگا يرر ي ركي آوازي اور پحرا كلے بى ليح مهروا ممل كر إزبال کھاتی سڑک کے کنارے ملی زمین برجا

وہ جس کم مستجل کے اٹھی اسے فورا اپنی وإدر درست كى سيفى بن سے كيا ميا نقاب تك کھل چکا تھا جا در کا صرف ایک پلواس کے بازو وتھا پھر بیاصال کے بغیر کےاسے جوٹ کہاں آلی ہےوہ بھائی کی طرف کیلی۔

اسغر بائلک کے بیچے کراہ رہا تھا کچھ لوگوں و نے اس کے اور سے بالیک سٹائی اس کی ٹانگ ا لَكُنَّهُ واللَّهِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ المَّارِ ہیتال سے مرہم کی کروانے کے بعد

ا انوں کو کھر الایا گیا میرو کے چیرے بازوں یہ رف معمولی خراشیں آئی تعیں۔ حادث کی خرست می رشته داراور گاؤی کی

رتیں خرکیری کے لئے حویلی چلی آئیں آئلن یا بھانٹ بھانٹ بولیاں تھیں، حادثے کے O بے میں نوچھتیں تھرے کرتیں مشوروں سے

کیکن ایک بات جوسب کے لئے باعث

مامنام حنافك اكتوبر 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

دھاڑ پریئیچ اور بلال دونوں ہی ہڑ بڑا گئے۔

'میں نے کہاں لگایا تھا کھانا۔'' وہ دونوں

ڈاکٹنگ تیبل سے پنینی اٹھا کر لاؤنج میں فلورکشن

پر ڈھیر ہو چکے ہتھے، لی وی سامنے چل رہا تھا اور

تھا۔'' نیچو نے حسب عادت تنگ کراس کی بات کا

پس منظر جان کر جواب دیا ، وه بری طرح بهنا کر

ره کی ، حد ہو گئی یعنی کہ مال کی بات کی کوئی اہمیت

' اُنجِها ناں ماما پلیز سامنے سے ہیں ''

النا مجھے فی وی اسکرین کے ممامنے سے ہٹانے

نگا، بلال البنة خاموش أور تيزي سے کھانا حتم

كرنے ميں نگا ہوا تھا، اس كا جليہ بھي غصه دلانے

کے لئے کافی تھا، بدن کے اوپر شرک ندارد اور

صرف بین می لبوس وه بھی اسکول یو بیغارم

مہیں ملا تھے ہیں۔'' بالکل جاہل کنوار عورتوں کی

طرح میں نے اس کے آئے سے پلیٹ جیٹی اور

ہے، دیےویں نال بھئی۔'' ٹھیک ہی کہدر ہا تھاوہ

، میں نے کھورتے ہوئے بلیٹ دالیں کی اور پیر '

چیختی ہوئی بنی کے کمرے میں آئی، ان ووٹوں

نے کھانا وہیں بیٹھ کر کھانا تھا ورای جلیے میں کھانا

"موی اہم نے اب تک چینے نہیں کیا،اف

''اے بھو کے ندیدے ، کتنے دن سے کھا نا

'' ماما البھی چینج کرتا ہوں پلیز بہت بھوک گئی

میری بات تو خیر کیاسٹی تھی انہوں نے اور

بواد عوليا تو تهاري خيرميس-'

''ای بھی مجھے اپنا فیورٹ کارٹون ریکھنا

''اگر ایک بھی نو ڈل میں نے کہیں بھی گرا 🦳

میں عورتوں کی اس تشم ہے تعلق رکھتی تھی جو اسے شوہر اور بچوں کی کارکردی سے بھی مطمئن نہیں ہوتیں ،شوہر کی تؤ چلوخیرتھی ،وہ بے چاریے برائيويث ميني مين ملازم تھے، حاب البھي تھي، کلین تنخواه ..... وه اتن ایکهی تهیں تھی اور پھر بھی كبنيوں كے مالك اسين وركرز سے جس طرح گدھوں کی طرح دن راہ کی تفریق سے بغیر کام لینتے ہیں اس حساب سے تو بہت ہی کم تھی ابس

گز ارا ہوجا تا ہے۔ میں ایک غیر مطمئن لیکن شکر گڑ ارعور ت تقی ، جوملا ہے اس برشکر کرتے جاؤلین آھے بر مھنے کے لئے جدوجہد کرنا مہیں جھوڑو، زائی زندگی میں شادی سے پہلے میرا یہی موثو تھا ، بعد میں میں نے اینے شوہر اور بحول پر بھی تھوپ دیا، شوہر صاحب محنی تھے ،محنت سے ندکھبراتے تھے نہ جی جراتے تھے، سو ان کی لئن اور محنت سے کھر کا انتظام بخیروخو بی چل ہی رہا تھا،بس پیمیری کی بے چین طبیعت ہی تھی، جو مجھے کسی مل سکون ہیں

''مجال ہے جو اسکول ہے آ کر ایک ہار صرف ایک دن این زندگی کے سی ایک ون ،ان کڑکوں نے تو نیفارم اور جوتے جگہ پر رکھے ہوں۔'' بیجے اسکول سے آ کیجے تھے اور ای کی آواز بخو کی سن رہے تھے، جو مستی ہو کی انہیں ڈائننگ تیبل پر کھانا دینے کے بعیدان کے تمرے کا پھیلاوا دوسری بارسمیٹ رہی تھی۔

''ا*ک قدر ڈرھیٹ* اور بے غیرت اولا دسی کی مہیں ہوگ۔' مبھی بھی میں بالکل ہی پڑوی سے اتر جاتی اور گالم گلوچ شروع کردیتی ، جیسے کہ

" نميو كے يح الو كے ...." اس كى في نما

خدایا۔" طیش اور غصے کے مارے مجھے عش آنے ماهنامه حنا 246 اكتوبر 2014

کوتھا ، مس طرح کے بچے متھے میہ اسکول سے آگر پینہ ہے بھیلتے کپڑے اتارنے کوان کا ول ہی نهیں کرتا تھا،ایک گھنٹہ تو روز اس بحث کی نظر ہو جانا کہ یونیفارم پہنچ کر کے نورانہاؤیا کم سے کم منه باتھ وهوكر كھانا كھانے بيھو، بزار مرتبہ جاآنے کے بعد صرف اتنا ہو یا تا کہ نمیج بمشکل ہاتھ دھولیتا اور بلال مجمى شرث بدل ليتا اور مجمى صرف شرث ا تار کر کھانا کھانے بیٹھ جاتا۔

تینوں بچوں کی بیدائش میں ایک ڈیڑھ سال سے زیادہ کا فرق مہیں تھا، بوں ان کی کلاسز جی ایک دوسرے کے ساتھ ہی تھیں،سب سے برامير فائيو مين اور بلال اورمول بالترتثيب نوراور تقرى كلاس ميں تھے، يوں اگر ديكھا جاتا تو اتنے بوے بچوں کونہانے اور کیڑے بدیلنے کے لئے سی کے سہارے کی ضرورت ہیں تھی ،اسی طرح بدات سے بح مہیں تھے کدان کو کھانا کھانے کے آ داب اور تینل مینو سکھائے جاتے ، عام طور ہراتنے بڑے بچے اگر چھیمیز دار ہوں تو اس عمر میں سکھنے اور سکھانے کی فیز سے نکل کر ویل میزرڈ مہیں تو تھوڑے بہت تمیر وارتو ہو ہی جاتے ہیں :

بجھے تو لگٹا تھا جیسے میں جانوروں کے درمیان سی جنگل میں آبسی مول-غيبو اور بلال بات بات جنظيون كي طرح ایک دوسرے پر جھیٹ پڑتے ، حالانکہ کھیلے مل کر ی تھے، مرازتے ہی اتنا ہی تھے اور جب الانے پرآتے، تو ایک دوسرے کو اتنی بری طرح پیٹ ڈالتے، جیسے آج حتم کرتے ہی دم لیں مے،میرا ول ہول جاتا اورائے بیجے کی جگیمیری چینیں لکل جاتيں، چلا چلا كرميرا گلابين جاتا مرمجال ہے جو ان کے کانوںِ پرجوں ریک جائے۔ . ''ما ما د یکھیں کتنی ہیاری ڈرائنگ۔''

میری سوچوں کانسلسل موی کی آواز سے ٹوٹا، کلرنگ اس کا فیورٹ کام تھا، اس کئے اس نے کھر آتے ہی صرف واٹر کلر نکال کیے تھے بلکہ کار کرتے میں رنگ برنگا یا کی اینے یو نیفارم اور وائك ثراؤزر يربحي لكالبا تقأبه

"ارے اللہ مول منحوس ماری، میر کیا کیا تو نے؟ سارے ہو نیفارم کاٹاس کرلیا۔'' بجائے اس کی ڈرائنگ دیکھنے کے میں نے اس کی تمریرایک زور وار وهمو كاجرا، ورائنگ كب اس كے باتھ ہے چھوٹ کرز مین پر جا کری۔

" کیوں ، تیرے باپ نے لانڈری کھول رتھی ہے یہاں جو کیڑے دھلے دھلاتے مل جاتے ہیں، بہتری ماں اپنی بڑیاں تھتی ہے نامراد- میں سلسل اس کی تمریر تھیٹر لگاتی اے واش روم میں لے کرئی اس نے بھی خوب واو بلا عِيايا موا تعا، كلا مهار مهار كرسر من دروكر ويا تعا، سکین میں نے برواہ ہیں کی ، مینچ کھانچ کر کیڑے ا تارے اور اسے شاور کے نیچے دھکیلا ، اس کمینجا تالی اور دھکم بیل میں میرے بال بھر سے اور شاور کی پھوار نے کپڑوں کو بھٹو دیا ،ظہر کا ٹائم نکل ر ہاتھا اور میرے نماز پڑھنے کے دور دور تک کوئی

لاؤرنج میں ایک بھونجال آجکا تھا، ٹیپواور بال تهم كمَّة عنه موفع يرنو ولز كاليتين اوندهي

میں اپنا دل پکڑ کررہ گئی، وہی ہوا جس کا ڈر بھا، ائٹی بڑی بلیٹوں میں کھائے مجئے کھانے کے تقش ونگاریقیناً صوفے کے کور میر و وجانے تھے۔ میں خاموش سے واپس مڑی اور جیب ووبارہ ان وونوں کے سر پر پیچی تو خالی ہاتھ نہ تھی، بلكه مير \_ داعي باته مي ميرامشهور زمانه مولا جث البرار باتعا،ميرے دونوں جنوں نے حواس

''بات سنیں ، تیمورا در ثبیر میں صرف دوسال کا فرق ہے، ہیں سال کائمیں ، کہ ہیں سال بعد شایداے کچھ شعور اور نمیز آجائے جس کی مجھے تو كونى اميرتبين."

'"آپُوان کی ہاں ہیں،آپ خود ہی الی کسے کریں گی۔'' ناصر نے ہاتھ میں پکڑی کتاب

''ميرے بارے ميں بولنا اور سوچنا حجھوڑ کیوں مجھےرونا آگیا۔

"ارے کیا کررہی ہو یا کل ہو کیا، بچوں ک

يوں ديکھا جيسے الله معاف کرے کوئی کسی باگل کو

مایوسی کی با تلمن کریں کی تو انہیں ان کی تربیت بند کر کے تفکر سے میری طرف دیکھا، میں ان کے انداز بر فدا ہی ہو گئی، باشاءاللہ، بعنی اہیں کولی بات اگرفکر آمیز لکی تھی تو صرف بیہ کہ میرا انداز فلر

دین آپ ، میں آئندہ اگر چھیمالوں تک زندہ بھی و کی تال تو بوی بات ه، بورا دن گرر جاتا ہے ان منحوسوں کے پیچھے اپنی بڈیاں تھساتے ہوئے، ایک ہے ایک فریائی کھانا ہمیشہ وقت پر تیار ملتا ہےاوران کا بیرحال ہے کہ بی وی کے آگے گھڑی ماں کو ایک کھے کے لئے پر داشت ہیں کر نیکتے ابھی ہے ....ابھی سے یہ چھن ہل تو پھر میرا بوهایا لو خوار ای موکا نال۔ " میں استے کرور أعضاب كي عورت حبيل مكر اس وقت يتدهيل

بات يريون دلبرداشتريس موت--" ''اپتو صرف یہی کرسکتی ہوں میں، جب ے پیدا ہو کے بیل تب سے پرورٹن اور تر بیت كررى مون اورايا لكتاب الثااثر مورماب، كم بحتوں پر ، لڑیں گے تو ایسے جیسے ایک دوسرے کے جانی دسمن ہوں ، اتنی بری طرح کے ، لاتیں خِلاتِ بِين خداً تخواسته-'' مِين سون سون كرتي

جلدی سے ناصر کے کندھے سے آن کی ، ہدردی اور محبت بھری توجہ کے لئے کمحات کم ہی نصیب <u> ہوتے تھے۔</u> •

''تِو آپ اُنبیں بایں بھلا کر بٹھا کر پیار ہے مجما میں ناں ۔'' "كيا؟" بيل برى طرح بدك مخي، كرنك

کھا کر دور بھا گی۔ '' پچ کہوں تو بیرسب آپ کی ڈھیل کا نتیجہ ہے، ندآ ب بچول سے استے غافل رہتے نہ بیدن دیکھنے پڑتے، ارے اگر دنیا کے سارے کے ایسے ہوتے ہیں ناں تو دنیا کے سارے ہا۔ آپ جیسے جیس ہوتے ،شیر کی نگاہ رکھتے ہیں بچوں پر، مادُن كوتو مي كه كهني ك ضرورت جيس پردل - "ميري

لونیوں کارخ ناصر کی طرف م<sup>و</sup> گیا تھا۔ ناصر نے کوئی جائے پناہ دیکھ کر جلدی سے عیل لیب آف کردیا، ہم اندهیرے مرے میں اب بھی میری دل جلی بروبروا میں منهنار ہی ھیں۔

اینے بچوں سے میری شکایات اگر دیکھا جاتا تو کوئی غلط یا بے جانہیں تھیں،او پر سے اپنی جیشانی سیما بھابھی کے بچوں کو دیکھ دیکھ کر ان میں روز افزوں اضافہ ہوتا رہتا، لوگ کہتے تھے آج کل از کیاں پڑھائی میں اڑکوں سے تیز ہیں مگر مجھے یہاں بھی ایسے کونی آٹار دکھائی نہیں دیتے تھے، بئی بھی ہارے باند ھےصرف اسکول کا کام نمٹا کروہ گلرنگ کرنے بیٹے جالی۔

یے رنگ تصویروں میں رنگ بھرنا اس کا مبلا اورآخری شوق تھا، لا کھ سرینے پر وہ ہر کلای میں آخری یا مج بچوں کی فہرست میں جگہ لے یانی ہر بار اس کی ر بورٹ کارڈ یر ''مزید محنت کی ضرورت ہے 'کھاہوتا۔

وقت کزری زندگی ہے چندسال اور آھے

"جي جي شکر ہي کرتي ہوں کہ صرف تين بي دیئے اگر دے دیتاناں ان جیسے دو بھی اور تو میں تو یا کل بی ہوجاتی اوررونے کی کیابات کر دی آپ نے ،آپ خودتو سارا سارا دن آئس میں کزار تے میں، ذرار ہیں بال چوہیں تھنے کھر میں لگ پید جائے کیا جرسیں ہیں۔" میں نے بھکل اپنی چلتی زبان كوقابويس كيا، بس بين چل ما تها كريتنون كو كجاچبا ڈالوں\_

"ارے بھی ایس بھی کیا حرکش بین ساری دنیا کے بیج ایسے ہی ہوتے ہیں۔" "جی مہیں ساری دنیا کے بیجے نہیں ای

میرے لو ملود ک سے لی اور ....

" د زرا أي بعالى صاحب كے بجوں كو اى د کھ این اعجال ہے جو ان سے ذرا بھی بدلمیزی کر جاتي آنگھوں ميں رهتي ہيں وہ بچوں كو آنگھوں میں اور ان کی ابرو کے اشارے پر چلتے ہیں، چاردن اور پڑھائی میں بھی اے ون اور ایک سے ہیں، اسکول سے آ کر جو بستہ کسی بوجھ کی طرح زمین پر پھیں سے تو پورا دن گزر جائے گا، دوسرے دن اسکول کا ٹائم آ جائے لیکن البیں اسكول بيك المان كيا بلان تك كاخيال مبين آتا، توجهیں ملانے کا خیال میں آتا، وہ پڑھالی کیا خاک کریں مے زبیک کھلتے ہی منہ بسور لیتے ہیں، ٹمیٹ کے علاوہ بھی کچھ یاد کرنا پڑ جائے تو باقاعره رونا پینا کے جاتا ہے .... ہونہ .... ساری دنیا کے نیچے' میری بات حتم او ند مولی البيته بروبروا مث من دهل كي-

" بھائی صاحب کے بیج بڑے ہیں، آہیں علیم کی اہمیت کا شعور ہے بیا بھی بچے ہیں سمجھ

' قبیں '''بیں نے ان کی بات پر ان کو

یں آ کرمیری طرف دیکھا اور ..... پھر اس کے بعدج اغول میں رونتنی ندرہی۔ ☆☆☆ '' آج آمن میں بھائی صاحب کا فون آیا تھا، كهدرے تھے تيمورسيونھ كلاس من فرست آيا تقالة اس كى كوئى خوشى نہيں كى تھى تو اس باراس كى سالگره ذراا جتمام سے منانے کا ارادہ ہے۔' "ال آئی سی سیما بھا بھی میرے پای بھی۔"میرے لیوں سے آیک آ ہی لکل کئی، میج ے لے کراب تک بات بے بات پڑھتے تھے

کی دجہ بھی مجھ میں آگئی اور ایک انجھن کا سرا بھی المدراي تفيس، ميثرك مين لو پورے کراچی میں ٹاپ کرے کا تیمور، ہاں بھی کہ سلتی میں اسی بڑے بائی فائی ریسٹورنٹ میں بورے خاندان کی دعوت کا کھہ رہی تھیں ،کر بھی سکتی ہیں ، نہ ان کو بیسے کی کوئی تمی، نہ ان کی اولا دیس'' استرى كاللك تكال كريس بيديرة جيمى\_

"او والويد وجد كل جوآب في آج بلال اور فيوكوا سطرح دهنك كرركه ديا\_"

"اونہد" ناصر نے لو جیسے جلتی پر تیل

''اتیخے بچوں کا لو نام مت بیں، اس قدر ڈھیٹ اور بدمیز ہیں کہ توب، اس سے اندازہ لگا يس كيريا تو كمرس بابر مول يا موت ردے ہوں تو گھر میں سکون رہتا ہے ورند ..... تو برمیری

و صرف میرے تہیں آپ کے بھی ہے

"أل أى بات كا لو روما ہے سارا۔" ايرے تھرے برے دل جلے تھے۔

"ابائ يس رون كى كيابات ب خدا كا

س آرنی تو چلوعورت کی قسمیت سے ہولی ہے،

لیکن میرے بچوں نے بھی مجھے بھی خود پراترائے

کا موقع نہیں تھا ، میرے لا کھ محنت کرنے اور شور

ا نے پر جی وہ ابور ج استو ڈنٹ سے اور ابور ج

کوبھی تیمور بھانی کی طرح یا ہرججوا دیں گی۔'

ک تعلیم کا تناخرج برداشت کرتے۔

· أن سيما آنى كهدر بي تفيل كدوه شيا آيي

" بوں .... ں " میں اندر سے ایک دم

بھے کئی، اگر میرے نے اس قابل ہوتے بھی

سے بھی ہارے باس اتنا پیسہ کہاں تھا کہ ہم ان

''ای شیا آلی!اتن دورا کیلی ره لیس گ۔''

المول مس سے جی کے اسٹوڈنٹ کی طرح

تھوڑا ڈر کر اور تھوڑی معصوسیت سے لیے جھ رہی

تھی، بیں ایک دم سے جیے سی مجری سوی سے

تیور کے ملک سے باہر جانے پر جھے جو

ایٹھ اسٹینڈرڈ ماس کرتے ہی مول نے

" تنهارا د ماغ نحیک ہے مومی، کیا بکواس کر "

بچوں کے بوے ہوجانے کے بعد جہال

ان کی برتمیزیاں ذرائم ہو گئی سے وہیں میں نے

ان کو گالیاں دینا بھی کم کر دمی تھیں ، خاص طور پر

اسنے کندھوں سے باہر تکلتی اولا دکو دیکھ کر

ہاں انہیں سرزکش کرتے وقت شاید ہو تکی سوچ و

دونو ل لڑ کوں کو۔

جھٹکا لگا تھاوہ تو مجھے بھی مہیں تھا، ابھی تو اس سے

اعلان کر دیا کیدوہ نائنتھ کلاس میں سائنس کے

بجائے آرس جیلیس رکھنے والی ہے، مجھے توعش

کہیں برائے جھلے میرے منتظر تھے۔

x x x

البين غاموش كرانا يرمتا\_

''ای تیمور بھائی ہائیراسٹڈیز کے لئے باہر جارے ہیں، ان کے ماموں بلارے ہیں، اہیں

بات سنیا تک گوارالہیں کرتے۔''وہ چر کروہاں ہے اٹھ گئے۔

ية نبيل كيول ليكن مين مرونت إيناء إين مھر اور بچوں کامواز نہ سیما بھا بھی ہے کرنی تھی، تھی اور دنیاوی کامیالی کی دوڑ میں وہ جھ سے كبيل أميح تعيس، مر مجھے خود ہرانسوس بھی ہوتا

"وفویل فیملی" بلا اراده میرے منہ سے لکلا اور میں جانے حسد کا شکار ہو کریا رشک کا، کھانا کھاتے وہاں سے اٹھ آئی۔

دو سال مزید گزرے تو تیور نے

وہاں۔
''ہاں تو طاہر ہے اتنا قابل بچہ ہے، تم لوگول کی طرح تھوڑی ایک ہے بردھ کر ایک۔ دل کو لگنے والے دھکے سے سجل کر میں نے این تاثرات چھیائے اور دونوں بیٹوں پر ایک نظر ڈالی، وہ میری طنز ہے نظروں سے بے نیاز آپس میں ہی کی بات پرانجھے ہوئے تھے۔

"يا الله ايك يه ميرك بح بين، ميرى

انٹرمیڈیٹ ایکزام میں بھی نمایاں پوزیش حاصل كى ، نيبو اور بلال نوين ، دسويں كے استور نث تصادِر مول آتھیوں میں ، نیواور بلال کی کم دبیش وى حركتين تعيس، بس ما تعالياتي بين كي آكي تعيي، البيته جب لزاني مولى لو خوب زور دار بحث اور محرار کے بعد بالآخر مجھے ہی ورمیان میں کود کر

شایداس کے کہ ماری بہت تریبی رشتے داری تھا، کیونکہ ان پر رشک کرتے کرتے میرے جذبات میں حمد کے رنگ فل جاتے اور مجھے اندازه تك نه ہوتا تھا اور شايد اس لئے بھی كەشو ہر

ماهنام حنا 218 اكتوبر 2014

بحارش پڑجانی ہے۔ د میں بالکل ٹھیک کہدر ہی ہویں ماما، میں ہ بی مرصنی اور پسند کے جمیلٹس پر<sup>د</sup>ھوں کی اور آپ لو جانتی ہیں مجھے فائن آرٹس کے علاوہ کسی شے میں انٹرسٹ خبیں۔''

میراموڈ خراب ہو گیا، میں نے ناصر سے بات کی کمین وہ بھی مول کی طرفداری کر رہے تھے، بیں نے خاموتی اختیار کر لی، کیونکہ میں جانی می ، که سائنس جیسے ختک اور مشکل مضامین کی برہ ھانی مول کے دماغ میں جیس ساسکتی مول كاليا كيا فيصله ميرے لئے سي كيروے تھونث ہے کم مہیں تھا، جو میں بہت صبر اور حل کے ساتھ ساتھ ملق ہے اتا را تھا۔

گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بھابھی کی کردن میں مریے کے ساتھ ساتھ زبان میں بھی کانی دهار لگ چکی هی، اب وه جب جمی ملتیں بچوں کی برو ھانی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی جوٹ کرجا تیں ہمیرے پاس دل مسوسنے کے سوا اور کولی حاره مهیس تھا اور پھر ایک دن تو حد ہی ہو

""تم .....تم ما يكل تو تهيس هو مستحة بلال-" يى الفاظ ميريت سے جب مول نے آراس لینے کی بات کی تھی ہلین تب کی نسبت اب صدمہ بہت بڑا تھا، کیونکہ بلال سی مضمون کی تبریلی کی نہیں بلکہ پڑھائی چھوڑنے کی بات<sup>ک</sup> رہاتھا۔ ورمبین اس کی بلال ایس مهین اس کی ا جازت مبیں و بے سنتی جمہارا دماغ جل گیا ہے، ارے انٹرمیڈیٹ تو جابل کہلاتے میں آج کل

و الله بليز مين رد هاني حجور تهين ربا يرائيويث يژھلول گانال-''

ONUNE LIBRARY FOR PAKISTAN

T PAKSDORET

جراكر كے كيا، نيوالي تھ كلاس ميں اور باتى وولوں

ای کے چھے یکھے ملتے آگے براھ رب تھ،

جب ایک دن خرطی کہ سیما بھابھی کے تیمور نے

فصدے بھی میں آئے اس کی پرسد اس جی

ایک شاندار ڈنر خاندان والوں کو دیا ، مضائیاں،

تحق مبار كبادي، چولوں كے بار اور بھائى

صاحب اور بھابھی کے بخر وغرور سے تنے ، خوشی

سے تمتماتے چیرے دیکھ کرچے معنوں میں میرے

میں نے برشتے دارخوا تین کے ساتھ تبادلہ

خیال کرتے ہوئے بال میں ایک طائرانے نگاہ

نے کمپیوٹر سانٹ وئیر کے متعلق بات کر رہا تھا،

جوڑ کے زندگی کے لی بھی میدان میں اس طرح

تیر مارسیس کے؟ شاید جھی نہیں، ول کرفتہ کی

آزمانش كاسامان مواجاتا تقاء تيمورتو إن كابز ابيينا

الله عمرف شیبا بھی سی ہے کم

المن تھی، چھرنیو کے ساتھ کا تھا ہمایوں اور موبل

کے ساتھ کی مفراح ، جوابھی سے ہرسال پورے

خیراتنے اچھے آؤٹ اسٹینڈنٹ بچوں کے

کول میں ٹاپرزاسٹوڈنٹ میں شار ہوتی تھی۔

¥ اں باب کون سے کم شے، بھائی صاحب کی جوانی

ل ہی گورنمنٹ جاب لگ کئی تھی اور اب وہ ترتی

ارتے کرتے انیسویں کریڈ کے افسر بن چکے

اوران کی عمر بھی کون سی زیادہ تھی ، کار کلر کی

من بها بھی کی پرسالٹی بھی دن بدن بلمرتی جارہی

فون سلک کی ساڑھی میں ہی ان کی شخصیت کا

مرام جھلك ريا تھا۔

بھلا میرے بے بھی لغلیم کے بلکہ تعلیم کو

ا الله الله الله چند كزنز كے ساتھ كھڑا يقينا كسى

S جبکه موی حسب عادت پسی یا تک رہی تھی۔

اويراوس ي كركني\_

ا 1 میٹرک میں کرایی بورڈ میں ٹاپ کیا ہے نوے

الله رہی تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کے اعزاز میں

الکرار تو کرتے تھے، لیکن یوں منہ ماری کرنے کی عادت نہیں تھی جھے۔ عادت نہیں تھی جھے۔ ''بچہ ہے سمجھ جائے گا، تم ناراض رہو تو شرمندہ ہوگا۔'' ''رہنے دیں بس۔'' میں نے ان کا ہاتھ جھنگ دیا۔

<del>ተ</del>ተተ

مول فائن آرش ش ایف ایس ی کر کے الی الیس ی کر کے الی الیس ی شی آگئ، بلال صبح دو پہر کے وقت کہیں دو کان پر جانے کے لئے لکلٹا اور رات کو بارہ کے بعد کھر میں داخل ہوتا، ٹیم وجھی صبح ایک اسکول میں بڑھانے لگا، ایوننگ کلاسز لے کر پھر موم می وجیز بھل کر رات گئے کہیں اس کی شکل نظر ہو ا

ایسے بی دنوں میں جب میں جہائی، یاسیت اور بیزاری کا شدید شکارتھی، اچا تک ہی سیما بھابھی چلی آئیں۔

صاف تقرے گیر میں، میں کمی ملکہ کی طرح مٹر میں ملکہ کی طرح مٹر گشت کر رہی تھی، دن ڈھلنے کے قریب تھا ایک گئی اور کا گئی گئی اور کا گئی گئی اور کا گئی گئی کا کہ کر کا کہ کا کہ

''کیا ہوا کیا میرا آنا پندلیس آیا۔''ان کے لیوں پر طنز ریے کے بجائے ایک پھیکی مسکراہٹ محی۔

'' مہیں ہما بھی ،ایس بات نہیں۔'' میں انہیں بٹھا کر جائے بنالائی پ

"دراصل دل بہت گھرا سا رہا تھا آج، سوچاتم سے ل لول، دن بھی تو کتنے ہو گئے تھے ملے ہوئے۔"

'' خیریت بھا بھی دل کیوں گھرار ہاتھا۔'' ''بس کھ عرصے سے بلڈ پریشر رہنے لگا ہے۔'' وہ خاموش ہو کر گھونٹ گھونٹ چاتے پینے ''جا رہا ہوں۔'' اس نے میری بات درمیان سے کاٹ دی اور میں جملہ مکمل کرنے کی بجائے جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئی۔ شہر ہیں

رات کانی بھیگ چی تھی، بی کب سے
ایک بی زاویے پر بیشی، شام بیں ہونے والی بیپو
کی خرار اور تیمور کو باد کر رہی تھی، تیمور جب انظر
کرنے کے بعد باہر جار ہا تھا، او ایک دن ایسے بی
شام کے وت جھ سے ملنے آیا تھا، اس ودت وہ
کتنا ویل مزیر ڈ اور ایجو کٹرڈ لگ رہا تھا، اس ودت وہ
جے ہوئے بال، نظر کارم کیکس چشمہ، بلیک جیز
اور بہت ہی بلکی انگوری رنگ کی ٹی شرف، وہ بے
اور بہت ہی بلکی انگوری رنگ کی ٹی شرف، وہ بے
حدمہذب اور آ ہمتگی سے سلام کرکے لا در نج جن
ای بہتے گیا تھا اور بوے شوق سے میرے ہاتھ کی
میں بہتے گیا تھا اور بوے شوق سے میرے ہاتھ کی

و" " كيا بات پريتان كرري ب بيكم صاحب

"آپ نے منابلال کیا کہدرہائے۔" میں
نے سوچوں میں سے امر کر معاملہ ال کے
دسکس کرنے کاسوچا۔
"ہاں مجھ سے بات کرلی ہے اس نے اور

میں نہیں مجھتا کہ اس میں کوئی برائی ہے۔' میں نہیں مجھتا کہ اس میں کوئی برائی ہے۔' ''کیوں برائی نہیں ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے ناصر، میں عمر کوئی نوکری کرنے کی ہے کیا، آرام سے اپنی پڑھائی میں دل نگائے۔''

"جو فیلڈ اسے پیند ہے، اس میں آھے بڑھنے دو، ہم زبردی کسی بچے کو اپنی مرضی کی پڑھائی کرنے پرمجور نہیں کرسکتے۔"

"ادنہہ ..... بی مرضی کیا، ہم اسپنے بچوں کو پڑھائی کرنے پر مجور کر ہی نہیں سکے، آپ کوئیں پتہ کتی برتمیزی کی ہے اس نے مجھ سے شام میں۔" میرا کلا رندھ گیا، نیچ مجھ سے بحث و

دوسیس تم مہیں پڑھو گے، ایک بار ان کام دھندوں میں لگ گئے تو بس پڑھ کھے تم ، میں کیا جانتی مہیں ہوں تم کو، یہ سب کھڑاگ ہے ہی پڑھائی چھوڑنے کا بہانہ۔''

وہ اسپینے سی دوست کی مدداور تعاون سے کم پیوٹر سونٹ و سیر اور ہارڈ و سیر ریبر نگ کی دوکان کے دوکان کے دوکان کے دوکان ایس میں ہے اور انہیں دوکانداری سوجھی ہے۔'

وہ لاؤر جم میں میرے سامنے ہی بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، تھی ہوئی جینو اور پیروں کے برے ہوئے ہیں، تھکا ماندہ چرہ، پیروں کے برے ہوئے ناخن، تھکا ماندہ چرہ، دعول منی ہوتے بال۔

آخر ..... آخر وہ کرتا کیا مچر رہا تھا، کہاں کہال کی دھول خاک چھان رہا تھا اور کیوں۔ ''تم کتنے گندے جلے میں مچر رہے ہو بلال، جاؤ جا کر ہاتھ لو اور چینج کرو۔'' میں نے ٹاگواری سے کہتے ہوئے اسے جھڑک دیا، وہ جو فون بند کرکے مجھ سے پچھاور ہات کرنے چاہ رہا تھا تھا اگر اٹھا

''ادر یا در کھنا اس بات کو پہیں ختم کر دو، ہم کوئی دوکان وکان ہیں کھول رہے۔''

''میں نے آپ کواطلاع دی ہے، اجازیت

ہمیں لی ہے آپ ہے۔' میں صوفے پر بیٹھی تھی

اور وہ سامنے ہی کھڑا تھا، اچا تک جس طرح غصے
میں اس نے مجھ سے بات کی، جھے اس کا قد
ہمیشہ سے زیادہ لمبامحسوں ہوا، مجھے لگا جیسے وہ مجھ
پر حادی ہو گیا، ایکدم ہی، اچا تک ہے میں نے
اسے گھورنا چاہا لیکن اس کی طرف دیکھیں سکی۔

اسے گھورنا چاہا لیکن اس کی طرف دیکھیں سکی۔

''اسپنے باوا کو آنے دو انہی کو سنانا بیہ خوش
خبریاں اور جاؤ جا کرنہاؤ۔''

مأهنامه حنا 200 اكتربر 2014

لکیں۔ ''شیبا کیسی ہے،فون وون تو آنا ہوگا ان کا۔'' ''ہاں۔'' وہی پھیکی مسکراہٹ پھر ان کے لیوں تک آئی۔

"آ جاتے ہیں، دونوں کے نون۔"شیبا کو بھی انہوں نے اپنے ہیں، دونوں کے باس بی لندن بھی انہوں کے باس بی لندن تیمور کے بیچھے چھے روانہ کر دیا تھا، وہ بھی وہاں سے ایم بی بی ایس کررہی تھی اور تیمور ایف سی بی ایس کررہی تھی اور تیمور ایف سی بی ایس کررہی تھی اور تیمور ایف سی بی ایس کر انہاء اللہ )۔

' 'أيك بات بتاني تقى يتم كو، بلكه أيك مشوره راو\_''

''جی کہیں، ٹس من رہی ہوں۔'' زندگی کے کسی معالمے ٹس انہوں نے ہم سے مشورہ تو دور ہوا لگانا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا، پھر آج بد کایا ملیٹ سنجل کر بیٹھ گئی۔

پسین کی بین پیند ہے، ''تیمور کوتو اپنے ماموں کی بیٹی پیند ہے، اسی کی کلاس فیلونھی، وہ شادی کرکے وہیں میشل ہونے کا ارادہ رکھتا ہ، لیکن شیبا؟'' وہ ذرا کی ذرا

"اہے بھی وہیں ایک پاکستانی فیملی سے بلونگ کرنے والاسنئیر ڈاکٹر پیندآ گیا ہے، بلکہ اس ڈاکٹر نے شیباکو پر پوزکیا ہے۔"

. ''ارے کی تو بہت خوشی کی بات ہے انجمی''

"ال كيكن بين كو اتى دور بردلس بيجة موئ مين درتي مول-"

''لو میجھی خوب رہی۔'' میں نے دل ہی ل میں سوچا۔

اب جب و رئیس می است جار ہا ہے۔ اور است میں است جب اور است جار ہا ہے۔ اور است میں است

"اور لڑکا کیا ہے بڑی عمر کا آدمی سا ہے، قدر 2014

البھی کتابیں پڑھنے کی عادت ۋاڭلىئ ابن انشاء اردوکی آخری کتاب ..... خارگندم ..... 🖈 دنیا کول ہے ..... آواره گردی داتری ..... 🖈 ابن بطوطه کے تعاقب میں ...ن. 🖈 طِتے ہوتو چین کو طئے ..... 🏠 مری تری پراسافر ..... 🌣 خطانتا بی کے .... بہتی کے اک کویے میں ..... بانگر بانگر رل درخی ..... نهٔ آپ ے کیا یردہ .... انتخاب كلام مير .....ن المرّسيرعبدالله طيف نتر ..... طيف غزل ..... طيف اقبال .... لا بهورا كيڈي ، ڇوك اردو بازار، لا ، در

ر نون نبرز 7310797-7321690 .

تمام دنوں سے مختلف اور روش تھا، کیونکہ آج میں نے کھر میں ،ی مول کی منتلی کی رسم کی تھی ، بے صد سادگی سے ، میکے اور سسرال کے بے حد نزد کی اور چیدہ چیدہ لوگوں کو بلاکر ...

میرا ہونے والا داماد آیک بے عدشریف النفس خوش شکل اور سمجھ دار بچہ ہے، سب سے بڑی بات مید کہ میری خواہش کے عین مطابق ، مگنیکل انجینئر ہے۔

بلال کا انہی دوستوں کی شراکت سے کیا جانے والا معمولی دوکان کا آئیڈیا، اس کی اپلی کمپیوٹر اور موبائل شاپ ہیں بدل گیا اور سب کمپیوٹر اور موبائل شاپ ہیں بدل گیا اور سب ہیں پورے کر دن تو وہ تھا، جب موی نے فی اے ہیں پورے کا نج میں نمایاں پوریشن حاصل کی، اس نے ہوم اکنا کمس میں مجھ سے تو ڈگری کی ہی میں نمایاں نے کمال کر اسکول یو نیفارم بدلے دیا، سالوں پہلے جولئر کی اسکول یو نیفارم بدلے بغیر کلر بکس لے کر بیٹھے جاتی تھی اور مجھ سے بغیر کلر بکس لے کر بیٹھے جاتی تھی اور مجھ سے بغیر کلر بکس لے کر بیٹھے جاتی تھی اور مجھ سے خطاطی کی دنیا ہیں اپنی کوئی بہون بنا سکے گی، بھلا بیس نے کب سوجا تھا۔

اس کے خطاطی کے بن پاروں اور خوبھورت لینڈ اسکیس کود کھتے ہوئے اس کے کالی رہاں منقلہ کروائی میں نے بھر اصرار اورا ہمام ایخ تمام جانے والوں کونون کیا ، وہاں وہ سب چھتھا جس کا خواب میں نے تیمور کی تقریب میں دیکھا تھا ، ملکہ شاید اس سے بھی بہت بردہ کر کیونکہ ۔۔۔۔ کیونکہ وہاں صرف پھولوں کے اراور منھائی کے کیونکہ وہاں صرف پھولوں کے اراور منھائی کے ڈریونکہ وہاں صرف پھولوں کے اراور منھائی کے ڈریونکہ وہاں صرف پھولوں کے اراور منھائی کے اور نیوز کورت کے لئے ایک نجی جینل سے آئے اور نیوز کورت کے لئے ایک نجی جینل سے آئے ہوئے وہ وہ جینل زیادہ مصروف نہیں تھالین یہ کیا چھوٹی بات تھی میرے مصروف نہیں تھالین یہ کیا چھوٹی بات تھی میرے مصروف نہیں تھالین یہ کیا چھوٹی بات تھی میرے

پھول ہات کی میرے مامنامہ حنا 2014 اکتوبر 2014 ''تو خود بنالے گی آج ، آپ ادھر ہی رک جائیں کھانے تک ، ناصر بھی آپ کود کیھ کرخوش ہو جائیں مے۔''

' د نہیں مفراح کو کہاں آتا ہے کھانا پکانا یا روٹی ووٹی ڈالنا، وہ تو بس کتابوں اور کمپیوٹر تک ہی محدود ہے '' وہ مسکرا کر کہتی ہوئیں دروازے کی طرف بڑھیں لیکن میں جرت کے مارے وہیں جم گئے۔ جم گئے۔ '' تو کیاوہ پکن میں آپ کا ہاتھ نہیں بٹاتی۔''

ان کی مسکر اجماعی ایک جی جی بیار ان کی مسکر اجماعی بیار سیار این کارنگ تھا۔

ان کی مسکر اجماعی آ سرائیس ۔ اوہ جا بھی تھیں اور مسکر این کا بھی آجی جی جی جی جی بیار این کا مسکر این ہوئی آ سی اور مسکر این ہوئی آ سی اور مسکر این ہوئی آجی ان کی مسکر اجماعی آجی ہوئے تھے اور ان کے سارے میں وجود پر اور ان سارے رگوں پر ایک ہی رنگ وجود پر اور ان سارے رگوں پر ایک ہی رنگ عالم خالب آریا تھا ادای کا ، بے بی کا۔

چودھویں کا جا غرابی پوری آب و تاب ہے ۔ چیک رہا تھا، پورے محن میں گلاب کی مسلی ہوئی پیاں پڑی تھیں ،جن کی خوشہو سے صرف محن ہی منہیں پورا گھر مہک رہا تھا۔

\*\*

م مری نیندسونے میں اجا تک ہی میری آئکھ کلی تو تھن میں دھیر ہے دھیرے سے کسی کی ا با تیں کرنے کی آواز آرہی تھی۔

میں چل پیروں میں پھنسا کر ہاہر آئی تو محن کے بچوں چ وہ تینوں چاند کی دودھیا روشی میں بیٹے ہا تیں کر رہے تھے وہ تینوں، وہ تینو میرے بچ ،جن سے میں ہمیشہ نالاں رہی، خفا رہی، ناراض رہی، کیکن آج .....آج کادن گزشتہ اس نے تصویر بھیجی تھی مجھے۔'' ''اگر آپ کا دل مطمئن نہیں تو انکار کر دیں۔''انہوں نے میری بات پرایک نگاہ مجھ پر ڈالی۔

'' میں کرتو دوں گی انکارلیکن شیبانہیں مانے گی ،اس کا ایم فی فی الیس کمپلیٹ ہوگاتو ظاہر ہے وہیں سے اسپشلا کر بیشن کرے گی ، پھروہ کہتی ہے کہاس کی انڈرسٹینڈیگ بہت اچھی ہے۔''

''ہوں ۔۔۔۔ ہیہ آئ کل کے بچوں کو انڈر سٹینڈنگ کا پتہ نہیں کیا صبط سوار ہے، بھی ہمارے زمانے میں بھی رشتے ہوتے تھے، ہم لو ایک نظر دیکھنے کا ہی کہدر ہے تو وہ جھاڑ پڑتی تھی کہ بس ۔''

''اور ہا قاعدہ پردہ کرایا جاتا تھا، لڑکی اور لڑکے کا،کیاز ماندتھا وہ بھی، چھوٹے براوں کی گئی عزت کرتے ہے انکارہیں کرتے تھے۔'' ان کے چہرے پر ایک جانا ان دیکھا ساد کھ بول رہا تھا، جانے جمھے پرادراک کے لئے کیے وار دہوئے میں نے بے ساختدان سے کہا۔

"کیا آپ کے بچوں نے آپ سے کوئی برتمیزی کردی بھا بھی۔"

''ہیں۔' وہ جیسے کسی خواب سے جاگیں۔ ''مہیں نہیں ، بدتمیزی کہاں کرتے ہیں میرے بچے بس یوں سمجھ لو میں خود ہی بیدنو بت نہیں آنے دیتی۔''وہ ایک کھسیانی سی بنسی بنس کر اٹھ کئیں۔

'' جا کہاں رہی ہیں، کھانا کھا کر جائے گا ں۔''

''ارے نہیں ہیں بس چلوں گی، مفراح اکیٹری سے آ جائے گی تو شور کرے گی بھوک کی بہت پچی ہے اور میں روٹی بٹا کرنہیں آئی۔''

ماهنامه حناكاكتربر 2014

نماز پڑھنے ور روز ہ رکھنے کی پابندی کروائی جاتی ہے، انہوں سے یہ بھانب لیا کہان کی مبلی تعلیم کا مزيدخرجدان كاباب برداشت تهيس كرسكما اوريم بے حد خاموتی سے دونوں نے اسے ایے خریے خود اٹھا گئے، ہزاروں روپے ایک سمسٹر کی قین میوناصر سے لینے کی بجائے اپی ٹیوشنز سے پوری كرتا تھا اور بلال جس كے دوكان كھولنے مرجھے شدید اعتراض تھا، چوہیں مھنے کہیوڑ کے آگے بيشے بيشے وہ كب كہيوٹر انجينئر بن كيا، مجھے پيتے بي الله علامال کے باس سیرزی ڈکری میں تھی، میکن ڈیلوماز کے سر مسلینس تھے اور سے کھے یرده کر این فیلڈ میں این کی مہارت، اس کی اللبيت كامنه بوليا ثبوت كفي

چنگی ہوئی جاندنی میں ان تینوں کے وجود ك بيوكے سے مشابه سے اور مي اسے خیالات کی رو میں بہتی اتنی دورنکل کئ تھی کہ پیت ای مبیل چلا، مجھے آواز دے کر کب دو تینوں میرے نزدیک میں گئے، میں نے اپنی آنکھوں میں نمی ابھرتی محسوس کی۔

"ا ي كيا موا، كيا طبيعت تو تھيك نبيل ہے باهر کیون آگئیں.....کیا نیند نہیں آ رہی.....م يل در داو جيل ي

تينول بي ميري فكر مين تقير، متنول كو مجھ سے کوئی شکایت مہیں تھی ، وہ میرے بیجے تھے اور يقينا جھ سے بہت محت كرتے تھے، ليونے میرے گرد باز و پھیلایا اور بیس بے اختیار اس کے سيني ميس منه چهيا كررودي\_

☆☆☆

کتے ، فخر وانبساط سے میری آنکھوں میں ستارے ے دکنے لکے تھ، جب مول کی ٹیچرز فردا فردا میرے پاس آ کراس کی تغریفیں کرتی رہیں۔ این روز میری شرمندگی کا کوئی سامان نه تها، احساس ممتری جیسا کوئی کیڑا میرے دماغ میں نہیں کلبلایا، ناصر میرے ساتھ تھے اور میرے دونوں سے ہم ال باپ کے بازو سے دائیں باللس كمري عظم، بلاشبه وه ايك لممل اورحسين ترین شام تھی، جس نے میرے دل میں برسوں سے دنی ایک لاشعور اور معصوم می خواہش کو بورا کر

ہاں مراس روز ایک بات نے دل کوموہوم ساب چین ضرور کیا، اس دن ، تقریب میں سیما و المجين المن تحيير، مين جانتي هي وه آنجي نبين سیس کی، کونکہ مفراح نے اپنی پیند سے سی بہت چیے والے سیامی تنظیم سے تغلق رکھنے والے اور کی بہت بوی عمر کے آدی سے کورٹ میرج کرنی تھی، سیما بھابھی کی تو زندگی ہی اندھیر ہوگئ

صرف ہایوں ان کے یاس تھا، جس نے باکستان کی سب سے ٹاپ کلاس یو نیورٹی سے ایم نی اے کیا تھا اور اب وہ نوکری کے بجائے كاروباركرنا حابتا تھا، جس كے لئے اسے ڈھير سارا روییہ جانبے تھا اور وہ محاتی صاحب کے یکھیے پڑا تھا کہ گھر ﷺ کراس کا حصہ دیں۔

سيما بها بها بهي اور بهائي صاحب كي يريشاني كا اندازه لگایا جا سکتا تھا، کیا فائدہ ہوا بچوں کو زندگی بمرک جمع ہوجی خرج کرکے پڑھانے کا۔

اگر تغلیم یافتہ ہوکر باشعور ہوکر سنیے استے منه زور اور بے لگام ہو جاتے ہیں، اولاد ہاتھوں سے نقل جاتی ہے تو میرے یے ہزار درجها المحقط تقع، جواتي كم عمري مين جب بجول كو

ماهنامه حنا 2014 اکتربر 2014



كام كاج سكهاؤكي "بابان بلكاسا قبقهدلكات

سارے کڑکوں والوں تھیل، مکر کلی میں ہر گز

دے کی ، کھر میں ہی تھیل لے '' واوانے اے

نہیں۔'' و قطعی کیج میں کہتی ہا ہرنکل آئی۔

" بیں نے میر کہا بابا، بی محریس کھلے

" چل پتر ، تیری ال تو تھے ہا ہر ہیں جانے

''مر بجھےرا جولوگوں کے ساتھ کر کٹ کھیانی

'' تیری بات بھی ٹھیک ہے، مگر تیری امال کو

''آپ چلیں ندمیرے ِساتھ، تب تو ای

بھی چھنیں کہیں گا۔'' اس کی معصوم اسکوسیں

چک انھیں ،سید وارث علی شاہ نے چند مل سوجا

اور پھر جار و نا جارا ہی بیدی چیٹری سنجالے اٹھ

ودچل ميرے شرخوش بو جا۔۔ " اور وه

مدہبو میں شعیب کو لے کر جار ہا ہول ذرا

ہام، قر نہ کرنا۔ وروازے سے نکلتے ہوئے

انہوں نے تیز آواز میں کیا اور باہر نکلتے چکے گئے،

میز آواز میں ہدایات دیتی تمیند کی آواز کہیں بہت

عارث على شاہ اور شمینہ كى جيز آوازوں ہے

ان کی نیند میں خلل پڑا تھا، تکر انہیں کیہ بات نا کوار

نہیں گزری تھی ، انہیں تو بہ فکر لاحق ہوئی کہ آخر

الی کون کی بات ہوگئی کہان دونوں میں جھڑے

کی نوبت آ گئی تھی، وہ تیزی سے اپنی جھٹری

"ابا! آپ سنجالے اپنی بہو کو، دماغ

سنجالتے ہاہرآئے تھے۔

کون مجھائے۔'' دارانے جیسے مجبوری بتاتی۔

ہوئے کہا، وہ منہ بنا گی۔

پچکارا، وه مزید منه پھلا کیا۔

ہے۔" معصوم سی خواہش۔

کھڑے ہوئے۔

واتعي احصلنه لكاتفاب

مجھی ان کی ان شاندار قربانیوں کی وجہ سے تمام گاؤں ان کے چھوٹے سے خاندان کی عزت کرتا تھااوران کی خوش تمی میں شریک ہوتا تھا۔ سید وارث علی شاہ نے بھی اینے والد کی وفات کے تبعیر گاؤں والوں کی خدمت میں کوئی كسرية جيموزي هي\_ أَنْ شَارًا كَا وَلَ أَنْ كَي خُوثِي مِن خُوشِ تَهَا،

خود وارث على شاه كي خوشي كاكو تي فحكانه نهيس تها، الله نے الہیں بوتے جیسی لعمت سے نوازا تھا اور گاؤں والوں کی محبت نے ان کی خوش کو خیار کیا ناہر رلگادیے تھے۔

\*\*

( اُلَا اِین ذرا دو تین کیڑے کھٹال لوں ، آب شعیب کا خیال رکھیے گا، کہیں کی میں نہ نقل جائے۔" تمینہ نے پانچ سالہ بینے کو ہاتھ سے پکڑ

'' ندبابا نه، ایک ہی تو بیٹا ہے میرا ، اللہ نہ کرے چھالیا ولیا ہو گیا تو۔'' تمینہ خوفز دہ کیج

الله يه مجرومه ركه بيا، ادر پر تقرير ي بھلاکون جان چھڑایا یا ہے،اللہ نہ کرے اگر پھھ لکھا ہے اس کی قسمت میں تو کون روک سکتا ہے۔ انہوں نے زم کہے میں اسے سمجمایا۔ ''الله نه کرے بابا، میں نے تقذیر سے کب انکار کیا ہے، مراحتیاط تو کی جاسٹتی ہے نہ۔''وہ ہاتھوں سے شعیب کے بال بنانے لئی۔ ''تو کمیااب اسے لڑ کیوں کی طرح کھر میں

کے دادا کے ساتھ زبردی خاریانی یہ بھاتے ہوئے سر کو بھی تا کید گی۔

"الوكيول نه جائے كلي ميں عشير بے ميرا۔" انہوں نے مسکراتے ہوئے کوتے کی پیٹھ تقبیتیانی ،جس کا لئکا مندان کی بات س کر پچھ هل

خراب کرے رکھ دیا ہے۔''ان پہ نظر پڑتے ہی حارث على نے جلدي سے بيٹے كے ساتھ جاريائي یہ جگہ سنجالی اور اس کے ساتھ کھانا کھانے لگا ب ''کیا ہو گیا بہو؟''انہوں نے آنسو پو پھتی بهوسيزم لهجي من بوجهان

''ابا ہوآج شعیب کو لینے سکول نہیں ممنے ،وہ اكيلا كمرآيا ہے۔"اوراس كى بات س كروارث على كا دل جايا اپنا ما تھا پہيك ليں۔

" بینا کیدو تین کلیوں کے بعد ہی تو سکول ہے اور پھر سب اینے جانبے والے ہیں، اینے الأول مين بهلا كيها خوف؟ "وه جانة تقير كهان کی باتیں مخالف کی سمجھ میں ہیں آنے والی تھیں، ممر پھر بھی انہوں نے سمجھانا ضروری سمجھانھا۔ " آج کل حالات بهت خراب میں ابا تی، دیکھائیں کیسی کیسی خبریں لاکر سناتے ہیں شہرے آكر كا ذن والي "وي مرغ كي ايك تا تك.

' 'شھر بہت بڑے ہوتے ہیں، سوان کے

مسائل بھی ہوہے، وہاں بیراغواء کاریاں اس لئے

آسان ہیں کہ جان پہچان کم ہوئی ہے، یہاں کوئی اتی آسانی ہے بیکام ہیں کرسکتا، بھی۔ "نه بابانه، بس تم مجھے ہی سمجھانا ، بینے کو کچھ مت کہنا ایک ہی تو کام ہےا ہے، یہ بھی تہیں کر سكتا-"وه مجرى-

"نال بال ميري جگه سكول مين ماسري كرتے توتم جاني ہوناں ۔''حارث بھي چيخا۔ ''احیما بس، تو زیاده بات نه بروها عورتوں کی طرح ،کل سے یا د سے چلا جایا کر، مجھے و یسے بھی راستے میں پڑتا ہے، زیادہ مخرے دکھانے کی ضرورت بين- وارث على في بات بمثاني ـ '''اہا ہائی سکول کا استاد ہوں، جھی جھی ور سور ہوئی جانی ہےاب نیچ میرے انتظار میں الميلا وہاں مرو تارہے۔'' حارث علی کمزور کیج میں

سید وارث علی شاہ کے کھر آٹھ سال کے

مبرآزما عرصے کے بعد بیتا ہوا تھا، ان کے

الكوت لڑكے حارث على كا بينا، سارا كاؤن

مبارک با در ہے ان کے کھر کے لکڑی کے ٹوٹے

پھوٹے دروازے کے باہر جمع ہور ما تھا، گاؤں

میں سید وارث علی شاہ کو جواعلی مقام حاصل تھا، وہ

گاؤل کے وڈیرول کا تھیب بھی نہ تھا اور یہ

عزت و تکریم سید وارث علی شاہ اور ان کے

خاندان کی میا کستان کے لئے دی کئی کے جماشااور

پہلے نواب تھے، بادشاہوں جنیسی زند کی گزار نے

والے اس خاندان نے آزادی کے لئے نہ صرف

اینا مال دولت بلکه اینے کئی غزیز دل کی جاتیں

تک تربان کر دی تقیم کے وقت صرف اور صرف

یا کتان کے لئے انہوں نے سب مال ومتاع کو

قربان کر دیا ، جائیداد ، کھریارسب کچھ چھوڑ حیماڑ

کر وہ خال ہاتھ یا کتان کے لئے نکلے تھے،

رائے میں ہندوشر پہندوں کے حملے میں انہوں

نے اینے کئی عزیز وں کو اپنی آٹھوں کے سامنے

لہو سے تر ہتر ہوتے دیکھا ہیکن ان کے عزم میں

کی نهآئی ، ان کی دو جوان سال از کیاں اور دو

بے بھی اس بجرت کے دوران شہید ہوئے ، لیکن

وارث علی شاہ کے بابالیوں پر ایک ہی ورد جاری

این باقی کی ساری زندگی انہوں نے اس

گاول کے اس کیے کھر میں اینے واحد ف جانے

والے بیٹے وارث علی شاہ کے ساتھ نہایت ساد کی

ادر گاؤں کے لوگوں کی تعلیم وتر بیت میں گزار

. دی، ان کی زیر تربیت رہنے والے میج آج

بوے بروے شہروں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے،

'یا کتان زنده باد\_''

سید وارث علی شاہ کے بابا تقسیم ہند ہے

بے کوث محبت اور قربالی کے سبب تھا 🖳

''تیری بات بھی نھیک ہے، چل پھر جاتے 💵 ونت تو لے جایا کر، آتے ونت میں لے آیا كرول كا، إنا دم ب اجى ميرى بورهى مريوين W میں " وہ سکرا کر پوتے کے سر پر ہاتھ پھیرتے

ع بوئے۔ "ونہیں آبا! آپ بھلا اس جمر میں کیا خوار ہوں گے، چو تھیک ہے، در سور ہو جائے تو میر لیکن ایسے لا پرواہی کی نہ تو اچھا مہیش ہو گا۔'' تمینه سری بات پرفور آزم پڑی، حارث علی نے جاندار قبقبه لكايا

''و کھے کتنا خیال کرنی ہے میری پتری۔''ابا H خوش ہوتے ہوئے بولے۔

'' دماغ کھا جاتی ہے، جیسے میں تو کچھ جانتا ہی مہیں ند۔' وہ لطف لیتے ہوئے بولا، تمینہ تیز نظرول سےاسے دیکھے لی۔

"جي آبيس، ميس جو جھي سوچي جون ندسب کے بھلے کے لئے ہی سوچی ہوں۔" وہ نرو تھے انداز میں بوئی۔

''اوئے حارث تنگ نہ کیا کرمیری بہو کو۔'' انہوں نے مطراتے ہوئے ہتمینہ کے سریر ہاتھ ر کە دیا ، و دہمی ہلکی پھلکی ہو کرمسکرا دی\_

شمینه مسلسل روئے جارہی تھی اور باتی تینوں Y انفوس بت بینھے تھے۔

'' نہ تو کیا جا ہتی ہے، ہمارا بیٹا آج کی اس تیز رفنآر ونیا ہے چیچے رہ جائے۔" کافی وہر بعد مارث علی بولاتو وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوتی۔ ''تو کیا آگے جانے کے لئے شہر جانا شروری ہے، لیبیں رہ کر مجھی تو آگے خا سکتا

📭 ہے۔''لال آئیس، لال چرہ لئے وہ مجز کی۔ ''ہال کیول کہ جو تعلیم وہال میسر ہے اب

مأمناه حنة 228 اكتربر 2014

گاؤل میں نہیں ، گاؤں میں جس فدر ممکن تھا کروانی ند۔'' حارث علی کوجھی غصر آنے لگا۔ '' تمینہ پتر ، د مکھ گاؤں کے اور بیے بھی تو جا بے ہیں ندھم پڑھے، تو مارا شعیب کیوں ہیں۔'' دارث علی کولے تو شمینہ کی آنگھیں پھر

" كيول ميراً لوالك أي بيا إلى الاواء، الكونا، اكراسے چھيوگيا تو۔ 'وہ چربزي ا المخير ما مك الله سے، كون مروفت منوس

بالیس کرنی رہتی ہے۔' حارث علی کومز بد عمر آ

المال!"شعيب الحوكرمال كقريب جلا

المعتم مليس جائت كرتم بارابيا آكے جائے، و اوا اور مردادا كي طرح اس ملك ك كام آئے، تم سب كا نام روش

خوبصورت ساہ کالی اسکھیں اس کے چرے یہ جماتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ '' کیوں نہیں جائتی بیڑا۔''

''بس تو خوتی خوتی جھے اجازت دے دو اماں اور پھر اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اپنا خیال ر کھ سکتا ہوں۔' وہ مضبوط کہے میں بولا، تو پہلی بار ده مي محمين بوني اور اثبات ميس مر بالا كي، حارث علی اور وارث علی کے چیروں یہ بھی جسم کیل

ተ ተ

شعیب علی شاہ نے سی ایس ایس سے امتحان میں ٹاپ کرکے پورے یا کشان میں اینے گاؤں کا نام روتن کرویا تھا، وردی میں اس کی شاندار تتخصیت مزید نفر کئی تھی، سارا گاؤں اے ہاتھوں يرا تھائے ہوئے تھا۔

مسكراب اس كے والدين كے لبول سے چیک کر رہ گئی تھی اس کی قابلیت اور محنت کی وجہ ہے آج سارا گاؤں خوش تھا، گلاب اور جبیل کے ہار سینے وہ کھر مال کے ماس آیا تو وہ چھوٹ کھوٹ کے رودی،شعیب مشکرا دیا۔ "د کیے اینے شیر کو، تم نے تو اسے بکری

بنانے میں کوئی کسرنہ چھوڑی تھی۔ ' وارث علی نے تميينه كا مُداق ارُاما ، وارث على كانتيّا تن سنجالتے اٹھ بینے تو شعیب سیدھاان کے یاس جاجیما۔ ''الحدلله! ميرا إنا برا ار مان يورا هو گيا-' ان کی گمزور آنگھیں ملین مانیوں سے جھلملانے

المرا وادا اور پتہ ہے جھے حکومت کی طرف سے کھر اور گاڑی بھی می ہے شہر میں بھ سب کواب اینے ساتھ لے جاؤں گا۔" وہ ان کا مزور باتها است مضبوط بالحول مين تعامة ہوئے محبت سنے بولا۔

''نه بابا نه، میں تبیں کہیں جارہی۔'' ثمینہ راانکار کیا۔

''اوراب میں اس عمر میں بھلا کہاں شہر جا '' کررہ باؤں گا،بس سی وفت بلادا آیا اور اپنے سو کینے دلیں کی سوندھی مئی میں جا ساؤں گا۔'' دادا

تے محبت سے کہا۔ ال انه كرين دادا ، انجى تو آپ جوان ہيں۔" شعيب ان سے ليك كيا-

'' کہاں یار،اب تو حیرا ایا بھی بدُھا ہو گیا ہے۔'' وہ ندا قا کہتے ہوئے حارث کی طرف لکھتے ہوئے بولے، شعیب کے ساتھ تمینہ بھی الوب ب ابا ، مجص بهي نه بخشار اوه وافعي

''اچھا آج تو مندنہ بناؤ،سارے خوش خوش

طيف نثر ..... فين فرل ..... طيف اقبال .... لاهور اكيذمي

رہوآج اور ہمیشہ۔" انہوں نے مسكراتے ہوئے

بینا اور پوتے دونوں کوساتھ لگایا،تو وہ سب بھی

"اس بار تھے میری بات مانی پڑے کی

بس " ممينه نے كرم تنور والى رولى بيرساك

اجهى كتأبيس

پڑھنے کی عادت ڈالیں۔

اوردو کي آخري کياب

نارگذم

دياكول ب ....

آ داره گردی داندی

ا بن بطوطه کے تعاقب میں .....

ملتے بوتو جس کو علیے

محرى محرى فيراسافر

نواف کی۔۔۔۔۔

الم يستى كـ اكـ كوچ ش.....

پایگر .....

ىرلەش .....

المرايات المرايات

قواكداردو

التحابيل مير

دًّاكِثر مولوى عبد الحق

ڈاکٹر سید عبدللہ

ابن انشاء ,

KANANANANANA KANA

چوک اور دو باز ارلا بهور ون: 3710797 3710797 و 042-37321690

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



رمبیس امال، دہشت گردی کے ایک بہت برے منصوب کی خرطی ہے، دعا کرنا، اللہ ان کو نا کام کرے اور ہمیں ان کے ندموم و مقاصد نا كام كرف ين كامياني عطا فرمائي وه فورا ال کے سامنے جما تھا، تمینے نہ واتے کوں اس دفعرزت دل كيماتهاس كے محفى الوں میں ہاتھ بھیرا اور اے دعا دی الیکن اس کے دل نے کوائی دی تھی کہ اس بار واقعی اس کا بیٹا كامياب بوكاءوه دل سے دعا كوكل

لیولیس کے حیات و حیا بند دستے نے جب سبز بلالى يرجم ميں ليٹا اس خوبصورت چوڑا وجوداس ك كرك مامغ الماراتوجيع مارك كاول مين قیامت بریا ہوگئ، دہشت گردوں کے عزائم فاك مين ملات بوع الين في شعيب على شاه نے جام شہادت نوش کیا تو گادی کے سجی لوگ اس جوان سال شہید کے لئے اشکبار تھے، وارث على زنده موت تواسيخ خاندان كي ايك اور ترباني و مکھ کر ضرور خوش ہوتے ادر میں فخر اس وقت ان كے كمزور سے بينے وارث على كے چمرے سے عیال تھے، وہ ثمیند کو بڑی ہمت کے ساتھ اسیخ بيے ك آخرى ديدارك كے لات اور تمين بينے کا برسکون مسکراتا چره دیکھے خود بھی پرسکون ہو سين، انبول نے نم آنگھول كے ساتھ بينے كى بيثاني بهاته بهمرااور دهيم لبح من بوليل\_

' زُندگی تو آنی جانی ہے بیٹا، بس وطن سلامت رہے۔ ' انہوں نے نرمی سے ابی آنکھیں صاف کر لیس تھیں، اردگرد تھرے بھی لوگوں نے وطن کی اس بہادر ماں اور اس کے شهيد بيني كوسلام عقيدت اداكيا تقار ڈالتے ہوئے کہار

· ' كون كا بات امال؟ "شعيب چونكا\_ ''میں کل ہی جاؤں کی بھائی رشید کے ہاں، ثناء کو ماتھنے۔' انہوں نے کھانا اس کے ماشے رکھے ہوئے کہا۔

وسيحمد دن تفهر جاؤ امال، الجمي مجمع نبين كرنى شادى بھوڑ اميش تو مونے دوشمريس . "وه کھانا شروع کرتے ہوئے پولانے

"بہو جائے گا، میں کون سا جیری شادی كرنے كلى بول ، البھى تو يس بات كى ہو جائے ، برى بارى لوك ب شاعر، پورے كاول مل سب سے زیادہ پراحی العی اور سکھٹر، رہتے بہت آ رہے بین، ایبانه هو مین یا تھ ملتی ره جاؤں۔" شعیب نے دیکھاامال کی آنکھوں میں اس لڑی کی محبت چک رہی تھی، وہمتکرا دیا۔

" پھر جیسے آپ کی مرضی امال۔" اس نے بميشه مال كي خوش كومقدم جانا تعابسواس بارجي كلي طور پر فیصله مال په چھوڑ دیا، تمینه کا تو چېره کھل

"جيتاره ميرا بجهـ" انهول نے فورانس كي بلائيں نے ليں جمعی شعيب كے سال نون يہ تيز ب ہوئی،اس نے فورا کال کی کی۔

" کی خر ہے۔" پوری توجہ سے سننے کے بعدوه مختصر بولا تعاب

" محک ہے، دریا کے دونوں طرف ناکہ ابندى كر دواور مان من جلدى يخيخ كى كوشش كرتا مول اليكن خيال رب تب تك كوئى غفلت نه برتى جائے، میں کوئی کوتا ہی برداشت میں کروں گا۔ " وہ پر جوش کہے میں بولا اور نون بند کر کے اٹھ کھڑا

"كيا موليا، كماناتو آرام سے كما لے" 🖊 آئمینہا سے یوں اچا تک اٹھٹا دیکھ کر فور آاس کے

ماهنامه حنا 201 اکتوبر 2014 🚓 🏡

زدیک تھ تمام سای یارٹیاں تے سے مکتار ہونے کے لئے چھوتے بڑے شہروں، تعبول اور گاؤل میں دورے کر ری سیس، ہری بور کے اس مچھوتے سے گاڈل میں آنے کا مقصد بھی سی

جلسكامياب رباء وبدرى سنكت في عبادولى كاكندها تعينيا كرخو تجرى ساني، جو بري بور من بماري ووثول مصمخب موا تعايا

یارنی نے بہت بیشرخرج کیا ہے۔''اس نے سینہ

چوہدری سنگت نے فورا ایناا حسان بادر کردایا۔ ''بالکل چوہدری صاحب ہمیں اس سے

اخلاف سيل

شروع كرين ميك اب تو حكومت بمي آب كي ہے۔" چوہری سنگت نے معاہدہ یاددلایا جس کی یناہ براس نے عبادولی کی بےصد دری تھی۔ " يريثان كيول موت موسكت، اب

"احمان زياده دير تک رے تو قرص بن

من کتے ہوئے چوہدری سنگت نے کویاد مملی دی اور با ہر کی راہ لی ، جبکہ عباد ولی پہلوبدل کر رہ حمیا۔  $\Delta \Delta \Delta$ 

دعووُل پر لیتین کر چکے تھے، الیکن کے دن

ودمبارك بوعباد صاحب،آب كابرى بوركا

"بياتو موماً عي تما سنكت صاحب، بهاري

" لیکن ہم نے بھی آپ کی کم مدونیں کی۔"

"تو مجر زمينول كي منظوري كا معامله ك

تہارے احسان ہی اتارنے ہیں بس تحور امبر کر

جاتا ہے اور قرص وقت برادر ہو جائے تو بہتر ہ، ورندا کر ہمیں سرکار بنالی آئی ہے تو تو رئی مجى آلى ب-" ايخ محصوص جا كيرورانيدا عداز

''کیا بات ہے رشید، بہت خوش دکھائی

دیے ہو۔" رقیہ نے رو مال کھول کررونی نکالی اور چھیر میں رکھ کراس کے سامنے کی۔

''ہاں خوش کی عی تو بات ہے رقیہ، ولی صاحب نے بل کے ساتھ وائی سرکاری زمین غريب كسانون كوالاث كرنے كا فيعله كيا ہے اور فوری طور پر رجشری کے کئے کوئی کاغذ جمع کروانے کو بھی کہاہے۔'' **رشید خ**ان اس اعلان ہر محولے بیل سارہا تھا اور اے خوش و کم کررقیہ نحانے کیوں ملتی جاری می۔

''بن اب میں جا گیرداروں کی زمین م كام كيل كرول كا وجهب وجدوات مي دية إن اور کام می جانورول کی طرح کرواتے ہیں۔" روش مستقل کے فواب آعمول می سجامی وہ امنی کے زخم دھونے کی کونٹش کرر یا تھا۔ '<sup>و</sup>لمِن رشید خان اب و **ل** مهاحب کو و مک*ه کر* 

لکتا ہے کہ جیسے فدا کے لیک بندوں کی دنیا میں می میں خدا اس اس کا جردے۔ " غربت کے مراف من بية والعاس كني في ول سادعا

"ميركيا لماق بولى صاحب ويرسر افتدار آتے عی آب بل والی زمین ماری ملکست میں ر کی گے اس بات کا معاہدہ کیا تھا آپ نے ہم ے، آپ مارے ساتھ سیاست ست میلیں ورنه رجيا من محر"إس كاعلان سنة عي سنكت بھرے ہوئے شیر کی طرح عباد ولی پر چڑھ

"آرام سے چوہدری صاحب، اتنا عصہ كس چركاء سكون سے يهال جيمين اور ميرى

"شیر کی کیمار میں آگ لگا کر کہتے ہوسکون ہے رہیں۔" اس کے کیج میں مسخر ماج رہا تھا

ان کی گزر بسر کا ذر اید زمینداروں کی قطعہ اراصی می جس پر کاشت کر کے حاصل ہونے والی

اور چرے برغصہ عود آیا تھا۔

" کیا ہے تہاری حکومت، ہمارے تکوے

''ریکیکس چوہدری صاحب، یہ جا کیر

جائنے والوں کوتم ہمارے سریر بٹھا ڈیٹے ان سے

دارانہ نظام اور آپ جیسے وڈیرے بی تو اس ملک

کی بیجان اور شناخت میں کیا ایسا ممکن ہے کہ

آب کی حیثیت کوزک بہنے، بدر من آپ کی ہے

اورا ب ی ورے ی بس بیوام کا اعداد حاصل

كرف كاطريقت وعبادول في مكارى س

"الد جو فين كا محد يركيس موا إلى كا

"چوہدری ماحب، ویل جی ایخ، نج

مجمی اورانساف بھی، پھر فکر کس چیز کی، فیصلہ آپ

کے حق عی ہوگا، بس اس بے وقوف عوام پر میہ

ا بت كرنا م كديرز من آب بي كي ملكيت ب

قالونی طور بر می اور ہم چھ میں کر سکتے ، کل

سنوانی ہے اور ....، ولی یات ادھوری جھوڑ کر

سفا کیت سے مسکرا دیا، تو چوہدری سنگت نے

مشکوک لگاہوں ہے اسے دیکھا اور مجر جیسے اس

خزال کی وظیمی حال کوالوداع کہنے بہار کی

تیزی چلی آنی می، چندروزیش پیرول تلے کیلے

جانے والے خزال رسیدہ ہے ماضی کی واستان

بن كرره محكة اورنتي تكلنے والى كونيلوں نے سبزے كا

سمندر فضا میں سمودیا، رقیہ نے ان گزرتے شب و

روز من بریا ہونے وائی تبدیلیوں کا بغور جائزہ

کی بات کو سمجو کرخود بھی مسکراویا۔

اينافتاب الك كرامل جرود كمايا

ہاری برابری کرواؤ کے۔ "وہ حرید برہم ہوا۔

ماهنامه مناهي اكتوبر 2014

ماهنامه حناهي اكتوبر 2014

WWW.PAKSOCIETY COM rspk.paksociety.com FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY T PAKSOCIETY

منتهم گذشتہ کئ برسوں سے تر کی تر کی بکا

ورو كر رہے الى كين ان چند برسول كا قابل

جائزه ليس تو كريث نظام، رشوت متاني اورلوك

تحسوٹ کے علاوہ پچھ نظر تہیں آتا، اس کی وجہ

صرف ایسے نا ایل لوگول کوانتخاب ہے جوکسی طور

املای ریاست کے سای ڈھانچے کے لئے

موز ول بیل، آپ کے ووٹ بے حد قیمتی ہیں اور

آپ کی رائے بے حد مقدم، یا کتان کا اصول

ہمیشہ جمہوری اصولول کی یاسداری کرنا رہاہے،

للذا جمہور برت كا تقاضا يكى بے كرات كو اسين

انتخاب من ممل آزادی ہو، لیکن اس کے لئے

ضروری ہے کہ آپ کومطلوبہ یار ٹیول کی کار کردگی

یراس انتدار لانے میں مدود سے بیں تو ہم آپ کو

یفتین دلاتے ہیں کہاس ملک میں خوشخالی کا دور

دورہ ہوگا، بچل کیس کے بحران، مہنگائی، بے روز

گاری، رشوت ستانی، تعلیمی معیار کے نقائض،

اجاره داری، تمزور معشیت اور پیماند نیکنالوجی

جیسے مسائل کو حل کرنے کی حتی المقدور کوشش

کریں سکے، ووٹ اور انتخاب ووٹوں آپ کے

ہاتھ میں ہیں اتن می درخواست ہے درست

اور ابل لوگول کو این خدمت کا موقع ویں اور

روش مستقبل کو بھینی بنائیں، سی مامور بارتی کے

کارندے نے لفظول کی سحر خیزی سے میلہ لوٹ

لیا، جب وہ تین حفاظتی گارڈ زے کھیراؤ میں اسلیج

سے اترابواں بیماندہ گاؤں کے سادہ لوح لوگ

اس کی تعظیم کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور

کے لئے اس سیاست وان کی باتیں سی روتنی کے

دیے سے کم نہ میں ،للندا وہ من وعن اس کے تمام

«معصوم اور مسائل میں کھرے ان لو کوں

تاليول س يورادُيرا كورج الفا\_"

"اگرآپ اس الکشن میں ہماری بارٹی کو

کی معلومات ہو۔''

باک سوسائی دائد کام کی دھی Elister July

پرای کک گاڈائر یکٹ اور رژیوم اسیل لنگ 💠 ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پر نٹ پر یو یو ہر بومٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

> المنتجور مصنفین کی گتب کی تکمل رینج ♦ ہركتاب كالگ سيشن 💠 ویپ سائٹ کی آسان براؤسٹگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ تہیں

ساتھ تبدیلی

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت ہے .. 💠 ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزون میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي بنار مل كوالثي ، كميريية كوالثي ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور

ابن صفی کی مکمل رہنج ♦ ایڈ فری لنکس، لنگس کویٹیے کمانے کے گئے شریک تہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ نکوڈ کی جاسکتی ہے

او ٹاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤنلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت تہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





دمول میں ائے ویروں پر نگامیں جائے وہ جیسے کسی محمری سوچ کے دامن میں سر پٹھٹا دکھانی ویتا تھا، اس کے قدموں کی تھکاوٹ دیکھ کرر تیے سے مکھ ہوچنے یابازیرس کرنے کی ہمت باتی نہی۔ " كما ما لا وُل."

مقدمے کے معلق سوال کرنے کی بجائے وومعمول کےمطابق اس سے مخاطب می۔ ووتيل-"اس في صرف كرون بلان بر

اكتفاكيا، چند كمحوه غالى غالى نظرون سياس كى نا گفته به حالت کا تجزیه کرنی دی، برمومهیب سنانے کا راح تھا، سر پر چیکتے سورج کے باوجود آتھوں کے آئے ائد میری رات کا سا مظر تھا، اجا مك رشيد خان في من سے الى چيل يادن یں اڑی ادراٹھ کھڑا ہوا، رقبہ کا ارتکاز تو تا۔ "كال جاربيهو؟" ومحلك كريولي.

" کام کرنے وڈیرے کی زمینوں پر۔"اس جلے نے شایداس کی فلست بر میر ثبت کر دی، امید کاعلی آنکموں سے جھلملا کر بہہ کیا۔ ارباب اختیار لوگ پمر جیت گئے، طاقت

ورایک بار پر کمزور کوس قول کردیا، جمہوریت اور انصاف برنعرے لگانے والے لوگوں کے چمرے اس کی نگاہوں میں محوم کئے ، تاریخ وہی ، مسائل ويي ، انجام ويي ، كماني ويي ، بس لوك ادر كردار مختلف جبكه زعركي شايد تغيرو تبدل مس غوطه زن-

ال نے آمکول میں خود ساخند بہدائے والے آنسودس کو بے دردی سے بو تھے ڈالا اور چھونے سے باور کی خانے کی طرف برو میں، ایک طرف رکھے پرتنوں کو دھونے لکی اور معمول کے کام سرانجام دینے لگی، وہی شب و روز اس کے منتظر تھے میرتو اک کمہ زیست کی تقبور ہے بورى حيات تواجى باتى ہے۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

ماهنامه حنا 130 اکتوبر 2014

نا کائی آمدنی سے وہ پہیٹ کادوزخ بھی بمشکل بمر یاتے سے ، کھے ومدیل سرکاری قطعہ اراض تی ا کیٹر کیے حماب سے غریب کمانوں کے درمیان مقسم ہونا قرار بائی، غربت کی ڈور سے بندھے اس غاندان کے لئے بیاعلان خوشیوں کا در عی تابت ہوا، رقیہ بھی مستقبل کی تابیا کیاں بری صاف دکھائی دیے لکیں۔

مرحف مدحف، مديول سے دمرائي جان وانی تاریخ ایک بحر پحر قد مول کی زنجیرین کر یادال روکے کھڑی می، گادل کے وارے ادر زمیندار پہلے بی سرکاری ملاز مین کی ملی بھٹ ہے۔ ال زمین براینا تسلط قائم کریکے تھے، کو کہ اس پر عبن كا مقدمه فابت موجكا تفاء كرمتائج ويي جس كى لا همى اس كى تجينس والاحساب تعا، سركاري قطعهاراض کی رجشریشن کی فیس لا کھوں کی مریس عا مبیجی تھی جو کہ دو ونت کی رونی کا بمشکل بندوبست كرنے والے خطہ غربت سے بھی نیجے زعد کی ترارنے پر مجبور انسان کے لئے نا قابل رسالی امر تھا، چند ایک خواندہ اور کہم و فراست لوگول نے کورٹ میں مقدمہ درج کروایا تھا چنانچ غربت کے طوفان سے بھتے ان لوگوں کے زندگی کے دیے کوروشی کی کچھ امید ہوئی، آج کورٹ میں تیسری سنوائی تھی، رقیہ سورج کی چیلق کرنوں کے ساتھ ساتھ دعا کے الفاظ بڑھائی جاتی تھی، اس کے لیوں کی جنبش میں كامياني كى التيام مى \_

شدتهم من ذوبا انتظار كايرده مثا اوراس دہلیز پر کھڑا، رشید خان نظر آیا ، وہ چند کھے اس کی حالت کا تجزیه کرتی ری، اس کی جنگی آتھیں، مونول يرجى سفيدي غم دار كردن اورشكته جال شايدنان سه آگاه كرنے كوكانى تعا، رشيد خان چپ جاپ برآ مے مل جمل جاریانی پر تک کیا،

مجھی بھی تم نے کنویں میں ڈالے ہوئے ڈول کو خالی او پرآتے دیکھا ....؟ تو پھر ماتم کا ہے کا؟ ایک روح کی خاطر؟ وہ بھی بوسٹ کی طرح کنویں سے نکلے گی جب تم آخری سائس لو گے اور منہ بند کرو

تبتمہارےالفاظ اورروح ایک ایسی دنیا میں داخل ہوجا کیں گے جووفت اورجگہ ہے مبراہوگی (ردی)

\*\*

## ادهوريء خواب

سالوں تک بے روز گار رہے اور نوکری
ماصل کرنے کی جان تو ڈکوشٹوں کے بعدا سے
نوکری ملی اور مہلی تخواہ کو لئے وہ خوشی خوشی گھر آر ہا
تھا، کہ موٹر سائیل بر سوار دولڑکوں نے آیک
سنسان گئی میں اسے گھیر کر اس سے تخواہ کی رقم
حیشینی جابی تو اس نے جان تو ڈمزاجمت کی جس
کے نتیج میں انہوں نے فائر کرکے اسے گوئی مار
دی اور پسے لے کر چلتے ہے۔
اور ساس کی تلاش کے گرد پڑی تھیں۔
چیزیں اس کی تلاش کے گرد پڑی تھیں۔
چیزیں اس کی تلاش کے گرد پڑی تھیں۔

ہیزیں اس کی توائی کے گرد پڑی تھیں۔

ہیزیں اس کی دوائیں
سیجھوٹے منے کا کھلونا
سیساور سیسے جوان بیوی کی سونی کلائی کے
سیساور سیسے جوان بیوی کی سونی کلائی کے
سیساور سیسے جوان بیوی کی سونی کلائی کے

ایک صوفی کی موت

(ترجمہ)
جب بیں اس دنیا ہے رخصت ہوں گا
اور میرا جنازہ اٹھایا جارہا ہو
تو بھی مت سوچنا
کہ بیں اس دنیا کو یاد کررہا ہوں گا
آنسوں مت بہانا نہ ہی مائم کرنا
کیوں کہ بین کسی عفریت کی
آفوش میں نہیں جارہا ہوں گا
میرے جانے پر مت رونا کیونکہ

میں تو اپنے لافانی محبوب کے پاس جارہا ماگا اُ جنب مجھرمہ کی لید میں اتار حکو

جب جھے میری کد میں اتار چکو

تو جھے الوداع نہ کہنا

جس کے پیچے جت ہوتی ہے

ہم تو فقط جھے کہ میں اتر تا دیکھو گے

میرا خاتمہ کیے ہوسکتا ہے

عیاد ادر سورج کی طرح جب وہ غروب

ہوتے ہی، ڈھلتے ہیں

اس طرح دی ہورے لیے طلوع ہوگا

اس طرح دی ہورے کے لیے طلوع ہوگا

اس طرح دی ہورے کے ایے طلوع ہوگا

اس طرح دی ہورے کے اور کی اور دیکھا

میری روح کی آزاد پرواز دیکھا

اس طرح دی ہوری میں میں دھنتے دیکھا

اور پھر انہیں تناور درخت بن کر امجرتے ہیں

دیکھا ہے

دیکھا ہے

تو پھرانسان کے نے جنم میں شک کیوں

وہ بھی تو ایک جج ہے

6000

کے مسکیاں ٹوٹے ہوئے دلوں کے اغرر ہی دن ہوجاتی ہیں۔ کچھ یادیں بھی شیئر ہیں کی جاتیں۔ کچھ یادیں بھی شیئر ہیں کی جاتیں۔ کچھ خوبصورت آنکھیں اور دل بہت جلد بھلادیئے جاتے ہیں۔ ان لفظوں اور وعدوں کی طرح جنہیں لوگ محول جاتے ہیں۔

م المرح جلد بدل ویتے میں جیسے دہ لباس بدلتے ہیں۔

> **☆☆☆** *~*ご

''ہر کامیاب مرد کے پیچے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔'' (ایک مشہور تول) ''ہر کامیاب عورت کے پیچے مرد ہاتھ دھو کر پڑجاتے ہیں۔'' (ایک کلخ حقیقت)

444

اس معاشرے ہیں عورت کا مرتبہ بلند نہیں ہوسکتا جس ہیں مردوں کی آپس کی لڑائیوں ہیں بھی گالی اس کی ماں اور بہن کودی جاتی ہو۔

> . ☆☆☆·

کب تک؟ جھل ناک

ایکے دشتے تھکرانے کی وجہ۔۔۔۔۔
بھی ذات برادری پراعتراض
بھی زبان اورتو میت کا مسئلہ
بھی موشل اسٹیٹس پر
بھی موشل اسٹیٹس پر
''لو کیول کی عمریں نکلی جا رہی ہیں۔۔۔۔
ایکھ دشتے ملتے ہی نہیں۔''

444

محورا درمدار

وہ دونوں محبت کے محور کے گرد گھومنے والے دوسیارے ہیں جو بھی مل نہیں پاتے ، کیونکہ .....مدار دونوں کے جدا جدا ہیں۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

نر یجڈی

سیجھ خوبصورت گیت اور شاعری بھی سروں پین نہیں بگھریاتی۔ پین آنسو بہہنیں پاتے۔

ماهنامه حناق اكتوبر 2014

☆☆☆

کے پیار سے خریدی ہوئی شیشے کی چوڑیاں....ا

ماهنامه حنا كالكاوبر 2014



خلیفه دوم حضرت عمر فاروق ٔ سادگی ، قناعت پندی اور عجز و اکساری میں این مثال آپ تھے ا یک مرتبہا لک غیرملکی وفعد آپ سے ملنے آیا آپٹے کا خادم الہیں شہر ہے باہر لے گیا ،آ سے اس وقت حسب معمول ووپہر کے کھانے کے بعد ایک درخت کے نیجے آرام فربارے تھے وہ لوگ آپ کے فادم سے کہنے لگے۔ ن ''ہم آپ کے فلیفہ سے ملنے آئے ہیں۔''

''میر ہیں حارے خلیفہ اور جہال آسیا آرام فرمارے ہیں بیٹی جگہ جاراا یوان صدرہے۔ فريال امين ، نوبه فيك سنكھ

اس حص نے جواب دیا۔

## آپ جھی سنیے

O کچھ لوگ ہوا کی مانند ہوتے ہیں چیکے سے زندگی میں آتے اور چکے سے زندگی کواسینے ساتھ لے جاتے ہیں۔

 انسان کوفنا ہے سین محبت کوئیں ، تو کیا مرنا محبت کے لئے اختام کانام ہے؟

 محبت بربتوں کے دامن سے پھوٹنے والے چینمے کی طرح اپنی سمت اور اینا راسته خو دبنا لتی ہے لیکن مجھ فلبتیں درگاہ بیاتسیم ہونے والى نياز كى طرح ہوتى ہيں جنہيں خال المفول سے نظم ياؤل چل كرماصل كرنا يونا

حضرت جابر بن عبدالله ہے روایت ہے کہ رسول آكرم صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فر مايا\_ ' رات محمّے قصہ کہانیوں کی محفلوں میں نہ جایا کرو کیونکہ تم میں سے کسی کو بھی خرمبیں کہاس وقت الله تعالى في الني مخلوق ميس سي سس س کہاں کہاں بھیا یا ہے اس کتے دروازے بند کر لیا کرد، مشکیرون کا منه بانده لیا کرد، برتون کو اوندها كر ديا كرو اور چراغ كل كر ديا كرو" ( بخارىء الأدب المقرد)

معدبيجار، لمكان

## اقوال حضرت على الرتضيخ

O الله تعالى سے ڈرو، اس نے تمہارے گناہوں کواس طرح جھیایا کہ کویا بخش دیا۔ O الله باک کے نزدیک وہ علطی جو مہیں الكيف دے اچى ہے، اس خولى سے جو منہیں مغرور بنا دے۔

O معالی دینے کاحق اس کو ہے جوسب سے

زیادہ سرزادیے برقادر ہو۔ جبعقل پختہ ہو جاتی ہے تو مختلوم ہو جاتی

O جوثم كوبرى بات سے درائے وہ تم كوفوتى كى بثارت دیما ہے۔ آنسمتاز، رحیم یارخان

مامنامه حنا 🐯 اکتوبر 2014

# \_ کانفرنس

" بھى ا اسى بىر كانفرنسيس كيول بلائى جاتى ''ان کئے کہ جب ایک مخص کچھنہیں کر یا تا تو وہ کا نفرس بلاتا ہے،جس میں پھرسب متفقہ طور پر ساعلان کرتے ہیں کہ .... کھے بھی ہیں کیا

众众众

اس کے شوہر کواس کا "میڈیا" براتا بہند حميل تقااس كے اس فے اسينے وقت كى متبول كمييتر ہونے كے باوجود شوہر كى خواہش پر ريڈيو اور تی وی کوچھوڑ دیا مرا ہے مردوں کے ساتھ اوں میں جاب کرنا پڑی جہاں ہاس اسے بہالوں، بہالوں سے ای آص میں بلاتا تھا اور اس كروكليك اس سدوى ركمناطات ميں لوان سب کی نظروں کو ہر داشت کر تے کرتے وہ بمعرجاتي إورجاب كوچهوڙنا حامتي محراس کے دکھ اور مسائل شیئر کرنے کے بجائے ہر ماہاس کی تخواہ کے بیسے لے کر کننے والے شو ہر کو سمجھانا عائتی ہے کہ وہ مرف اس سے اور این بجوں سے محبت کرلی ہے، وہ نقل اس کے لئے بحا اور سنورنا عامتي ب نه كه" آهيل يارشيز" مي اس دوس مجری نظرول سے ویکھنے والے کریٹ الفيسرول كے لئے ، مروه ايها كرئيس ياتى كيونكه شادی کے بعد اس کے شوہر نے میڈیا چھوڑنے كے كئے كها تقااتى الحيى جاب چوڑنے كے لئے 会会会

گشده بچی

اے آج بھی تاش ہے اپنے اندر کی اس معصوم بچی کی ، جس کامن بہت اجلا تھاا ورخواب تفق رینگ ہے، پھول، تتلیال اور برندے اس کے سابھی تھے اور و ہان کی زبان جھتی تھی۔ عمر.....٦ خ.....

جب وہ خوبصورت رنگ بھیرتے، برش اٹھا کر کئولیں پر پرند ہے، پھول اور تتلیاں پینٹ كرنا جا الى بي تو كرميس مانى ، اس مسينى دوركى كَانْتُول، تيز رفتار زندكى، ثريفك كي شور، بارود کی بو، خون اور آنسوؤں سے بھیلی ہواؤں، روبوث نما انسانوں، نفرت، حجوث منافق اور خود غرضی ہے تھبرا کر کہیں چھپ کئی ہے۔ اہے معلوم ہے کہ وہ اس جی کواب کہیں ڈھونٹرھ نہ پائے کی ....اور نہ ہی وہ اب اس کا ساتھ قبول کر ہے گی ، کیونکہ وہ تو تقدس کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی جب کہ وہ اب اس دور کی سچا ٹی سے عاری، منافقت، جھوٹ اور دھوکہ باز اور مشینی طرز زندگی سے کمبرومائز کرے اس زندگی کا ایک اہم پرزائن چل ہے۔

خوتی نے مجھ سے کہا تھا۔ '' ملن يا نجوين دن لؤث كرام جاوَل كى ـ'' میں نے زندگ ک کتاب کھول کر دیکھی تو اس کے درق صرف جار دن کے تھے۔ (ماخوذ)

ماهنامه حنا 👀 كتربر 2014

مجھے اشتہار ی لگتی ہیں ریہ محبتوں کی کہانیاں چو کہا نہیں وہ سنا کرو جو سنا نہیں وہ کہا کرو مجهى حسن مرده تشيس مجعى موذرا عاشقاندلباس ميس جویس بن سنور کے کہی چلول میرے ساتھ تم بھی چلا کرو نہیں یے حجاب وہ جا ندسا کہ نظر کا کوئی اثر نہ ہو اسے اتن گری شوق سے بڑی دریتک نہ تکا کرو ر خرال کی زردی شال میں جواداس پٹر کے باس ہے ریمهارے هرکی بهارے اسے آنسودن سے ہرا کرو أم خديجه: كي ڈائري ہے ایک غزل وی قصے ہیں وہی بات برانی ایمی کون سنتا ہے مجلا رام کہالی اپن ہر ستم کر کو بیہ ہدرد سمجھ کیتی ہے مختنی خوش فہم ہے کم بخت جوانی اپنی روز ملتے ہیں دریج میں لئے پھول مجھے حپوڑ جاتا ہے گوئی روز نشائی اپنی تھے سے چھڑے ہیں تو مایا ہے برایاں کا سکوت ورنہ دریاؤں ہے ملی مھی روانی اپنی وشمنوں سے ہی عم دل کا مداوا مانلیں دوستوں نے تو کوئی بات مانی این آج پھر جائد افتی پر نہیں ابھرا حس آج پھر رات نہ گزرے کی سائی ای ثناء حيدر: کي ڈائري سے ایک غزل غرورو نازد نخوت حچوڑ کر انسان ہونا ہے بہت وشوار ہوں اب تک مجھے آسان ہوتا ہے یہ دانائی تو گراہی کی جانب مھنٹی کیتی ہے ای سے دست کش ہو کر مجھے نادان ہونا ہے بہت مچھ جان کر جانا کہ اب تک مچھٹیں ہونا یمی جانا کہ بہتر جان کر انجان ہونا ہے جو الجھی سوچ رکھتا ہو الجھنا ای سے بے معنی مجھے سمجھی ی اک تحریہ کا عنوان ہونا ہے یہ کیسے فاصلے کردار و مخصیت میں ملتے میں بلفر كرمر رہا ہوں میں سواب يکجان ہونا ہ

Ш

شہر بھر کے لوگوں میں مجھ کوہم سخن جانا دل ہے آشنا لکھا خود ہےمہر ہاں سمجھا مجھ کو دلر با لکھا اب کے سادہ کاغذیر سرخ روشنائی سے اس نے سلخ کہجے میں میرےنام سے پہلے صرف'' بے دفا'' ککھا نازىيكال: ك ۋائرى سےامجدسلام امجدك لطم ادای کے افق پر جب تمہاری یاد کے جگنو حمکتے ہیں تويرى دوح برركها بواية جركا بقر محیلتی برف کی صورت بھلتا ہے ا کر چہ بوں مصلنے سے بیا پھر ہشکریز ہ تو نہیں بنا مراك حوصله سادل كوموناب كه جيس مرمزاريك شب مين جمي اگراک زردرو، سهاموا تارانکل آئے تو قاتل رات كالبياسم جاد دلوث جاتا ب مسافر کے سفر کارات تو تم مہیں ہوتا مرتارے کی چکمن سے کولی بھولا ہوا منظراحا تک جگمگا تا ہے سلکتے یا وُل میں اگ آبلہ سا پھوٹ حاتا ہے مريم رباب كى ۋائرى سے خوبصورت غزل یونی ہے سب نہ پھراکر دکوئی شام کھر میں رہا کرو ووغزل کی تحی کتاب ہے اسے چیکے چیکے پڑھا کرد کونی ہاتھ بھی نہ ملائے گاجو گلے ملو کے تیاک سے ند نے مزاج کا شہرے ذرا فاصلے سے ملاکرد المحى راه ميں كى مور ميں كوئى آئے گا كوئى جائے گا مهمیں جس نے دل سے بھلادیا اسے بھو لنے کی دعا کرو



اس دل کے جمرو کے میں اک روپ کی رانی ہے اس روب کی رانی کی تصویر بنانی ہے ہم الل محبت کی وجشت کا وہ درمال ہے ہم اہل محبت کو آزار جوالی ہے یاں جاند کے داغوں کو سینے میں ساتے ہیں دنیا کے دیوانہ ہے دنیا دیوانی ہے اک بات مر ہم بھی توچیں جو اجازت ہو کیول م نے میام وے کر بردلیس کی شانی ہے مكف لے كے علے جانا وكه دے كر علے جانا کیوں حسن کے ماتوں کی بدریت براتی ہے بدید دل مفلس کا جھ شعر غزل کے ہیں قیت میں تو ملکے ہیں انشاء کی نشانی ہے فریال امین: کی ڈائزی ہے حسن نفوی کی ظم ميرے نام ہے پہلے اب کے اس کی اسکھوں میں بيسبب اداسيهي اب کے اس کے چرے پر د کھ تھا بے حوای تھی اب کے بول ملا مجھ سے یوں غزل تی جیسے میں جمی ناشناسا ہوں جیسے وه جھی اجبی جیسے زردخال وخداس کے سوكوار دامن تها اب کے اس کے کہے ہیں كتنا كعر دراين تعا وہ کہ عمر بھر جس نے

سعد مدجهار: کی ڈائری سے ایک تھم الصحتق بهين بربادنه كر ہم بھولے ہوؤن کو یاڈنہ کر يملح بي بهت باشاؤ من بم تواورجميں باشاد نه كر قسمت كاستم بى كم تونهيس مدتاز وستم ايجاد ندكر يول ظلم نه كربيدارنه كر البحثق ممين بربادنه كر جس دن ہے ملے ہیں دونو ں کا مب چين گيا آرام گيا چروں سے بہارت کی آنکھوں سے فروغ شام گیا باتفول سےخوتی کاجام چھٹا ہونوں ہے ہی کانام گیا مملين ندبنانا شادنهكر ائے عشق ہمیں ہر باد کر وہرازے میم آ وجھے بإجائے کوئی تو خبر نہیں المناهول سے جب آنسو بہتے ہیں آ حائے کوئی تو خیر میں ظالم ہے مید نیادل کو یہاں بها حائے کوئی تو خبرتہیں ہے ظلم مگر فریا دنہ کر البعثق نهين بربادنه كر آنسهمتاز کو دائری سے ابن انشاء کی غزل

ماهنامه حنا 2012 اكثوبر 2014

مأهناه حنا 🐠 أكْتُوبُر 2014



"عجیب بات ہے۔" ذاکٹرنے حیرت سے

''ميري بيوي تواليي حالت مين بميشدا تكوها یرں پر کو نے کو کہتی ہے۔ مسنڈ بے پانی میں ڈبونے کو کہتی ہے۔ اُم ایمن ، کو جرانوالہ

مچھل کے شوقیہ شکاری نے اتوار کی منع دریا میں ڈورڈالتے ہوئے اپنے ساتھی ہے کہا۔ ود میں کوئی کام ٹاس کیے بغیر نہیں کرتا اس لئے بھی ناکام نہیں ہوتا، آج فیج بھی ٹاس کرکے میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ جھے شکار کو جانا جا ہے ''اورتم جیت محنے ہو مجے؟'' دوست نے

"براسخت مرحله تها مجهد جهم تنبسكه اجهالنا یرا پھر کہیں جا کرشکار کے حق میں فیصلہ ہوا۔' عابده سعيد، لجرات

ایک ماہرنشانہ ہاز کے باس ایک اخباری نمائندہ انزوبوكر في كيا كمرے مل بہت ى و تکھیں بنی ہوئی تھیں اور ہر آنکھ پر بھیج نشانہ لگا تھا اخباری نمائندے نے نشانوں سے متاثر ہوتے ہوئے پوچھا۔ "أخرآپ ايباا جِها نشانه مس طرح لگا کيت

اليمي حالت

بیکر کا انگوٹھا زخمی ہو گیا ، وہ اینے ڈ اکٹر کے یاس گیا تو ڈاکٹر نے ایکو سے کود کھ کر کہا۔ ''گھر جاؤ اور انگو تھے کو دو تین تھنے تک مسترے یا بی میں دبوئے رکھو۔'' گھر جا کر بیکر نے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کیا،ای اثناء میں اس کی بیوی آگئی اور پوچھا۔ "كياكرر بي مو؟" شويرنے كيا-''میرے انگو تھے میں تھوڑی ی چوٹ آگئی ہے ڈاکٹر کا کہنا ہے، اگر میں دو تین کھنے تک اسے مفترے بانی میں رکھوں کا تو تھیک ہوجائے " كيما ب وتوف أاكر بيا" بيوى نے '' زخی انگو تھے کو ٹھیک کرنے کا سب سے اجھا طریقہ سے کہ اسے کرم کیائی میں وہویا ہوی کے کہنے پر بیکر نے دو تین کھنے تک المحو شيكوكرم بإلى من ركها ادر الكوشا والعي تحيك مو کچے دنوں بعد اس کی ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی تواس نے بتایا۔ 🖔 دومیں نے تہارے کہنے برعمل مبین کیا تھا بلکہ بیوی کے کہنے برعمل کرتے ہوئے انگو تھے کو كرم ياني من دبويا تها، جس كي وجد سے الكو فعا

كيے كيے كمال كررتے ہيں رفتگال کے بھرے سابول کی ایک عفل می دل میں مجت ہے کتنے نمبر یکارتے ہیں جھے جن ہے مربوط بے نواضی اب فقط مرے دل من محتی ہے مس مس بارے پارے ناموں بررینتی بدنماسی کلیری ميري أنكهول مين تعيل جاني مين دوریال دائرے بنائی ہیں دهبان کی سٹر حیوں مرکیا کیاعلس مشعلیں درد کی جلاتے ہیں تام جوكث محت بين ان يحرف اليے كاغذ برچيل جاتے ہيں حادثے کے مقام پر جیسے خون سو کھتے نشانوں پر عاك سے لائنس لگاتے ہيں پھردمبرے آخری دن ہریس کی طرح اب کے بھی ڈائری ایک سوال کرتی ہے كياخراس كي تفيح تك میرےان بے چراغ صفحوں ہے کتنے ہی نام کمٹ گئے ہوں مح كتن بمبر بمحرك رستول ميل كرو ماضى ساك مي بول م خاک کے ڈھیروں کے دائن میں کتنے طوفان سمٹ مکئے ہوں سکے *ېردىمبرېن سوچتا بو*ل ایک دن اس طرح مجمی ہوتا ہے رنگ كوروشى ميں ركھى ہوئى دُ الرُي دوست ديھے ہول مے

**\*\*\*** 

ردانسانوں نے اخلاقی بلندی ہی سے سیکھا ہے تہیں احمان کرنا سرتا یا احمان ہونا ہے زیں سے اس قدر الحقی جہیں دائشی میری عدم سے توز کر رشتہ مجھے امکان ہوتا ہے در تمن کی ڈائری ہے ایک خوبصورت نظم چلواس کو برہم بھی چڑھ جائیں جہاں برجائے چھرکوئی والیس بیش آتا سناہے اک ندائے اجبی بانہول کو پھیلائے جوآئے اس کا استقبال کرتی ہے اسے تاریکیوں میں لے کرآ خرڈوب جاتی ہے یمی وه راسته ہے جس جگه سائیس جاتا جہاں پر جائے چھرکوئی بھی والیں ہیں آتا جو یچ یو چھوتو ہم تم زند کی مجر ارتے آئے میشدب مینی کے خطرے کانیتے آئے ہمیشہ خوف کے بیراہنوں سے اینے بیگر و حالیتے ہمیشہ دوسروں کے سائے میں اک دوسرے کو برا کیا ہے اگر اس کوہ کے دامن میں حجیب جائیں جہاں پر جا کے پھر کوئی بھی واپس بیس آتا كمال تك البي بوسيره بدن محفوظ رهيل مح سمی کے ماخنوں ہی کامقدر جاگ کینے دو کہاں تک سالس کی ڈوری سے رشتے جھوٹ کے ہاندھیں سی کے پنجہ بے در دہی سے ٹوٹ جانے دو پھراس کے بعداتو بس اک سکوت مستقل ہوگا نە كوئى سرخرو ہوگا نە كوئى منفعل ہوگا آسیه دحیدر: کی ڈائری سے ایک ظم آخر چنددن دعمبر کے ہریس بی گرال کزرتے ہیں خواہشوں کے نگار خانے سے

ماهنامه حنا 2014 اكتوبر 2014

مأمنامه حنا 2014 اكتوبر 2014

مكين غزل

کاغذ گرال ہوا تو ہوا ہی غضب ہوا المال نامول والا فرشتہ طلب ہوا اور بارگاہ غیب سے ارشاد رب ہوا کاغذ کی اس می کا بنا کیا سبب ہوا اس وقت جب زمین پہ اک قبل عام ہے المال کھے جانے کا کیا انظام ہے وہ بولا ہاتھ جوڑ کے اے صاحب کرم کاغذ کے کارخانوں میں اب بن رہے ہیں بم کاغذ کے کارخانوں میں اب بن رہے ہیں بم کاغذ کے کارخانوں میں اب بن رہے ہیں ہم کاغذ کے کارخانوں میں اب بن رہے ہیں کم مضمون مخضر کرو بین السطور کم مضمون مخضر کرو بین اسطور کم مخضر کرو بین اسطور کم کافوظ رکھو رات دن اس انظام کو کھو رات دن اس انظام کو کھو تو حاشیہ نہ ہو کاغذ میں نام کو رابعہار شدہ فیصل آباد

انظار

جب تک آپ ہیں وہ کی سین ہیں در سے سکتے۔'' دیں گے ہم آپ کو دوسرائی دی نہیں دیے سکتے۔'' ''ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔۔تو پھر آرڈر کینسل کر دیں میں اتنا طویل انتظار نہیں کر سکتا۔'' احسان صاحب نے ذراخفگی سے کہا۔ صاحب نے ذراخفگی سے کہا۔ مسرت مصباح ، لاڑکا تہ

ተ ተ ተ ''آپ خود بید دیکھیں نا، دواس وقت مجھے سونے کے لئے بھیج دیتی ہیں جب میں جاگ رہا ہوتا ہوں اور اس وقت مجھے جگا دیتی ہیں جب میں سور ہاہوتا ہوں۔'' شمیندر فیق، گونگی کراچی

<u>جواب</u>

اردو کے بروفیسر سے اس کی محبوبہ نے دل
گئی کرنے کے آئے اٹھلاتے ہوئے کہا۔
'' میں تم جیسے کتا لی گیڑے سے شادی تو دور
کی بات ہے ، بات کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتی،
نہ تمہارے دل میں کوئی امنگ ہے نہ تر نگ اس
لئے میرے خطوط واپس کردو۔''

کوئی شوق نہیں ہے کہا بات تو یہ ہے کہ تمہاری اردو کی شوق نہیں ہے کہا بات تو یہ ہے کہ تمہاری اردو کی تفصائی بہت خراب ہے، تمہارا خط پڑ ھنے کے لئے اگر پین مجمع بیٹھوں تو شام ہوجاتی ہے ادر الندکی پناہ! تم ایک بیرے بین چیسات غلطیاں کر لیتی ہو، تم یے فکر رہو، بین ابھی گھر جا کر تمہارے خطوط نما نقشے لے کرا تا ہوں ۔ "
تمہارے خطوط نما نقشے لے کرا تا ہوں ۔ "
رمشہ ظفر، بہاول پور

فرق

شادی کے ایک ہفتے بعد دولہا، رہن کی مون
کے لئے رواتہ ہوئے رہتے میں رہن کو تھوکر لگی تو
دولہانے نور آاس کو ہانہوں میں تھام لیا اور بولا۔
"ڈورلنگ آرام ہے۔" شادی کے دی
سال بعد پھرایک جگہ جاتے ہوئے دہن کو تھوکر لگی
تو دولہا نہایت غصے سے عالم میں بولا۔
"داندھی ہوئی ہود کھے کرنیس چل سکتیں۔"
عاصمہ سرور، وہاڑی

ماهنامه حنا 247 اكتوبر 2014

خدبات حاصل کیں ، سراغ رساں کے کو ڈھونڈ
الیا، گراس کی حالت اچھی ہیں تھی ، وہ گیلا تھا اور
مئی میں تھڑا ہوا تھا۔
" یہ تہدیں کہاں ملا؟" خالون نے کئے کو
سینے سے نگا کر دوتے ہوئے یوچھا۔
" قریبی مارکیٹ ہے۔" سراغ رساں نے
جواب دیا۔
" آیک بلڈیگ کے چوکیدار نے اسے لیے
جواب دیا۔
ڈٹٹر کیاں اور روشن دان صاف کر دیا تھا۔"
ہمارائے ، کراچی

فهرست

مسی بادشاہ نے اپنے وزیر کوظم دیا ہے کہ اس ملک کے بے وقونوں کی فہرست تیار کی جائے۔

وزیر نے عرض کیا۔
''اگر جان کی امان ہوتو سب سے پہلے
آپ کا نام ہونا جا ہیے، کیونکہ آپ نے اس ہفتے
ایک غلام کو دولا کھ دینار دے کر دوسرے شربھیجا
ہےاگر وہ واپس نہ آیا تو .....''
''اوراگر وہ خوش قیمتی سے واپس آھا۔ کرتو

"اوراگروہ خوش متی سے واپس آجائے تو تم کیا کرو گے۔" بادشاہ نے پوچھا۔ "تب میں آپ کانام فہرست سے کاٹ کر اس کانام لکھ دوں گا۔"

نبية حف قصور

<u>رازداری</u>

''ڈیڈی! میں آپ سے بیہ بات کہ تو رہا ہوں لیکن ممی کو بتائے گا مت، میرا خیال ہے انہیں بچے پالنے نہیں آتے۔'' ''مہیں بیخیال کیوں آیا بیٹا؟'' "بیکون سامشکل کام ہے مہلے ہم نشانہ لگاتے ہیں اور پھر اس نشانے پر آنکھ بنا لیتے ہیں۔"

فررح عامر بجبلم

درخواست

سمیرانے اپی دوست کو بتایا۔
''مجھ سے ہزاروں مرتبہ درخواست کی جا
چکی ہے کہ میں شادی کرلوں ''
''کون کرتا ہے تم سے میہ درخواست '''
سلمی نے بحس سے بوچھا۔
''میرے والدین ۔''سمیرانے جواب دیا۔
فائڈ ہ قاسم شکھر

اصلاح

''عن اور میرے بہتر بن دوست از میر نے جب پڑھا کہ تمہاراسچا اور حقیقی دوست وہ ہے ہو خمہیں تمہارے عیبوں ہے آگاہ کرے، تو ہم اس پڑمل درآ مدکرنے کا فیصلہ کیا۔'' ''اس سے تم دونوں کو اپنی اصلاح کرنے میں کانی مدد کی ہوگی۔'' میں کانی مدد کی ہوگی۔'' میں سیجھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ پچھلے پانچ سال سے ہماری بول چال بند ہے۔''

ناقدري

امير گرانوں من مجيب عجيب سل كے كتے بالنے كا رواح ہوتا ہے، ايك امير فاتون كالي لي اللہ بالوں والا چھوٹا سا كول مثول كما كم ہوگيا، جو البيں جان سے زيادہ عزيز تھا، انہوں نے بہت الماش كرايا ، انعام بھي ركھا گر كمان ملاء آخرانہوں نے بھاري معاوض پر ايك سراغ رسال كى

ماهنامه حنا 246 اكتوبر 2014



۔ گلبرگ لاہور باولوں میں پرندہ گھرا دیکھ کر رخم لہو دیتا ہے عابدہ سعید ۔۔۔۔ گبرات اندیشہ رسوائی ہے پھر کون بھلا داد تبہم انہیں دے گا ہدی ہے سے شامائی ہے روئیں کی بہت مجھ سے پھڑ کر تیری آنکھیں کم وہی تنہائی ہے میں سک صفت ایک ہی رہتے میں کھڑا ہوں شاید مجھے ویکھیں کی بایٹ کر تیری آنکھیں ۔۔۔۔ شاید مجھے ویکھیں کی بایٹ کر تیری آنکھیں ۔۔۔۔۔

کسی بھی بات پر ابھی بھیکتی نہیں آئھیں کہ اپنا حال بھی سوکھے چناب جیسا ہے کسے سناؤں میں اس ول کی واستاں واتن شب فراق کا ہر ملی عذاب جیسا ہے

تھی جاں بہت عزیر عمر ورد ورو تھا حد سے بردھا جو درو تو جاں سے گزر گئے تقدیر کا بیہ حسن توازن بھی خوب ہے گئرے نصیب اپنے کسی کے سنور گئے فرح طاہر ۔۔۔ جہلم بحولوں کے نشین میں رہا ہوں صدا سے دیکھو بھی خاروں سے میرا ذکر نہ کرنا وہ میری کہانی کو غلط رنگ نہ وے دیں افسانہ نگاروں سے میرا ذکر نہ کرنا افسانہ نگاروں سے میرا ذکر نہ کرنا افسانہ نگاروں سے میرا ذکر نہ کرنا

زم لفظوں سے مجھی لگ جاتی ہے چوٹیں اکثر ووتی ایک بڑا نازک سا ہنر ہوتی ہے ......

ول میں نہ بھی جھانکا نہ مساکین کو ویکھا تبیع کے وانوں میں خدا وطویٹر رہے ہیں جور بیناصر --- گلبرگ لاہور صبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے آہ کرتا ہوں تو اندیشہ رسوائی ہے ویکتا ہوں تو ہزاروں سے شاسائی ہے سوچتا ہوں تو وہی عم وی تنہائی ہے

ہاڑ اپنی جگہ ساکت کھڑا ہے گر بیہ جر بھی کتا کڑا ہے میں اس سے روشنا جاہوں بھی کیے کہ وہ میرے لئے جھے سے لڑا ہے

کسی نے دی نہیں آواز جھ کو گر پھر بھی بہاں رکمنا پڑا ہے بہت چاہا گر کب بالی کہ وہ کو بہت ہوا ہے کہ وہ کو میری دعاؤں سے بڑا ہے امرائین اور کرانوالہ شہر کراچی یاد ہے تھے کو شہر کراچی یاد ہے تھے کو شیر مرزا سا چھائی بیراروں میں مرزا سا چھائی بھی تھا

میری خطا به سنگ رنی سیجی گر ایخ گناه تول کر میتر افعایت

پھر ویے رکھ گئیں تیری پرچھائیاں آج وروازہ دل کا کھلا وکھھ کر اس کی آنکھوں کا ساون برسے لگا

ماهنامه حنا 201 اكتربر 2014



س: السلام عليم إجناب كياكرد عين؟ ج: آب كيسوال يرهد ما يول-س: ہمیں تو حنا کی محفل ہے مجبت ہے ادر آپ کو؟ ج: محفل والول ہے۔ س: كبھىغصەآيا؟ ج: بے تکے سوال رہ ھاکر۔ س: س بات يرزيا وه غصه آيا؟ ج جس بات يرجى عصراً يا-س: زندگی میں کس چیز کی کی محسوں ہوئی ہے؟ ح: يرامان جاد كلي فره ك س: كيادوى بيارى س: کیا زندکی گزارنے کے لئے لو میرن ضروری ہے؟ ج: اجه يج الي بالمن تبن سوية-س: میرے نی اے کے پیپرز ہونے والے ہیں، وعا کریں گے؟ ج: كس كے لئے؟ تمهارے لئے ياممنن كے س: آداب مین فین جی کیے مزاج ہیں؟ ج: الله كاشكر ب-س: میرے بغیر کیسار ہا؟ ج: سي مج بتائين، براتونبين مانون كي-س: عين غين جي نو ما سُنڌ بنا عين؟ ح: بهت سكون رما-

توہیم الدر کے موسم سے کب لما ہے؟

اللہ اللہ موسم الدر کے موسم سے کب لما ہے؟

اللہ عنوں کہ الری کھر سے بھاگ گئی ہے۔

ایک محص کی الری کھر سے بھاگ گئی ہے۔

دوسرے دن وہ انسوں کرنے والے لوگوں ہے کہ دری وہ اللہ والی کھی ہا گئے سے ایک رات ہے کہ دری وہ اللہ والی کھی بھا گئے سے ایک رات ہیا ہوں بعد ایک رات ہیا ہو وہ جھے کہ دری کھی کہ ابا وو دن بعد ہمارے ہاں ایک محض کم ہو جائے گا، اب ہمارے ہاں ایک محض کم ہو جائے گا، اب کیوں؟

من ہر شوہر کی بودی اچھی گئی ہے مگر دوسرے کی ہمارے کی سے بیار کہ کھی کہ اب وہ الری ایک محض کم مو جائے گا، اب کیوں؟

من ہر شوہر کی بودی اچھی گئی ہے مگر دوسرے کی سے دوسرے کی ہمارے کی ہوں؟

من ہر شوہر کی بودی اچھی گئی ہے مگر دوسرے کی سے دوسرے کی ہمارے ہیں کہ گھر کی مرفی وال برابر۔

وہا ٹی سے کوبھی کسی نے دن میں نارے وکھائے؟

وکھائے؟

وکھائے؟

من کیوں تمہاراارادہ ہے۔

وکھائے؟

ج: کیون تمہاراارادہ ہے۔ س: اگرانسان ریموٹ کنٹرول سے چلے کلیس تو؟ ج: لگیں تو کیا مطلب، ابھی بھی چلتے ہیں یقین نہیں آتا تو کسی بھی شوہر کود کھے لو۔ س: نفرت کی زمین پر بھی پیار لکھنے والے لوگ کیے ہوتے ہیں؟ ج: اس دور میں تو پاگل، ہی ہوتے ہیں۔

ج: اس دور میں تو پاگل ہی ہوتے ہیں۔ س: کس موسم کا جادوسر چڑھ کر بولٹا ہے؟ ج: جس میں اندر اور باہر کا موسم یکساں خوشکوار

ماهنامه حنا 248 اكتوبر 2014

مجھ کو معلوم نہ تھا درد کے کہتے ہیں

اس دل کے بہلنے کو بیہ سامان بہت ہے وہ ابنی جفاؤں یہ پشیان بہت ہے اب کے بھی ابڑ جائیں سے بہت کے گئی گھر اس سال بھی برسات کا امکان بہت ہے

یہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں توڑ کر گیا ہے کوئی
اسے بھی خود کو بہت دیر جوڑنا ہو گا
معدیہ جبار --- ملتان
دوسروں کے سپرد کرکے اسے
خود کو دھوکا دیا تھا خود میں نے
کس قدر یاد گار لمحہ تھا
اس کو رخصت کیا تھا خود میں نے

دکھ ہزاروں ویے ہیں گئے سال نے دیکھو دینا ہے کیا اس نے سال نے

سانحہ ایک ہو تو ہتلائیں اس کو کھونے کا اس کو ردنے کا بس کو ردنے کا بس کو ردنے کا ایک حاصل ہے ایک احساس اپنے ہونے کا آنے مناز --- رحیم یارفان ایک تیری قمنا نے کچھ ایسا نوازا ہے مانچی ہی نہیں جاتی اب کوئی دعا ہم سے مانچی ہی نہیں جاتی اب کوئی دعا ہم سے

اس ایک سال میں کیا کیا نہ ہوا عادل سمچھ الفنیں بھی ملیں شمچھ الفنیں بھی سکیں

پر وی وعده جو اقرار ند بننے پایا پر وی بات جو اثبات ند ہونے پائی منابعہ زندگی تو اس طرح گزرتی نہیں

بارش سے کھیلتی رہیں پختہ ممارتمی بنجلی گری تو شہر کے کچے مکان پر عاصمہ سرور ۔۔۔ وہاڑی مم و سفاک ستم ک کا قطرہ ہے جو رگوں میں اتر کے بس جائے زندگ وہ اداس جوگن ہے جس کو سادن میں سانپ ڈس جائے جس کو سادن میں سانپ ڈس جائے

تیری یاد اور برف باری کا موسم سلکتا رہا دل کے اندر اکیلے ارادہ تھا جی لول کا تجھ سے بچھڑ کر ارادہ تھا جی لول کا تجھ سے بچھڑ کر اگرانا نہیں دمبر اکیلے

ہمیں وہی بہت ہے کہ جس بھے جھے جھو کرتم ہلے کے اسانوں سے شعلہ نکا رہا جاند جلیا رہا وہ دسمبر کو جس میں کری دھوب بھی کیفی لگنے لگی میں مہیں تو دسمبر سلگتا رہا جاند جاتا رہا رابعدار شد البحد اللہ میں کھے دفت کے گا این ذات سے باہر نکلنے میں کچھ دفت کے گا

ٹوٹ جاتے ہیں سبھی رشتے گر دل سے دل کا رابطہ اپنی جگہ دل کو ہے تجھ سے نہ طنے کا یقین تجھ کو پانے کی دعا اپنی جگہ

پیچلے برس نفا خوف تخبے کھو نہ دول کہیں اب کے برس دعا ہے تیرا سامنا نہ ہو مسرت مصباح ---- لاڑ کانہ میں کیا چنتی تھی شب و روز محبت کے گلاب

مامنامه حنا 33 اكتوبر 2014

کوئی بنس کربھی دیکھے تو محبت کا گمال ہوتا ہے نہیآ صف ---- قصور وہ جس کا صبط تھا بلند پربٹول کی طرح کے خبر تھی روئے گا اک دن بادلول کی طرح جانے کیول گریزال ہیں مجھ سے احباب میر بے میں تو مخلص تھا جانے کی طرح کے میں تو مخلص تھا جان کی دعا کی طرح

آ تکھیں معروف ہو جاتی ہیں جملا دیتے ہیں لوگ دور بہت دور نکلتے ہیں مز لیں گنوا دیتے ہیں لوگ دست طلب اٹھا کے مانگتے ہیں محبت خدا کے جو ہو دسترس میں تو خود عی گنوا دیتے ہیں لوگ

مگر ہو جائے گا چھانی ہے آئکھیں خون روئیں گی وصی ہے نیف لوگوں سے نیفا کر کچھ ہیں ماتا ممیندرین مثل میں اسے شرور مناؤل گامحسن کھے اس لئے بھی میں اسے شرور مناؤل گامحسن کہ مچھر سے روشھنے والا مجلا نیہ دیے مجھے

مشکل کہاں تھے ترک تعلق کے مرتبطے اے دل مگر سوال تیری زندگ کا تھا

حمہیں خبر ہی نہیں کہ کوئی ٹوٹ گیا ہے محبتوں کو بہت پائیدار کرتے ہوئے رمشہ ظفر ۔۔۔۔ بہادلپور نہیں آئی نیند بھی موت بھی چین بھی نہیں آتا وہ بھی کچھ دنوں سے ایکا ہو گیا آج کھل کے رونے سے بہت بوجمل تھا جی کچھ دنوں سے

کیوں طبیعت کہیں تھیرتی نہیں درستی تو اداس کرتی نہیں جس طرح تم گزارتے ہو فراز

فائدہ قاسم ۔۔۔۔ سکھر یہ میرا حوصلہ ہے تیرے بغیر کا موں سائس لیتا ہوں بات کرتا ہوں ۔۔۔۔

الل کتے ستم ظریف ہیں یاران خوش نداق آواز مر گئ تو جھے ساز دے دیے

ہوئے جاتے ہیں کیوں عم خوار قاتل نہ ہے اتنے بھی دل آزار قاتل مسحاوں کو جب آواز دی ہے ملیف کر آ محمے ہر بار قاتل تعیم امین ---ہر اک شہر کا ماحول ایک جیسا ہے تو اس دیار میں کتنے مکان بدلے گا

آخری بار ملاقات کی حسرت ہے گر تم سے کچھ اس کے سوا اب نہیں کہنا مجھ کو مجھ کو جاتے ہوئے آواز نہ دینا ہر گز دیکھنا اور فقط دیکھتے رہنا مجھ کو

کی تھی محبت ہیں نے سکون دل کے لئے
وہ سینے ہیں انکا رہا چھن کی طرح
بر هائے تھے ہیں نے قدم روشنی کے لئے
وہ جلاتا رہا مجھے بس آگن کی طرح
ہمارائے ---میری دیوائی پہ اس قدر جران ہوتے ہو
میرا نقصان تو دیکھو محبت کم شدہ میری

ہمارے دل بہت زخی ہیں لیکن محبت سر اٹھا کر جی رہی ہے

اب تو تنهائی کا بیہ عالم ہے فراز مامنامه حنان

كرُائي قيمها ندْے والا

نان کے ساتھ سرو کریں۔

يودينه(بيابوا)

كوكونث بإؤژر

کپا پیرِیا(پیں کیں)

کہن ،ادرک پییٹ

گرم مسالا با وَ ڈر

کھانے کارنگ

کیموں کارس

مرادضيا

ہرے سالے کی بوٹی

چوتھائی کپ

أدهاكب

دوکھانے کے پیج

دو کھانے کے تا

ایک مائے کا چمچہ

ایک جائے کا چجیے

آدماما عكلان

چوتھا کی جائے کا بھی

چنرقطرے ،

هموشت دهو کر خنک کرلیس اب اس میں

برى مرجيس، بوديد، برا دهنيا، كوكون ياؤور،

نمک، پیتا،زیره بهن ،ادرک پییث، گرم مسالا

یا و ڈر ، سرکہ کھانے کا ہرارنگ، کیموں کا رس اور

ثیل لگا کر رو تین گھٹے کے کئے جھوڑ ریں،

میرنیٹ کیے ہوئے گوشت کو پیخوں پر لگا کر ہار لی

كيوكر ليس يا سوس پين مين دال كريكا ليس اور

بھون کر کو کئے کا دھوال دے دیں، برائھے اور

 $\Delta \Delta \Delta$ 

چننی کے ساتھ پیش کریں

دوكھائے كے بي

تین کھانے کے چکیج

حسب ذا كقه

کوشت(بوٹیاں بنالیس) آدھاکلو

يرى مرجيس (كيى بوكى) دى عدد

قیمه (باته کامونا کناموا) ایک کلو أدهاجائ كالجحج اعرف (تخت الے ہوئے) دوعدد ایک کھانے کا چمچیہ سرخ مرج کی ہوئی ادرك بين ياؤور الكي كمان كالجيم آدهاکلو ایک کھانے کا چمچہ ادرك لمباني بس كن موني و وكفاف كي عجيم برا دهنیا، بری مرجیس زيده كي:

منوش بین میں تیل گرم کرے اس میں قیمہ ڈال کر جو نیس ، براؤن ہوجانے براس میں تمک، کئی ہوئی سرخ مرج ،ادرک بہن پیٹ ،بلدی ياؤۇر، ادرك، مُمَاثرۇال كردىكى آچى يريكاكيى-ا درک ، ہرا دھنیا اور ہری مرجیں ڈال کر گر ما گرم

كوشيت ادركي بهوني بري مرجيس ذال كربهونيس كهثا ملاؤ جب كوشت كايالي سوكاه جائة ووكب يالي وال كرة هكنا بندكره مي اوريكنے ويں۔ جب یانی خشک مو جائے اور کوشت کل جائے تو بھلوتی ہوئی افی میں سے ج تکال کرتمام كودا اور يانى منديا من دال كريكني دين، جب حسب ذا كُفَّهُ ا في كا آميزه كا رُحل وجائے تو آئے ہلى كرديں \_ ا دو کھانے کا چیجیہ ادرک بہن پیٹ اب ایک دلیکی میں ایک نه حالول کی ايك جإئ كالحجيم زيره لگائی اور چراس کے اور سارا کوشت مسالے حارعود سيت دال دين، اب وهي بيالي دوده من تقور ا ایک کھانے کا چجیہ ثابت س<u>ا</u> همرجيس سا زردے کا ریگ ملاعیں اور اسے جا ولوں کی بر ي الا پکي 3,1693 اوېري د پر چورک د ين اور لمول کارس اس پر أنك عدد دارجيني چیزک کر دم پر رکه دین، پندره بین منت بعد لذیذ کھٹا پلاؤ کرم کرم سروکریں۔ پیاز (درمیانے سائزی) دوعدد ہری مرجیس (باریک کی ہونی) چھعدو چنے کی وال مسالا آ دھا کپ تھوڑاسا زردے کارنگ ایک ینے کی دال ليمون (رس نكال ليس) حسب ذا كقهر ایک چاہئے کا چمجہ

كثي لال مرجيس

کہن ،ادرک پبیٹ

ثابت كرم مسالا

بياز (چوپ کريس)

يودينه اجرى مرجيس

كرم مسالا ياؤڈ ر

بياز (سلائس كان ليس)

دو حاليهٔ کاچمچه

ایک جائے کا چمچہ

چوتھائی مائے کا چمچیہ

چوتھانی چاہے کا چیچہ

أيك عدد

آ دھا کپ

ما ولول كودهو كر بحكودي، اللي كوبهي ما في شب بھود بنجے، پازے باریک مجھے کا ب لیں ایک دیکی میں تیل گرم کرے اس میں پیاز ڈال کر كولة أن براؤن كر لين، اب اس مين زيره، لونگ، بزی الایکی،سیاه مرجیس اور دارجینی ڈال

اس کے بعد اس میں ادرک بہن پیبٹ اورنمک ڈال کراچھی طرح بھونیں ،اس کے بعد

ماهنامه حنا 250اكتوبر 2014

دال كوصاف كركے ياتى ميں ڈال كرتميں سن کے لئے بھکو دیں آیک پیلی میں دال ڈال كراس مين نمك ، كني لال مرچيس بهبين ، ادرك پیپٹ، ٹابت گرم مسالا، پیاز اور حسب ضرورت مانی شامل کر کے دال کے کل جانے تک یکا تیں، اس کے بعداس میں بودیند، بری مرجی اور کرم مبالا ياؤ ڈر ڈال ديں۔ فرائک پین میں تیل گرم کرے اس میں

بیاز ڈال کر براؤن کریں اور دال پراس کی جمار لگادي مزے دار يے كى دال مالاتار ہے۔

گارشنگ کے کئے

انڈوں کے کٹر سے ٹکڑے کرلیں قیمہ کل جائے تو اسے خوب اچھی طرح بھون کراس میں تصوري ميتي د ال كر دو منك تك مجونين أب اصلا ہے اعرا کس کرے ڈش میں فکال کر

ماهنامه حنا 2014 اكتوبر 2014

بارش جس سے لئے دعا کیں ماتلی جاتی ہیں ہے آب

رحت ارباب افتدار کی بے حسی ، نابس مصوبہ

بندی کی بدولت تابی و برباوی کی ان گنت

آئے اس مشکل کھڑی میں ہم سب کوائے

عصے كا ديا جلائيس كھلے أسان تلے بيٹے يہ بسرو

سامان لوگ جمارا ہی حصہ ہیں، ان حالات میں

ان کی مدد نه صرف جارا دین واخلاقی فریضہ ہے

بلکہ جارا فرض بھی ہے جاری تھوڑی سی مدوجاری

ذرای توجدان کی مشکلات کم کرستی ہے۔ کسی انسان کو بچانا سب ہے بروی نیک ہے

جس نے کسی ایک انسان کی زندگی بچانی اس نے

وعاہے کہ اللہ تعالی اینے بیارے محبوب

آئے آپ کے خطوط کی مفل میں صلح ہیں

حفرت محرصلي الله عليه وآله وسلم ك صديق

جارے ملک کواس میں استے والوں کوائی حفظ و

اور چلتے چلتے درود پاک، تیسرا کلمہ اور استغفار کا

وردزبان يرجارى ركفت بين اى ين مارى دين

ودنیا کی کامیانی ہے، اپنی دعاؤں میں بادر کھے گا

اورا پنابہتِ ساخیال رکھنے گااوران کا بھی جوآپ

یے پہلا خط ہمیں سر کودھا سے عاصمہ

بخاری کا ملاہے عاصمہ اپنی محلیوں کا اظہار کچھ

متمبركا ثاره خوبصورت بلكه خوبصورت ترين

يورى انسانىت كوبيجاما-

امان میں رکھے امین۔

كاخيال ركھتے ہيں۔

يول كررى بين-

داستانیں رقم کرتاسمندر کی نظر ہوجائے گا۔

اکور کے شارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ، آپ کے خطوط اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ انسان کوزندگی کتنی لتی ہے بشعورا نے آتے

زندگی کا کچھ حصہ تو گزر چکا ہوتا ہے، یا فی زندگی کو مھی حتم ہونا ہی ہے،اس حقیقت کو جانتے ہو گے بھی اس فانی دنیا میں این خواہشات کا پیچھا كرتے كرتے انسان اين جيسے دومرول انمانوں کی زندگی سے آساتی سے تھیل جاتا

روسروں پر سبقت حاصل کرنے کی خواہش اورجذبه برامبیس ملین اس حد تک کداس کے لئے اییے ملک کی سا کھ اور تو می اداروں کی اساس کو داؤير لگادينا كهال كى سبقت ب-

وطن عزيزاس وقت جس اغتثار اور بحران ہے گزررہا ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے تو ی یجبتی اور اجماعی سوچ بهت ضروری ب، انفرادی غلطیوں کا سدھار توممکن ہے لیکن جب بات تو ک وسلامتی کی ہوتو اس کاخمیار وسلوں کو بھنتنا پڑتا ہے كاش مار ب ابل سياست إس بات كو حان عيس کہ اقتد ارک اس جنگ نے جاری تو ی معیشت پر تاہ کن اثرات مرتب کیے ہیں -

دوسرى طرف قدرتى آفات كاسلسله بارش وسلاب كى صورت ملك يرمسلط ب، ابھى چھكى تاہی کے نشان مٹے نہ تھے کہ ملک کا ایک بڑا زری حصہ پھرز مرآب آگیا، یانی جوزندگ ہے

ٹائنل سے سجا ملاء حمد و نعت پیارے نبی کی پیاری یا تیں ہمیشہ کی ایمان افروز تھیں، انشاء نامہ میں انثاء جی کے اجازت ندرینے کے باوجورہم نے كالم يره ها اور لطف اندوز موئه ايك دن مين عزہ خالد سے ملاقات کی اور پھر جلدی سے " آخری جزیرہ " میں جا پنچے ، اُم مریم سے یکا یک آپ کو ژالے کو اتنا دکھ دینے کی کیا سوبھی اور زینب زیادہ لاول ہے آپ کی جو اس کو اتن رعایت دیے دہی ہیں ، پلیز اس پرغور کم س۔ "اك جهال اورئ ميس سدرة الملتي في کھ اسرار کھولے تو ہیں اب دیکھئے آگے کیا ہوتا

مكمل ناول مين سب بهيترين تحرير "بندمتمي میں خوا بش معصومیر منصور کی تھی ، اگر جہ مصنفہ کا مام نیا تھا کر تحریر کی بچتل بنارہی تھی کہ آ گے چل کر حنا کے کئے آجھاا مٹا فیٹا بت ہوں کی ،فرح طاہر كا ناول كونى خاص ناثر نه چهوژ سكا، فرح طاهر چھوتی تحریر افسانے وغیرہ تو الکھ لیتی ہیں ممل طویل تحریر ابھی ان کے بس کی بات مہیں ، تاولث میں" کاسہ دل" اپنے اختیام کو پہنچا، سندس جبیں اکرچہ ہر کردار کے ساتھ انساف کیا مگر چرمھی مرح الشکی محسوس ہوئی، بول لگنا ہے کہ سندس نے آخری قبط انتهائی عجلت میں کھی ہو۔

سِياس كل "معذ أمن فضل رتي مجمى بس تھیک تھی افسانوی موڑا کچھ زیادہ ہی تھے، سیاس كل جلول كے در الع مزان بيدا كرنے كى كوشش من تحرير كوغير دلجسك كرديق مين ميه چيز استحریہ بے جانظر آئی، انسانے بھی انجھے تھے، خصوصاً عظمی شامین کا " جھ یہ جان شار او بے حد بیند آیا الله یاک جاری افواج کوای حفظ وابان نين رجمي متنقل سلسلون مين تنكفته شاه كاسلسله "جنكيان" بميشه كي طرح شاندار رباميمين كرن

نے کتاب مکر میں ''شہاب نامہ'' پر اچھا تبعرہ

حاصل مطالعه، بیاض، میری ڈائری ہے، حنا کی تحفل ، رنگ حنا، حنا کا دستر خوان اور تس قیامت کے بیزاے ایل مثال آپ تھے، تمام سلسلوں میں قار نمین کی دلچیں عروج پر نظر آئی۔ فوزيه آلي فرحت شوكت، شازيه رفيق، فكفته بحثى ميرسب كهال عائب بين بهت عرص ے ان کی تحریر س نظر میں اس تیں پلیز آب ان کو بھی آواز دس کہوہ لوث آئیں، نبیلہ ابر راجہ سے كوتى سلسلے وار ناول كھواكيں اب، أيك دن حنا کے ساتھ میں سدر ق امنتی ہے بھی ضرور ملوا تیں۔ عاصمه بخاري ليسي مواتے کيے عرصے کے بعد اس عفل مين آئي هو كبال غائب تعين، مجصرتو آج بھی تمہارے خطوط میں پھولوں کا لمنایا دے، ستبر کے شارے کو بیند کرنے کا شکر بہتمہاری رائے مصنفین کو بہنجا دی ہے اور فر مائش نوٹ کر نی ہے جمہارے ساتھ ان مصفقین کی تحرمروں کے ہم بھی منظر ہیں، ہمیں یقین ہے کہ فرحت شوكت، شاز بير فيق، نبيله ابر راجه اور تشكفته بهثي كو جب بھی کار ہائے زندگی کی مصروفیت سے موقع ملا وہ میلی فرصت میں حنامیں این تحریروں کے ساتھ جلوہ افروز ہوں کی ، این رائے ہے آگاہ کرتی رہنا ہم تمہاری محبتوں جمہاری رائے کے منتظررين فيحتكزيه

شمينه بث: لا بوريي للحتى بين-

اوز رہ جی طبیعت کے اب سیٹ ہونے کی وبدياس بار مناهمل مبين يزه ماني البحي تك، سيلاني صورت حال يركهاني لكه ربي تهي وآب كو مجهوا رئی ہوں، اگر جگہ ہو تو ضرور لگاستے گا مہریاتی ہوگی، ویسے میری مہلی تحریروں کو کب جگہ ملے کی جھے شدت سے انظارے۔

ماهنامه حنا 33 اکتربر 2014

مامنامه حنا 254 اكتوبر 2014

علینه طارق کا انتخاب بے حدیہند آیا۔ بیاض میں بھی قارئین کی پینداعلی تھی میری ڈائری میں فرح راؤ اور انشال زینب کا انتخاب دل میں اتر حمیا، رنگ حنا اور حنا کی عفل کا اینا ہی مزہ ہے، دسترخوان میں افرا طارق مزے مزے کے پکوان لے کر آئی ہے اور داد یائی ہے رہی بات كس قيامت كي بينا م كاتو فوزير آني آب کسی کا بھی دل کٹس تو ٹرتی سٹ کو اتن محبت ہے

W

الچھی کتابیں پڑھنے کی عادت ابن انشاء اردوکی آخری کتاب ..... خارگذم ..... ونیا گول ہے آواره گردکی ذائری ..... ابن بطوطه کے تعاقب میں ..... 🌣 علتے ہوتو جين كو جلئے .... محرى گرى پراسافر .... ہتی کے اک کویے میں ..... 🌣 ا ماندنگر ..... 🖈 ىل درخى ..... آپ ہے کیا پر دہ ..... 🏠 ڈاکٹر مولوی عبدالحق توانوااردو

لا موراكيدي، چوك اردوبازار، لا ،ور

ئۇن نېرز 7321690-7310797

چاه رنی تھی و ولکھ جیس یائی، بظاہر آپ کا ناولٹ ممل ہو گیا گر ممل ہو کر بھی ناممل لگ رہا ہے بليزآب اي كي وضاحت ضرور سيجمّ گا-سیاس کل کا ناولٹ بھی رمضان کے حوالے

ہے اچھی تحریمی ،سلیلے وار ناول''اک جہاں اور ے" کو سدرہ امنتی بوی خوبصورتی کے ساتھ آ کے بوھا رہی ہیں ایک ایک کردار بران کی محت نظر آتی ہے ہر بارا یک نیا واقعہ ہماری توجہ ای طرف مبذول کروا تا ہے۔

اُم مریم کی تحریریں میں تبیس پروٹی اس کئے اس کے ناول کے بارے میں مجھ کہ جیس سکتی، ا فسانوں میں شاہین بھٹی کا افسانہ تنبر کے حوالے ہے بہترین تحریرتھی، بے حدیبند آئی،"لوبررڈ'' قرة العين ما همي نے بھي اچھي كوشش كي سيميں کرن نے '' تالے جابیاں'' میں ادلی لوگوں کی میج بقسور نشی کی ، جتنا براادیب ہوگا تناہی اس کے تول دفعل میں تضاد ہوگا ،مریم ماہ منیر کا افسانہ مالكل متاثر شركر كما كماني كي مجھ بي نہيں آئی ،اب مات ہوجائے عالی نازی عالی نازی جب حنامیں آمد مولي تھي لگا تھا كه مزائ كي دنيا شربتا زه مواكا جمونکا تابت مول کی مروه اینا معیار دو مین تح مروں میں ہی برقرار رکھ پائی، آئے تو مزاح اکے پیدا کرنے کے چکر میں وہ محمیر کی تحریر بنارہی میں پلیز عالی ناز آپ طرف توجہ دیں۔ حنا كابهترين سلسله "چكليال" كاهل مين ے سید مخلفتہ شاہ بڑی محنت سے اس سلسلے کولکھ ربی ہے اور بہت اچھا لکھ ربی ہیں مبارک با د۔

سیمیں کرن کمان نگر میں اس بارشہاب نامہ کے تجربے کے ساتھ آئیں میں جی معذرت جنتي طويل كتاب ہے اس كے مقابل آپ کاتبره انتها کی مختصرتها۔

حاصل مطالعه مين هضه خان ، رمله ملك اور

جھی ہوں وہ ایک دن بد<u>لتے</u> ضرور ہیں جلم کا دور زیاده عرصه بیس چلتا انحمد لله یا کستان کی عوام اینے حقوق کو حاصل کنے کے لئے اٹھ کھڑی ہو گی ہے آپ بیدمت دیکھیں کریہ ڈری سہی عوام کہ کیڈ کون کر دیا ہے آپ بددیکھیں آج ایناحق مانگنا سکھایاس نے ہے انشاء اللہ وہ دن دورہیں جب عوام اور عكمران أيك بي صف من آ كمر بول مے، قانون غریب اور امیر کے لئے ایک ساہی ہوگا،انشاءاللہ بہت جلد ہمں اک ذراانظار۔ فرح زیاد مجرات سے تھتی ہیں۔

متمبر کا شارہ جیکتے دیکتے سرورق کے ساتھ ملا، ٹائٹل پر اب ادارہ حنا کی خصوصی توجہ نظر آئی ے، آگے بوجے اور فہرمت میں اپنامن پہند مصنفین نظرة مین، سب سے بہال اسلامیات کا حصد لفظ برلفظ برها، ماشاء الله يا حد خونصورت سلسلہ ہے، یہ انتاء نامہ کے بعد عزہ خالد کے شب و روز کو جانا آھے بڑھے اور ممل ناول والے حصے میں منعے معصومہ منصور نے ممال کیا اتی اچھی جھی ہونی تحریالتی کے بے حدیث دآئی، معصومہ ول جیت لیا آپ نے،آپ کی مزید محررون كانظارر عكاء دوسرا ناول فرح طابركا تھا کہانی کا آغاز اچھا تھا تھر بہت ی جگہ پر تحریر فرح کی گرفت ہے باہر نظر آئی ، یقینا آھے چل كرفرح مزيد محنت سے اپني تحرير كو بہتر بنائے كى اس کے بعد ناواٹ کی باری آئی "کاسدول" میں سندس جبیں نے سب کرداروں کوخوشیاں مہیا کر دی بن اور سب کی دعا عین سمیٹ لیس سندی جبیں ایک بات جومیں آپ سے کہنا جا ہوں کی آ تھویں تسط کے بعد آپ کی تحریر میں وہ جاشنی نظر تہیں آئی جو آپ کی تحریر کا خاصہ ہے شارٹ کی اقباط میں آپ کا نوئس اینے ایک ایک کرداریر تھالیکن پھریوں لگا جیسے آپ الجھ کئی ہوں جولکھنا

سندس جبیں کا '' کاسہ ول'' اس بارایخ اختیام کو بہنجاء سندس نے کہائی کا اختیام بہت احیما کیا،سب کے'' کاسہ دل''اپنی مراووں سے تجر گئے ، نسی کو د کھ اور اذبیت نہیں ملی اور بیداس کہائی کی خوبصور تی اور سندس کی بردی کامیانی ہے، بہت خوب سندی، ماشاء اللہ آپ کو اتنا خوبصورت نا واٹ لکھنے مرمبارک ہواور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قلم کو اور زیاوہ لکھنے کی ملاحیت عطا کرے تاکہ آپ ای طرح خوبصورت اورسحر الكيز كهانيال تخليق كرتي رين،

مردار سرک باتیں ہمیشہ کی طرح الر انگیز تھیں، اسلامیات والا حصہ بھی ہمیشہ کی طرح روح برور ربا اور انشاء . تي كا أجازت تبيس دي جا علتی، ہمیشہ کی طرح زبر دست اور بہترین رہا۔ ایک دن حنا کے ساتھ "عزہ خالد" کے ساتھ ملاقات بہت انھی رہی، سیمیں کرن کی " تالے جابیاں" بہت خوب سیس ہمیشہ کی طرح آپ کی پیر مرجمی بھے بہت انھی لی۔

شَلْفَة شاه ك" چنگيال" بهي غضب كي تعين اور سیمیں کرن کا کتاب حکر ہے حدز بردست،اس بارشہاب ناہے پر تبرہ بہت اعلیٰ تھا، میری مومث فیورٹ کماب ہے ہیں۔

اورآ خرمیں فوزیہ جی میں اس بار کے خطوط میں "سارا رائی" کے خط کی بات کرنا جائی ہوں، سارا جی آپ کومیرے تبھرے میں کیا ایسا لگا كهآب نے مجھے خود پسند كا خطاب وے ڈالا، نہیں بھیء میں بالکل بھی خود پیندخودغرض وغیرہ وغيره نبيں ہوں ،اگر آپ کواپيا سچھمحسوں ہوا تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔

تمینہ جی بہت شکر بیآپ کی آمد کی ہتمبر کے شارے کو بسند کرنے کاشکرید، حالات خوال کیسے

باک سوما کی دائد کام کی ویش Eliter Bulle

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ائیل لنک 💠 ڈاؤنگوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر پو یو ہر پوسٹ کے ساتھ ا پہلے ہے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> 💠 مشہور مصنفین کی گُت کی مکمل رینج ♦ ہر كتاب كاالك سيشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز 💠 ہر ای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ہے .. 💠 ماہانہ ڈائجسٹ کی نتین مختلف سائزون میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي بنار مل كوالثي ، كمير ايند كوالثي

♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری کنکس، کنکس کو پیسے کمانے کے لئے شریک مہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ مکوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈ نگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





علاوہ پاولٹ کے دوران آپ نے ذکر کیا تھا کہ شاہ بخت کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں اس کاوہ خوبصورت چېره جس براس کوغرور ہوتا ہے وہ سے ہوگیا،آ کے چل کر کہ آب نے لہیں بھی اس چز کا ذ کرنهیں کیا،''هذ امن فقل رنی'' میں سیاس گل نے اس بے حس معاشرے کی درست تصویر سے کی ہم سب واقعی اس معاشرہ کا حصہ ہیں جہال ہمیں مرمیں یا ہوتا کہ ہارہے جسائے کے گھر کتنے دن سے چولہا میں جا ال بیضرور با موتا کہ آج اس کے کھر کون آیا اور کیوں آیا؟ اللہ یاک ہم سب کو در د دل عطا کرے کہ ہم اینے آس باس ر سنے والول کے دکھ درد کو جان سکیس ان کی مرد کریں، سماس مبارک ہا دآپ نے بے عداچھا

انبائے چوتھ اور بھی اسے اسے موضوع کے اعتبار سے اچھے تھے مرشان بھٹی کی تحریر نے آ تکھیں نم کر دیں، بے شکب شہید کی موت قوم کی حیات ہے،'' تالے جا بیال ہے ہمیں سیمیں کرن کی آب بتی کی جبکہ عالی ناز نے آخری عشق کی میلی عيد بين بھي مزاح کا اچھا تاثر بيدا کيا۔ مستقل سلسلے مجمی بہترین تھے، نوزیہ آپیف اک دن حنا کے ساتھ ہیں کیا صرف مصفین ہی لکھ کتے یا قارمین مجھی حصہ کے سکتے ہیں ضرور

آنسہ زام خوش آ مدید ، ستمبر کے شارے کو پند کرنے کاشکریہ حنا کے ساتھ ایک دن ابھی تو مصنفین ہی گزار رہی ہیں کیکن انشاء اللہ ہم جلد ایک ایا سلسله شروع کریں سے جس میں مناکے فارئين بھي حصه لے سکيس اور بتاسليس كه وہ اين زندگی کن خطوط بر گزارتے ہیں، آئندہ بھی ای رائے سے نواز تی رہے گاشکر ہیں۔

مامنامه حنا 258 اكتوبر 2014

ا یک ٹڑی میں برو کر رکھا ہے ہر بندہ ہی اپنی جگہ اہم ہے میں آپ کی اس تحفل میں پہلی بار آئی مول جگه لمي تو آئنده جمي آتي رمول کي -فرح زيادخوش آمديد دُئير ستمبر كاشاره آب کے ذوق پر بورا اتر اہمیں جان کر خوشی ہوئی آپ کی تعریف اور تنقید دونوں ہمارے لئے اہم ہے اورآپ کو پتا چل گیا ہو گا کہ ہم شائع بھی کرتے میں ، فآپ کی محبول اور تفضیلی رائے کے ہم الکلے ماه بھی منتظر رہیں کے سیکر رہا

آنسه ذابد: كماليد يصفى بين المرابد: كماليد يصفى بين ستبركا شارها بني خوبصور في ميس بيمثال تعا ٹائنل سے لے کر تحریروں تک بہترین تھا، جمہ و نعت بیارے نی کی بیاری باتیں ہمیشہ کی طرح دل کی آنکھ سے پڑھیں۔

آگے بڑھے اور عزہ خالد کی روداد سنتے ہوئے اُم مریم کے جزرے میں جا پہنچے جہال وہ نے واقعات کے ساتھ جلوہ کر تھیں اُم مریم کی ناول کے شارٹ سے لے کراب تک میں ساری ہدردیاں فزین کے ساتھ رہیں اور بچھے یقین ہے آئندہ بھی وہ زینب پر ہی تو کس رھیں گی، سدرة المنتي كالحرير بجها بجهي ي محسوس مونى ب میں نے ایک عرصے سے سدرہ امنتی کو پڑھ رہی ہوں، حنا ہیں شائع ہونے والی ان کی میر تحریر پھھ یر اسرارس ہے، ممل ناول میں "بند سمی میں خواہش ' بے عداجھا تھا، فرح طاہر کی تحریر اگر اتن طویل نه ہوتی تو شایدزیا دہ بہترین ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ول "میں اینے اختیام کو پہنچا اور سندس نے اس کا وی اینڈ کیا جو بریوں، شنرادیوں کی کہانیوں کا ہوتا ہے بعنی سب خوشی خوشی زندگی بسر کرنے

بورے ناولٹ میں سندس نوقل کا کردار ضرورت سے زیادہ اہم دکھایا آپ نے اس کے .